

|     |                         |     | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|-----|-------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     | ( )<br>( )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 125 | 8.0                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Æ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     | *<br>*<br>*    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                | n Iy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3 <b>6</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         | × × | ;<br>;         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | all a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|     | 2 1 C Majorini molecula | ,   | *              | end to some of the content of the co | - B. The Colombia of the Colom | e to company of the second of the second | and the second of the second o | ara na i strophosinkasi medagapa      |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     | **             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         | ₽4  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * *                                   |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| *   |                         |     | A.<br>A.<br>E. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ē                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|     |                         |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 2   |                         |     | V65            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

MC

Colland Charles C. S. C.

Same ODA Commit

# تمامسالک کے جبیعلاء کی توثیق کے ساتھ اللہ کے جبیعلاء کی توثیق کے ساتھ اللہ کے جبیعلاء کی توثیق کے ساتھ اللہ کا اللہ کی اللہ کی

0.05.09. H-M'\_NBL

تحقیق و تالیف: ثاقت کی

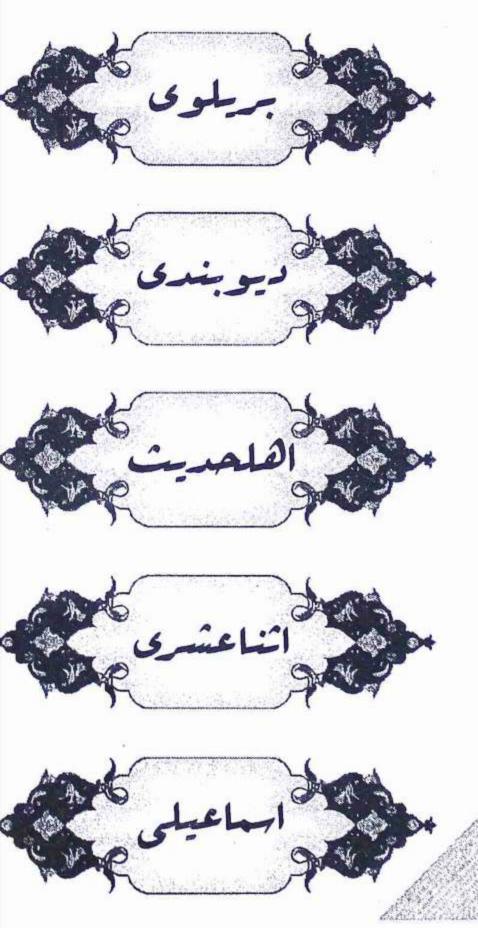







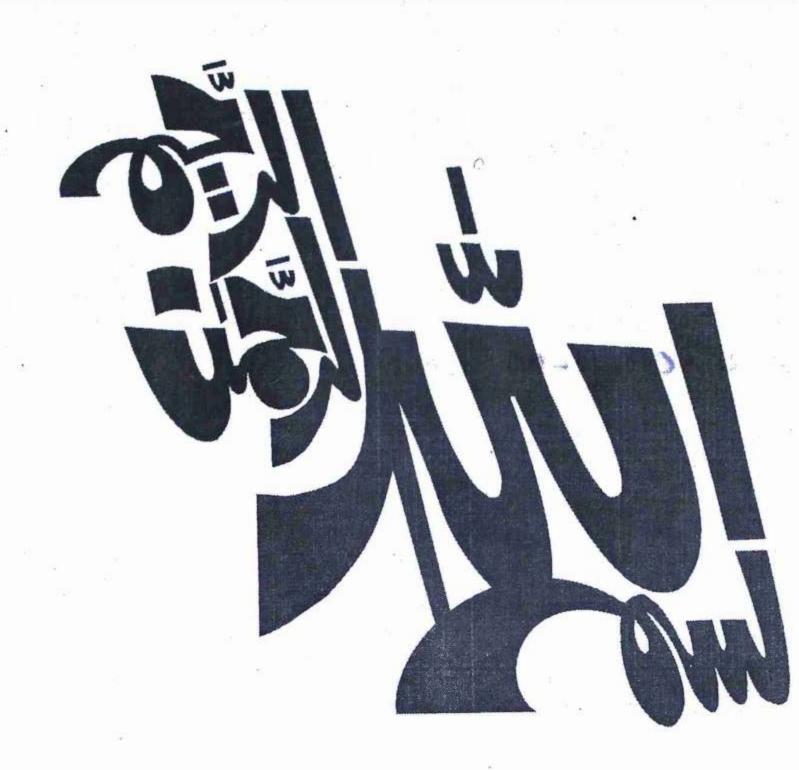

نام *تناب:* پاکستان کے دین ممالک

تحقيق وتالف: ثاقت كبر

تاریخ اشاعت: دیمبر 2010ء

طباعت: اول

تعداد: 1100

ائيل: حيدرنقو ك

كمپوزنگ: اكرام حسين



Email:murtaza@albasirah.com publications@albasirah.com web: www.albasirah.com

### تقذيم

قراردادمقاصد میں جواب دستور پاکستان کا حصہ ہے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر بنی ایک جمہوری مملکت ہوگی، جس میں ایبانظام قائم کیا جائے گا جو جمہوری ہملکت ہوگی، جس میں ایبانظام قائم کیا جائے گا جو جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور ساجی انصاف کے اصولوں کا پاسدار ہوگا۔ انہی عزائم کی تعمیل کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ دستور پاکستان کی روسے: مجلس شوری اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا کونسل کا پہلافرض منصی ہے جن سے پاکستان کے مسلمانوں کواپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب اور امداد ملے جن کا قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا ہے۔

زبانوں کا تنوع، مقامی ثقافتوں کی رنگارنگی، قدیم مذاہب وادیان کاور شہ مختلف دینی مسالک کی موجودگی اوراس اختلاف میں ہم آ ہنگی پاکستان کا طر ؤ امتیاز رہا ہے۔ البتہ ماضی قریب میں ان اختلافات میں شدت آئی تو اسلامی نظریاتی کونسل نے ان رجحانات کا تجزیہ ضروری سمجھا۔ موجود ہ رپورٹ اس کوشش کا نتیجہ ہے۔

اسلامی نظریاتی کونسل اب تک ایک سوسے زیادہ رپورٹیس حکومت پاکستان کوپیش کرچکی ہے۔ان میں ۲۸ سالانہ رپورٹول کے علاوہ ۴۰ سے زیادہ رپورٹیس پاکستان میں رائج قوانین پرنظر ٹانی سے متعلق ہیں۔ان میں دستور کے نقاضے کے مطابق ایک حتمی رپورٹ ۱۹۹۸ میں شائع کی گئی تھی اور دوسری جامع رپورٹ ۲۰۰۸ میں حکومت کوپیش کی گئی جس میں ان قوانین کی مکمل فہرست شامل ہے جن پر کونسل نے اب تک نظر ٹانی کی ہے۔

ان رپورٹوں کے علاوہ کونسل نے مختلف ساجی، سیاسی، معاشرتی اور دینی مسائل پرمندرجہ ذیل خصوصی رپورٹیس بھی پیش کیس۔ بلاسود بنکاری (۱۹۸۲)، ذرائع ابلاغ عامہ (۱۹۸۲)، نظام تعلیم (۱۹۸۲)، نظام حکومت (۱۹۸۳)، نظام عدل (۱۹۸۴)، خاندانی منصوبہ بندی (۱۹۸۳)، نظام معیشت (۱۹۸۳)، اسلامی معاشرت (۱۹۸۳)، آ کینی اصلاحات (۱۹۹۱)، نظام بیمہ (۱۹۹۲)، وہشت گردی (۲۰۰۲)، آزادی نظام معیشت (۲۰۰۷)، اسلام اورانتہا پیندی (۲۰۰۹)، نسواں (۲۰۰۷)، مستقبل کالانحیمل (۲۰۰۹)، اصلاح قیدیاں اورجیل خانہ جات (۲۰۰۹)، عائلی قوانین (۲۰۰۹)، اسلام اورانتہا پیندی (۲۰۰۹)، گھریلوتشد (۲۰۰۷)، رشوت ستانی (۲۰۰۷)۔

جب ۱۹۸۰ میں فرقہ واریت نے سر اٹھایا تو کونسل نے ملی اور دین بیجہتی کے مسائل پرخور کرتے ہوئے اسلامی معاشرت کے خدوخال واضح کیے۔بدشمتی سے فرقہ واریت کا مسئلہ مجمیر ہوتا گیا۔ ۱۹۹۰ کی دہائی میں اس نے تشد داورانتها پیندی کی شکل اختیار کرلی۔کونسل نے ۲۰۰۵ میں اس مسئلے پر کام شروع کیا۔ دہشت گردی اورانتها پیندی کے موضوع پر دو تجزیاتی رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلک پرستی اور مسلکی منافرت کی بڑی وجہ مختلف وینی مسالک سے عدم واقفیت اوراس لاعلمی کی بنیاد پرمبنی تعصبات ہیں۔ اس ضرورت کومسوس کرتے ہوئے ۲۰۰۵ میں یہ منصوبہ شکیل دیا گیا کہ پاکستان میں موجود دینی مسالک کا ایک تعارف شاکع کیا

جائے جوان مسالک کی معتمد کتابوں اوران کے رہنما علما کی آراء پر بنی ہو فیرمتوقع طور پراس منصوبے کی تحمیل میں بہت کی مشکل پیش آئیں۔ہم نے مسلک کے رہنما علماء کو اپنے مسلک کا غیر جانبدارا نہ تعارف کھنے کے لیے آمادہ کرنا جوئے شیر لانے سے بھی مشکل پایا۔ اپنے مسلک کے امتیازات بیان کرتے ہوئے دوسرے مسالک پرناقد انہ نظر سے مفرنہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ایسے باقد انہ تجرب کس حد تک باہمی افہام و تفہیم میں ممدومعاون ہو سکیں گے۔ یہ منصوبہ ۲۰۰۵ سے ۲۰۰۹ تک امیدوں، اندیشوں کے اور مایوسیوں کے مختلف مراحل سے گزرا۔ ۲۰۰۹ کے اواخر میں جناب ٹاقب اکبرنے اس منصوبے کی تعمیل کا بیڑا اٹھا یا اور بیامر باعث مسرت ہے کہ انھوں نے اسے بحسن وخو بی سرانجام دیا ہے۔

پاکتان کے دینی مسالک ایک پرخلوص کوشش ہے۔اس کا مقصد بین المسالک ہم آ ہنگی کوفروغ دینا ہے۔ بیر پورٹ اس سلسلے کا پہلا قدم ہے۔اس میں خامیاں بھی ہوں گی اور تعبیری غلطیاں بھی۔ہم قارئین سے توقع کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس اخلاص اور نیک مقصد کو پیش نظر کھیں گے جواس منصوبے کامحرک رہا ہے۔اس کی خامیوں سے مطلع کریں تا کہ آئندہ اشاعت میں ان کی اصلاح کی جاسکے۔

اس رپورٹ میں پاکستان کے پانچ دین مسالک، بریلوی، دیوبندی، اہلحدیث، شیعہ اثناعشر بیاوراساعیلیہ کوشائل کیا گیا ہے۔ ہرمسلک کے بارے میں ایک عمومی تعارف کے بعداس مسلک کے عقائدوافکار، ان کے امتیازی مسائل بھسری مسائل پرمسلکی رہنماؤں کی آراءاور مسلک کے بارے میں چند کتابوں کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی ہیں جن میں مسلک کے چیدہ مدارس، رسائل وجرائد، سرکردہ علماءاور مسلک کے بارے میں چند کتابوں اوراشاعتی اداروں کے نام شامل ہیں۔ بیمعلومات ان مسالک کے نمائندہ علماء سے کے گئے انٹرویوزاوراُن سے حاصل کی گئی تحریوں نیز ان کی آراء پرخی ہیں۔ ان علماء میں اسلامی نظریاتی کوسل کے متعدد معززار کان بھی شامل ہیں۔ دیگر معلومات کی فراہمی میں بیا ہتمام کیا گیا ہے کہ انہی علماء کے مشورے سے مسلک کی نمائندہ کتب منتخب کی گئیں جن کے مفصل حوالے مہیا کے گئے ہیں۔ ہرمسلک کے بارے میں تحریکواس مسلک کے علماء نظر سے دیکھا ہے انظر سے دیکھا ہے اوراس کی توثیت کی ہے۔

حسب دستور بیر بورٹ وزارت مذہبی امور کی وساطت سے حکومت پاکستان کو پیش کی جارہی ہے۔ بیان تمام قار نمین کے لیے بھی دستیاب ہے جوان مسائل میں اور کونسل کی کار کر دگی میں دلچیپی رکھتے ہیں۔

اس موقع پر میں جناب ٹا قب اکبر کاشکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے انتہائی گئن اور خلوص کے ساتھ اس منصوبے کو کلمل کیا۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے معزز ار کان اور ان علائے کرام کا بے حدممنون ہوں جنھوں نے اس دینی خدمت میں جناب ٹا قب اکبرے بےلوث تعاون کیا۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز میں اسلامی معاشرت کے قیام، وحدت امت اور بین المسالک ہم آ ہنگی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی اس کوشش کوقبول فرمائے۔

و ما توفيقي الألا بالله

ڈاکٹر محمد خالد مسعود (سابق چیئر مین) اسلامی نظریاتی کونسل



### حرف آغاز

ہمارے معاشرے میں عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ کی ایک مسلک کے خطیب یا عالم اپنی تقریر یا تحریر میں دوسرے مسلک یا مسالک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ کسی بھی مسلک کے عقائد ونظریات کیا ہیں، انھیں بیان کرنے کا حق اصولی طور پر اُسی مسلک کے عائدہ اور معتبر علاء کو پہنچتا ہے۔ گا ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلک کے صاحب دوسرے کے بارے میں ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں خبکہ اُس مسلک کے عالم اپنی طرف اس نسبت کو درست قر ارنہیں دیتے ۔ اس کے باوجود پہلے صاحب کا اصرار ہوتا ہے کہ جہنیں، آپ کا یہی عقیدہ ہے جو میں کہد ہا ہوں۔ 'پیروش غیر علمی بھی ہے اور غیر عقلی بھی ۔ اس سے غلط فہمیاں اور نفر تیں جنم لیتی ہیں ۔ ایک ہم آ ہنگ معاشر کی تھیل کے لیے ہرایک کے بارے میں درست آگا ہی ضروری ہے۔

اس مسئلے کی اہمیت کے گہر ہے ادراک ہی کا نتیجہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے محتر م چیئر مین جناب ڈاکٹر خالد مسعود نے راقم کے ذمہ ایک ایسی رپورٹ مرتب کرنے کا کام سونیا جس میں پاکستان کے تمام اہم دینی مسالک کا تعارف ان مسالک کے علماء کی زبان میں کروایا جائے۔ نیز ان کے فکری رجح نات، بنیا دی عقا کداور مختصر تاریخ پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں بیم تصد بھی پیش نظر رہا کہ قانون سازی کے حوالے سے بھی ان مسالک کا نقط کے نظر معلوم کیا جائے۔

ان مقاصد کے حصول کے لیے راقم نے اپنے کام کومختلف مراحل میں تقسیم کیا۔

پہلے مرطے میں رپورٹ کا ایک فاکر مرتب کیا گیا اور مندرجہ ذیل دین مسالک کے بارے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا:

ا۔ اہل سنت والجماعت (بریلوی)

۲\_ اللسنت والجماعت (ديوبندي)

۳۔ اہل حدیث

۳\_ شیعها ثناعشریه

(i) آغاخانی (ii) بواهیر

۵۔ اساعیلیہ

ان میں سے ہرمسلک کے بارے میں معلومات اور مطالعات کومندرجہ ذیل کلی موضوعات میں تقسیم کیا گیا:

(i) تعارفی امور

(ii) عقا ئدوافكار

(iii) امتیازی مسائل

(iv) عصری مسائل

(V) عمومي معلومات

\*

دوسرے مرطے میں ہرمسلک سے متعلق ضروری کتب اور مواد کی فراہمی ناگز برتھی۔اس کے لیے مختلف کتاب خانوں، اشاعتی اداروں اور دیگر ذرائع سے مواد فراہم کر کے مطالعہ کیا گیا۔مطالعے کے بعدراقم نے ہرمسلک کے بارے میں ایک ابتدائی ربورٹ تارکی۔

تیرے مط میں ہر مسلک کے چندا کیے علاء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کیا گیا۔ اُن میں سے جن سے ملاقات ممکن ہو کی اُن
سے رپورٹ کے مقاصد کا تعارف کروایا گیا اور بعض امور پر اُن کی آراء حاصل کی گئیں۔ عمومی طور پر تمام مسالک کے علاء کرام نے حوصلہ
افزائی فرمائی اور راقم سے تعاون کیا۔ گئ ایک سے انٹرویو کیا گیا جے اُن کی اجازت سے ریکارڈ کرلیا گیا۔ بعض نے تحریری طور پر اپنی آ راء
سے آگاہ کیا۔ علاوہ ازیں متعدد علاء کرام کی خدمت میں اُن کے مسلک سے متعلق تیار کی گئ عبوری رپورٹ بھی پیش کی گئ ۔ گئ ایک علاء
اور دانشوروں نے اس پر اپنی آراء کا اظہار کیا اور اسے بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کی۔ بعض نے مطالع کے لیے کت بھی فراہم کیس۔
بعض نے مواد کی جمع آوری میں عملی طور پر بھی حصہ لیا۔

چے تھے مرطے پرعلاء کرام سے حاصل کی گئی آراءاور مزید مطالعے کے بعد ہرمسلک کے بارے میں الگ الگ باب مکمل کیا گیا۔ پانچویں مرطے میں اپنی طرف سے پخیل شدہ باب ہرمسلک کے مختلف علاء کرام کی خدمت میں اُن کی رائے اور تائید کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر بھی ان علائے کرام کی طرف سے جو آراء موصول ہوئیں مسود سے کو آخری شکل دیتے ہوئے ان سے استفادہ کیا گیا ہے۔

" " ، اس دوران میں ہمیں مختلف مراحل پر جناب ڈاکٹر خالد مسعود کی رہنمائی اور سر پرستی حاصل رہی۔ اس دوران میں ہمیں مختلف مراحل پر جناب ڈاکٹر خالد مسعود کی رہنمائی اور سر پرستی حاصل رہی۔ جن علائے کرام کی آراء سے اس رپورٹ کی تیاری میں استفادہ کیا گیا ہے اُن کے اساء گرامی مسالک کے بارے میں دیے گئے ابواب کی ترتیب سے درج ذیل ہیں:

جناب مولا نامفتی محمر صدیق ہزاری، رکن اسلامی نظریاتی کوسل جناب مولا نامفتی غلام مصطفیٰ رضوی، رکن اسلامی نظریاتی کوسل جناب مفتی گلزاراح رئیسی جامعہ نعیمیہ، اسلام آباد

جناب ينيرمولا نامحمه خان شيراني ، ركن اسلامي نظرياتي كوسل وامير جمعيت على اسلام (ف) بلوچستان

جناب مولا ناانوارالحق حقاني ،سربراه شعبه تعليمات دارالعلوم حقانيه ،اكوژه ختك

جناب مولا نامفتی غلام الرحمٰن ، رئیس جامعه عثانیه ، پشاور

جناب مولانا حافظ فرالله فيق خطيب جامع مسجد خالد، كيولري كراؤنثر، لا موروصدر شعبه إسلاميات، اليجي من كالح ، لا مور

جناب پروفیسرڈ اکٹر سہیل حسن ،ادارہ تحقیقات اسلامی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورشی ،اسلام آباد

جناب مولا ناعبدالريم لن مدنى ، دُائر بكثر جزل انٹرنيشنل جيودُ يشل انسٹيٹيوٹ ومديراعلیٰ ما ہنامه محدث ، لا ہور

جناب مولانا واكثر حافظ ابتسام البي ظهير ،ناظم اعلى جمعيت المحديث بإكستان، والريكثر جزل اداره ترجمان السنه ومدر اعلى .

ما بنامه الاخوه ، لا بور





جناب مولا نامقصودا حرسلفي ، دُ امرَ يكثراداره الاسلام ، پشاورومد براعلي ما منامه نداء الاسلام ، پشاور جناب مولانا حافظ رياض حسين تجفى ، رئيس جامعه المنظر ، لا مور جناب دُا كر محسن مظفر نقوى ، ركن اسلامي نظرياتي كونسل جناب مولا ناافتخار حسين نقوى، رئيس مدرسها ما مخينى ، ما زى اندس ومدرسه خديجة الكبرى، كى شاه مردان ، ميانوالى ان كعلاوه مختلف اموراور مختلف مواقع مين راقم كومندرجه ذيل علمي شخصيات كابهى تعاون حاصل رما: جناب مولا نامحم خالدسيف، اسلامي نظرياتي كوسل

جناب حسين عارف نقوى (ماهركتابيات وشخصيات) اسلام آباد جناب سيدطا برسعيد كأظمى ، مدير ما منامه السعيد ، ملتان جناب ڈ اکٹرسجا دعلی استوری ،استادشعبہ علوم اسلامیہ ، جامعہ کراجی جناب مولانا ملك آفاب جوادى مدرس جامعه الكوثر ، اسلام آباد جناب مولا ناارشا دالحق حقانی ، مدرس دارالعلوم حقانیه ، اکوژه ختک جناب مولا ناحسین احمد ،سربراه شعبه تعلیمات ، جامعه عثانیه ، پشاور

مختلف مسالک کے علماء اکرام سے ملاقاتوں اور انٹرویوز کی تواریخ نیز بعض دیگر تفاصیل کاذکر ہرباب کے شروع میں کیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کاذکرمناسب ہے کہ ریکارڈ شدہ انٹرویوز بعض علماء کی تحریریں،ای میلز، مکتوبات گرامی اور تو شیقات بھی کوسل کے حوالے کردی گئی ہیں جواب كوسل كرديكارد كاحصه بيں۔(البتدان ميں سے ہرايك كى كالي راقم كوفتر ميں بھى محفوظ ہے۔)

علاوہ ازیں جناب مولا ناسمیج الحق، جناب علامہ سید ساجد علی نقوی اور جناب مولا ناسینیر ساجد میر سے ملاقاتیں ہو کیں اورانھوں نے راقم کی حوصلہ افزائی فرمائی اگر چہ اُن سے انٹرویونہ کیا جاسکا۔

کراچی میں اساعیلیہ (آغاخانی) مسلک کے سٹڑی سرکل نے بھی بعض ضروری دستاویزات کی فراہمی میں تعاون کیا۔ نیز بوہرہ مسلک کی فعال شخصیت جناب منصور بھائی (راولپنڈی) کا تعاون بھی راقم کوحاصل رہا۔ جناب ڈاکٹر خالدمسعود نے بتایا کہ منصوبے کی ابتدامیں اساعیلی اسٹڈیز لندن کے ڈائر مکٹر جناب عظیم نانجی نے اپنے مسلک کے باے میں کچھموادفیس کیا تھا،افسوں ہے کہوہ کونسل کےریکارڈ سے دستیاب نہ ہوسکا۔ (معلوم ہوا ہے کہ بہت بعد میں اساعیلی اسٹڈیز کی طرف سے چھ کتابیں ارسال کی گئی ہیں اور تقاضا کیا گیا ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے۔ راقم نے ان کے بارے میں جومواد شامل کیا ہے اس کے حوالہ جات متعلقہ مقام پر موجود ہیں۔آئندہ اشاعت میں مذکورہ کتب کوبھی پیش نظرر کھاجائے گا۔)

اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پیش نظرر بورٹ اپنی نوعیت کی ایک پہلی کوشش تھی۔اس سلسلے میں مزید اوروسیع ترکام کی گنجائش بھی ہےاورضرورت بھی۔اس دستاویز میں بیانیہاسلوب اختیار کیا گیا ہے۔اس تالیف کامدف چونکہ مختلف مسالک کی آراء کو دیانتداری سے پیش کردینا تھالہذا اگر معفقات کی کثرت اور تکرار دکھائی دے تو اچنجے کی بات نہیں ہونا جا ہے، اس لیے کہ سب وسیع تر اسلامی برادری کا حصہ ہیں اور اگر کہیں کہیں مختلفات نظر پڑ جائیں تو یہی کسی مسلک کی جدا گانہ شناخت کا سبب ہیں۔موقفات اور



عبارات علماء كرام كى بين اوروبى اس كى مسئوليت كابارا تفاسكتے بين \_

اس کام کے آغاز میں جہاں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ تھا وہاں اس کی وقتیں بھی پیش نظر تھیں۔ اس کام کی نزاکتوں کا بھی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ تھا وہاں اس کی وقتیں بھی پیش نظر تھیں۔ اس کام کی نزاکتوں کا بھی ہمیں نہا کہ جائے آ بگینوں کو' یختلف مکا تب فکر کے نظریات وافکار کو ٹھیک ٹھیک بیان بھی کرنا اور اس کے لیے ضرور کی لئر پچر تک درست رسائی اور اس میں ہے اہم مطالب کا اخذ کرنا ایک خاصا مشکل کام تھا۔ پھر تمام مسالک کے خدر دارعلاء کا اعتباد حاصل کرنا، ان سے بار باروقت طلب کرنا اور انھیں اپنے تیار کردہ مسودات دکھانا اور ان کی رہنمائی کے مطابق اس کی شخیل کرنا، یہاں تک کہ ان کی تاکید حاصل کر لینا تمام مراحل بوے صبر آز ما تھے۔ راقم نے اس مقصد کے لیے ایک ایک شہر کے گئی گئی چکر کا گئے ۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ کام ایک قدم آگے نہ بو مطاور ہم اسلام آبادوا پس آگئے لیکن ہمیشہ مقصد کی عظمت کے احساس نے نیا حصلہ دیا ۔ آخر کار ایسے علاء کرام اور معاونین میسر آتے چلے گئے جضوں نے کم ہمت بندھوائی بھی اور باندھی بھی ۔ ان کے حسن تعاون اور اعتباد کے بغیر بیکام یا یہ بخیل کونہ بہتے سکتا تھا۔

اور اعتاد کے بغیر بیکام یا یہ بخیل کونہ بہتے سکتا تھا۔

اس رپورٹ کے آخر میں مختلف مسالک کے علماء محتر م کی تائیدات اور تو حیقات شامل کی گئی ہیں۔ہم ان تمام گرامی قدر علماء کے حسن اعتاد کے لیے اُن کے ممنون کرم ہیں۔

اس رپورٹ میں خامی اور کوتا ہی پرنظر پڑے تواہے اس راستے کی اولین کوشش کا نقاضا جانیے اور ہماری بیخوا ہش بھی ہے کہاں سلسلے میں مزید وسیع تر کاوشوں کا آغاز کیا جائے۔

ثاقت كبر

#### نوٹ

ندکورہ بالا مقدمہ (ماسوائے قوسین میں موجود عبارت کے ) راقم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیے جانے والے مسود ہے کے لیکھاتھا، اسے من وعن اب بھی شامل کیا جارہا ہے۔ تاہم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کتاب کی اشاعت کونسل نے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کی مدت مسئولیت ختم ہوجانے کے بعد 'اوپر' سے آنے والے احکام کی روشنی میں روک دی ہے۔ افسوس کہ اس ملک میں شرکی قوتیں دند ناتی پھرتی ہیں اور خیر کا ایک قدم اٹھا نا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگیا ہے۔ سرکاری دفاتر اور افسر شاہی کا تو مزاح ہی ہے کہ پھھنہ کرنے میں ہی خیر ہے کیوں کہ پچھ کرنے میں سود شواریاں اور باز پُرسیاں راہ دکھیرہی ہوتی ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس رپورٹ کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر لے لیس اس امید کے ساتھ کہ بیامت اسلامیہ کے مختلف مسالک کے ماہیں ہم آہنگی اور قربت کا باعث بنے گی ہمیں بیدو کوئی اشتباہ نہیں ہے گئی بیان بیا عمانہ نہیں ہوا۔ اور قربت کا باعث بنے گی ہمیں بیدو کوئی اشتباہ نہیں ہے گئی بیان بیا عمانہ میں ہوا۔ اللہ علم وضل کی ہررائے کوخوش آمدید کہنے کے لیے ہم قلب وجاں سے آمادہ ہیں۔

ثاقت کبر ۱۱۷ کو پر۲۰۱۰ء

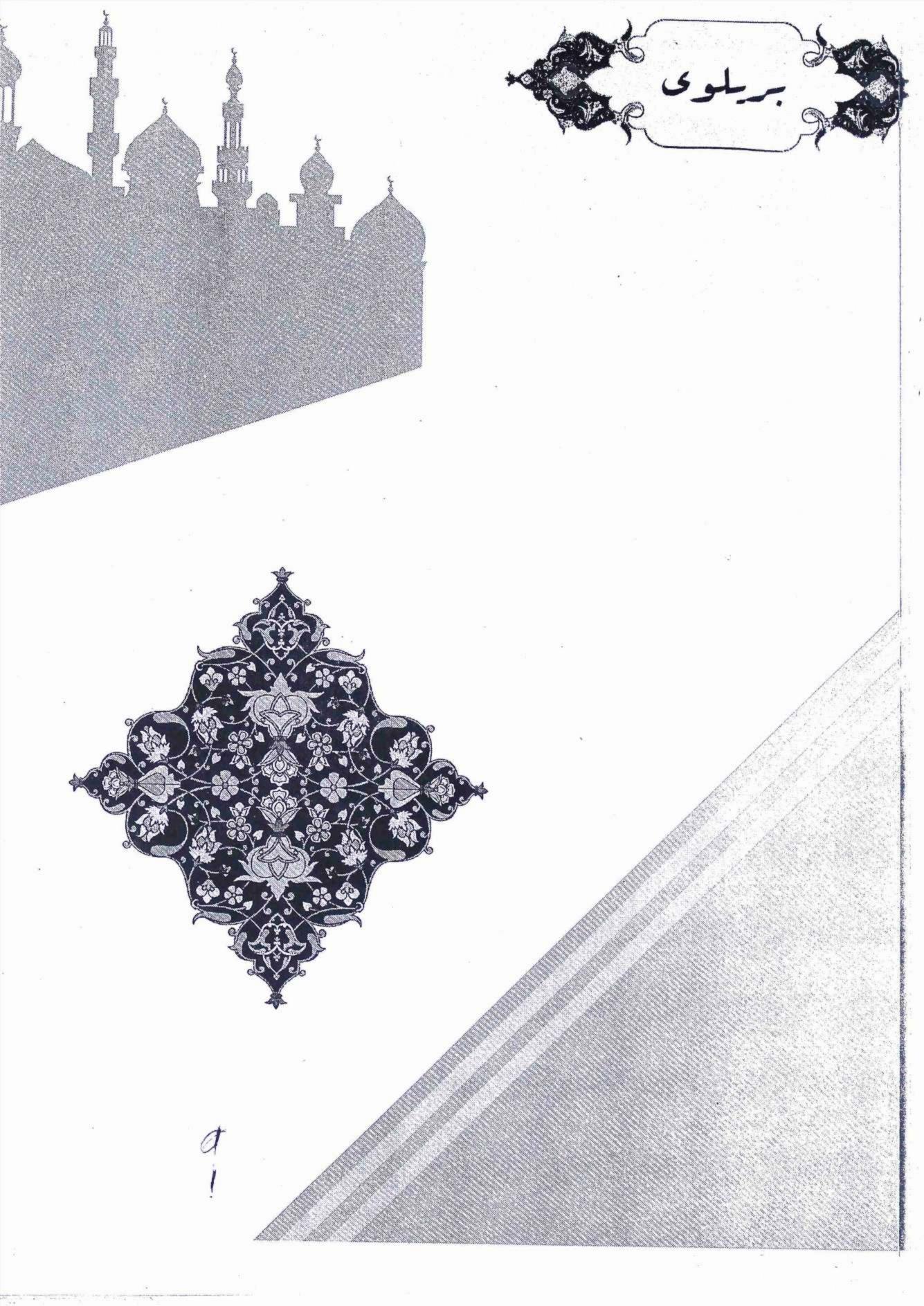

### ابتدائى كلمات

ابتدائی طور پراہل سنت (بریلوی مسلک) کے حوالے سے ضروری مطالعات کھمل کیے گئے۔اس مقصد کے لیے متعدد کتب خانوں سے رجوع کیا گیا،انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کیا گیا اور بعض ضروری کتب لا ہور، راولپنڈی اور اسلام آباد سے حاصل کی گئیں۔ان مطالعات کی تکمیل کے لیے بریلوی مسلک کے متعدد علماء کرام سے بھی راہنمائی اور مددلی گئی۔

ضروری نوٹس اور ابتدائی خاکے کی تیاری کے بعد 17 دسمبر 2009ء کومولا نامفتی محمد مدیق ہزاروی سے ملاقات کی گئی۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور جامعہ ہجو پر یہ داتا دربار، لا ہور میں استاد ہیں۔ آپ بہت ہی اہم کتابوں کے مؤلف اور مترجم ہیں۔ انھیں پراجیکٹ سے آگاہ کیا گیا۔ انھوں نے ہرممکن تعاون کا وعدہ کیا۔ اپنے وعدے کے عین مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر انھوں نے تعاون کیا۔ ہمارے تح پری سوالات کے انھوں نے تح پری جوابات مرحمت فر مائے اور عقائد و افکار وغیرہ کے حوالے سے ہمارے مسودے پہلی ناقد اند نظر ڈالی اور ضروری راہنمائی فر مائی۔ اُن سے ہماری متعدد ملاقائیں ہوئیں۔ ان کی تح پری اور بالمشاف در اہنمائی سے اس مسودے ہیں استفادہ کیا گیا ہے۔

ایک اہم ملاقات مولا نامفتی غلام مصطفی رضوی ہے 12 جنوری 2010ء کوملتان میں اُن کے گھر پر ہوئی۔ اس مقصد کے لیے ان سے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران میں ہم آ جنگی ہو چکی تھی۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور دارالا فتا جامعہ انوار العلوم، ملتان کے سربراہ ہیں۔ پر اجیکٹ کی اہمیت کے پیش نظر انھوں نے بھر پور تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ ملتان میں اہل سنت (بریلوی مسلک) کے نامور عالم مولا ناسید احمد سعید کاظمی مرحوم کے فرزند سید طاہر سعید کاظمی نے علاء کرام سے ملاقاتوں کے اہتمام کے لیے تعاون کیا۔ سید طاہر سعید کاظمی ماہنامہ السعید، ملتان کے مدیر ہیں۔ مولا نامفتی غلام مصطفیٰ رضوی سے نفصیلی انٹرویو کیا گیا ، جس سے اہل سنت (بریلوی مسلک) سے متعلق مسود سے کی تیاری میں استفادہ کیا گیا ہے۔

مولانامفتی گلزاراحرنیمی ہے بھی اس مسود ہے کی تیاری میں مدد لی گئے ہے۔ آپ جامعہ نعیمیہ، اسلام آباد کے سربراہ اور جامع محد بغدادی جی نائن اسلام آباد کے خطیب ہیں۔ راقم کو اُن کا خصوصی تعاون حاصل رہا ہے۔ اُنھوں نے پورے مسود ہے کو دیما ہے اور ضروری معلومات فراہم کی ہیں۔ اُنھوں نے ہمارے بعض سوالات کے تحریری جوابات بھی عنایت کے ہیں، مسود ہے کو حتمی شکل اور ضروری معلومات فراہم کی ہیں۔ اُنھوں نے ہمارے بعض سوالات کے تحریری جوابات بھی عنایت کے ہیں، مسود ہے کو حتمی شکل دینے کے لیے جن سے استفادہ کیا گیا ہے۔ باب کی تکمیل پرنظر نہائی کے لیے اسے جناب مفتی محمرصد ایق ہزاروی اور جناب مفتی غلام مصطفیٰ رضوی کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ جناب مفتی محمرصد ایق ہزاروی نے چنداصلاحات تجویز فرما کیں جنھیں شامل کرلیا گیا ہے۔



### تعارفي امور

### بريلوي مسلك كاآغاز

اہل سنت والجماعت كابريلوى مسلك مولا نااحمد رضاخان بريلوى سے منسوب ہے جو ہندوستان كے شهر بريلى كے رہنے والے تھے، جنھوں نے دارالعلوم دیوبند کے بعض اکابرعلماء سے اختلاف رائے کیا۔ برصغیر کے بعض اہل سنت علماء کوعلمائے د یوبند کی بعض تصانف کے بعض مندرجات سے شدیداختلاف پیدا ہوا جوآ ستہ آ ستہ ایک رقمل کی شکل اختیار کرتا رہا۔البت اس ردمل كا آغازمولا نااحمدرضا خان بریلوی سے نہیں ہوا بلکہ ان سے پہلے بھی ایسے اہل سنت علماء اٹھے جنھوں نے دارالعلوم دیوبندے وابستہ یا ہم فکرعلاء کی تحریروں کے خلاف تحریری یا تقریری طور پراظهار خیال کیا۔

سب سے پہلے مولانا اساعیل شہیر دہلوی کی کتاب "تقویۃ الایمان" پراعتراضات ہوئے۔علامہ محدفضل حق خیر آبادی نے مولانا اساعیل دہلوی کی اس تصنیف کے خلاف تحریری وتقریری اعتراضات کیے۔اس کے بعد 1874 میں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی کتاب "تخذیرالناس" سامنے آئی تواس کے بھی بعض مندرجات پر لے دے ہوئی۔ اس کے خلاف علامہ سیدا حمد سعید کاظمی کی تحریر' التبشیر والتحذیر'' کا ذکر بطور مثال کیا جاسکتا ہے۔1887ء میں مولانا رشیدا حمد گنگوہی کی تقریظ کے ساتھ مولا ناخلیل احمدانبیٹھوی کی تالیف'' براہین قاطعہ'' منظرعام پر آئی تو اس پر بھی اعتراضات کیے گئے۔شوال 1306 میں مولانا غلام دستگیرقصوری نے بہاولپور میں "براہین قاطعہ" کےخلاف مولاناخلیل احمدانبیٹھوی سے مناظره كيا\_1901ء مين مولانا اشرف على تفانوى كارساله "حفظ الايمان" منظرعام پرآيا تواس كى بھى بعض عبارتوں كو ہدف تنقید بنایا گیا۔ بہرحال'' تحذیرالناس' کی تصنیف کے 30سال بعد،''براہین قاطعہ'' کی اشاعت کے تقریباً 16 سال بعد اور" حفظ الایمان" کی اشاعت کے 1 سال بعد 1320ھ میں مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے"المعتقد المتنقد" کے حاشیہ "المعتمد المستند" میں مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی ،مولا نارشیداحمہ گنگوہی ،مولا ناخلیل احمدانبیٹھوی اورمولا نااشرف علی تھا نوی کے خلاف فتوی صادر کیا۔اس طرح سے مولا نا احمد رضا خان بریلوی دارالعلوم دیو بند کے اکابراور مشمسکین کے مخالف گروہ کے رہنما

1324 هيں احمد رضاخان بريلوي نے''المعتمد المستند'' كاوہ حصہ جوان كے فتو كی پرمشمل تھااور جس ميں مرزاغلام احدقادیانی کے خلاف بھی فتوی شامل تھا حرمین کریمین کے 35 علائے کرام کے سامنے پیش کیا اوراس کی جمایت میں ان کی تقریظیں حاصل کیں اور ان سب عبارات کو' حسام الحربین علی مخرالکفر والمین' کے نام سے شاکع کیا۔ای کے جواب میں العدازال مولا ناخلیل ائترسہار نپوری کارسالہ' المہند علی المفند' سامنے آیا جس کی تائیر میں اکابرعلائے ویوبند کی تقاریظ موجود ہیں ۔ بیرسالہ علمائے حربین کے بعض استفسارات کے جواب میں لکھا گیا ہے جومولا نا احمدرضا خان ہر بلوی کے بیش کر دہ نقطہ نظر کی وضاحت حاصل کرنے کے لئے کیے گئے تھے۔اس کاروعمل دوسرے گروہ کی طرف سے' الصوارم المہندی' کے نام سے نظر کی وضاحت حاصل کرنے کے لئے کئے تھے۔اس کاروعمل دوسرے گروہ کی طرف سے' الصوارم المہندی' کے نام سے سامنے آیا۔ بیمولا نا حشمت علی خان رضوی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ برصغیر کے 250 سے زیادہ علماء کی' حسام الحرمین' کے سامنے آیا۔ بیمولا نا حشمت علی خان رضوی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ برصغیر کے 250 سے زیادہ علماء کی' حسام الحرمین' کے لئے تقدیقات الدفع رفت نے تعلق اللہ بین مراد آبادی نے''المہند'' کے خلاف'' اختھ یقات لدفع النہ بیسات''لکھی مولا نا احمدرضا خان ہر بلوی کو پورے گروہ نے اپنار ہنما اسلیم کرلیا اور رفتہ رفتہ پورا گروہ انہی سے منسوب ہوگیا۔ اس اختلا ف رائے کا بس منظر بیان کرنے کے لیے ہم نے اہل سنت (ہربلوی مسلک) کے مختلف علی سے کرام کی کتب اور افکار سے استفادہ کیا ہے۔(۱)

### بريلوي مسلك كاعنوان

برصغیر میں اہل سنت کے سب سے بڑے گروہ کو بر بلوی مسلک کاعنوان کیوں دیا جاتا ہے، اس کا پچھ پس منظر ہم نے سطور بالا میں پیش کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بعض اہل سنت (بر بلوی) علماء سے استفسار کیا تا کہ ان کا نقطہ نظر بھی معلوم کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں ہمارے سوال کے جواب میں مولا نامفتی محمصد ایق ہزاروی نے لکھا:

مسلک اہل سنت و جماعت (بریلوی) سے مرادوہ راستہ ہے جورسول اکرم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام واہل بیت اطہار پر مشتمل جماعت کے طور طریقوں کے مطابق ہے اور بید مسلک صحابہ کرام، تا بعین، تبع تابعین سے آج تک جاری وساری ہے۔ ابسوال بیہ ہے کہ اسے بریلوی مسلک کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں تاریخ کے اور اق بلٹنا ہوں گے۔

برصغیر پاک وہند میں حضرت احمد رضاخان بر بلوی فاضل بر بلوی رحمہ اللہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جضوں نے تقدیس خداوندی، ناموس رسالت، عظمت صحابہ واہل بیت (رضی اللہ عظم ) اور مقام اولیاء کرام کے تحفظ، فلاسفہ کے خلاف اسلام نظریات، جھوٹے صوفیوں کی خلاف شرع حرکات (مثلاً سجدہ تعظیمی) اور بدعات کے رد بلیغ ، انگریز اور ہندو کی اسلام دشمنی، ہندو مسلم اتحاد کی نا پاک سازش اور انگریز کے خود کا شتہ بود سے (مرزا قادیانی) کا قلع قمع کرنے کے لئے بھر پور کردار ادا کیا، شق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو اس طرح روش کیا کہ ان کی اس جلائی ہوئی شمع کی روشنی میں آج بوری ملت اسلامیہ دشمنان اسلام کے گھتا خانہ خاکوں کے خلاف سرایا احتجاج ہے۔ نجدی تحریک جب



ہندوستان میں داخل ہوئی اور ملت اسلامیہ کے معمولات کوخلاف اسلام گردانا جانے لگا تو جہال اس کے خلاف مولانا انورشاہ کاشمیری ، مولاناخلیل احمد انبیٹھوی اور مولاناحسین احمد منی نے آواز بلند کی حضرت امام احدرضا بریلوی رحمه الله نے اس شدت پیندگروہ کی کارستانیوں کے خلاف احقاق حق کا فريضه باحسن وجوه انجام ديا\_

گویا تقذیس خداوندی اور تحفظ ناموس رسالت کے احیاء کا فریضہ اس عظیم شخصیت نے انجام دیا۔اس لئے اہل سنت و جماعت تحفظ ناموس رسالت اورامت مسلمہ کے خلاف شرک و بدعت ایسے علین الزامات کے خلاف آواز بلند کرنے کی وجہ سے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحریک شحفظ ناموس رسالت میں ان کے پیروکار ہوئے اور بریلوی کہلائے، ورنہ بریلوی کوئی ندہب یا فقہ ہیں اوراہل سنت کی تاریخ بہت قدیم ہے کیونکہ بیمسلک دورصحابہ واہل بیت سے چلاآ رہاہے۔ علامه مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس عنوان کے حوالے سے اپناموقف ان الفاظ میں بیان کیا:

اہل سنت والجماعت کے ساتھ بریلوی کالفظ ایک امتیازی لاحقہ ہے اور میحض اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمہ رضا خان بریلوی کی نسبت سے ہے۔عشق رسول کےسلسلے میں ان کی تعلیمات سے وابستگی کی وجہ سے بریلوی کالفظ ہمارے ساتھ ملادیا گیا ہے۔ بیا یک لاحقہ ہے درنہ مسلک ہمارابالکل وہی ہے جوامام حنیفیہ كايا اوليائے كرام كامسلك ہے۔ بريلويت كوئى مستقل عليحدہ حيثيت ركھنے والى جماعت كانام نہيں۔ ہارے وہی عقائد ونظریات ہیں جواولیا کرام کے تھے۔حضرت داتا تینج بخش ،غوث العالمین حضرت بہاؤالدین ذکر یا اوران جیسے جو بھی اولیا گزرے ہیں ہم انہی کے عقائد ونظریات پر قائم ہیں۔ تقلید کے حوالے ہے ہم سیدنا امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں۔ بریلوی کالفظ ہمارے ساتھ ملایا گیا ہے اور ہم بھی اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے بلکہ یہ ہمارے لئے امتیازی حیثیت حاصل کر گیا ہے، بایں طور کہ اعلیٰ حضرت نے انتہائی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سر کار دوعالم کے عشق کی جو باتیں کی ہیں اور حضور کی محبت كاجودرس دياہے ہم اس حوالے سے اپنے آپ كوان سے منسوب كرتے ہوئے فخ محسوس كرتے ہیں۔

اس مسلک کے بعض علماء ''بریلوی'' کے عنوان کومستقل اور دائمی طور پراینے لیختص کیے جانے کومناسب خیال نہیں کرتے اگر چہوہ مولا نااحمد رضاخان فاضل بریلوی کا بھی بہت احترام کرتے ہیں چنانچیاس حوالے سے مفتی گلزاراحمد تعیمی نے ہارے ایک سوال کے جواب میں تحریر کیا:

> یہاں میں ایک علمی مغالطے کو clear کرنا جا ہتا ہوں۔ آج کل ہم نے اہل سنت کو' بریلوی' کے لاحقے سے تھی کر دیا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہماراسارا مسلک اور ہماری پہیان' اہل سنت والجماعت''



ہے اور ہم سواد اعظم اہل سنت کہلاتے ہیں۔ برصغیر میں سواد اعظم اہل سنت، اہل سنت والجماعت کے صرف وہ لوگ ہیں جنھوں نے عشق ومحبت میں وہ طریق کاراختیار کیا جوامام احمد رضاخان فاصل بریلوگ كا تھا۔ برصغير ميں ايك تحريك شروع ہوئى جو دوشاند تھى، ايك تنقيص رسالت كى شاخ اور دوسرى فتنهُ انگارختم نبوت کی شاخ، دونوں کے ردعمل کے طور پر اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی ؓ نے محبت وعشق رسول المالية كى جوتحريك اٹھائى اسے برصغير كے مسلمانوں كى اكثریت نے قبول كيا اور اسكى حمایت كى۔ آنخضرت علی و ات عالیہ کے حوالے سے جوغلط فہمیاں برصغیر کے مسلمانوں میں پیدا کی جارہی تھیں انھیں دور کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے عشق و محبت کی تحریک کوشروع کیا آوروہ لوگ جو کسی بھی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ تھان کی حوصلہ علیٰ کی اور اہل اسلام کواس سے جوخطرہ تھا اسے واشگاف الفاظ میں بیان کیا اور تنقیص رسالت کے حوالے سے جو پچھ کیا جا رہا تھا، شان رسالت علیات میں جو ہرزہ سرائی کی جارہی تھی اور اہل ایمان کے دلوں سے روح محقیقی کو نکالنے کیلئے استعال کیے جانے والے تمام ہتھکنڈوں کامؤثر اور لافانی دفاع کیا۔اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی اہل سنت والجماعت تھے۔ بیالگ بات ہے کہان کابریلی سے تعلق تھا تو وہ بریلوی کہلائے کیکن تمام اہل سنت والجماعت کو ہریلوی کے نام سے نتھی کردیئے سے تاریخی طور پر بہت بڑا نقصان ہوا۔اہل سنت و الجماعت نے اس طرف اس کیے توجہ ہیں دی کہ ہم اس نسبت کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں لیکن اس کا نقصان بيهوا كرآج ايك كالعدم تنظيم في مارانام يعنى اللسنت والجماعت اختيار كرليا-اس كالعدم تنظيم کے تمام تر نظریات انتہا پندی، شدت پندی اور جرواستبداد پرمبنی ہیں۔ اس تنظیم نے اپنظریات و اعتقادات کو ہمیشہ تشدداوراسلیے کے زور پر، پرامن پاکستانیوں پر Impose کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے تمام مسالک جوملک میں پرامن اور پرسکون طریقے سے زہ رہے ہیں ان کی اس جماعت نے تکفیری ہے۔ اہل سنت نے ہمیشہ را وعزیمت اختیاری ہے، تشدد کو اپنایا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی ی - ہمیشہ معتدل اسلامی نظر بات کاعلم بلند کیا اور اولیاء کرام سے ملنے والے علمی وروحانی فیض کی روشی میں تغمیر ملک وملت کاسفررواں دواں رکھا ہوا ہے۔ کسی کی تکفیر نہ کی اور متشد درویے سے ہمیشہ باز رہے۔ البته جب بھی شاہ ہر دوسر اللیسیة کی ذات بے مثال کے حوالے سے کوئی فتنہ اٹھا اہل سنت نے اس کامؤثر مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ برصغیریاک وہند میں تحفظ ناموس رسالت کے وہ سب سے بڑے داعی ومحافظ ہیں۔اس لیے پیرحقیقت اظہر من الشمس ہے کہ برصغیر میں حقیقی اہلسنت والجماعت وہی لوگ ہیں جنھیں آج چندشر پندوں نے "بریلوی" عنوان کے ساتھ نتھی کردیا ہے۔ بیگروہ دہشت گردی وانتہا پیندی پرمنی

ا پے طرز عمل کواہلسنت والجماعت کے نام کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کررہا ہے۔ پہلے بیلوگ پاکستان میں کسی اور نام سے کام کرتے رہے اور جب ان کے کارہائے نمایاں کانغفن پورے ملک میں پھیلاتو انھوں نے اپنی جماعت کا نام بدل کر ہمارانام اہلسنت والجماعت چرالیا اور اہلسنت کالبادہ اوڑھ لیا۔

تنظيمي تشكل

ویے تو بری آبادیوں کو مجموعی طور پر دور حاضر کی تنظیمی شکلوں میں ڈھالناممکن نہیں لیکن پھر بھی مختلف مسالک کے علاء وزعاء مختلف مراحل پرالی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم جانے ہیں کہ پاکتان بننے سے پہلے برصغیر میں جب مسلم لیگ قائم کی گئی تو اس خطے کے مسلمان کسی مسلک کی شناخت کے بغیراس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ برصغیر کے عامۃ المسلمین جن میں بڑی تعداد آج بریلوی مسلک کے نام سے پہچانی جاتی ہے مسلم لیگ کو اس کی جمایت حاصل تھی۔ تاہم اہل سنت (بریلوی مسلک) کے علاء نے الگ سے اپنا تشخص واضح کرنے کے لیے پھے تنظیمی تشکل اختیار کیا۔ پاکتان کے قیام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے فروغ پایا۔ اس سلسلے میں تاریخی صورت حال اور تدریجی ارتفاء کے بارے میں مفتی گلزارا حرفیمی نے ہمارے سوال کے جواب میں تخریر کیا:



### بعدانھوں نے متحدہ قومیت One Nation Theory کی مخالفت کی۔

متحدہ قومیت کی تمایت کے حوالے سے 1942ء میں جعیت علماء ہند میں شدید اختلاف پیدا ہوگیا اور مولا ناشبیرا جمع عثانی جعیت علماء ہند سے علیحدہ ہوگے۔ 1946ء میں مسلم لیگ کے تعاون سے قائد اعظم میں ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام جعیت علماء قائد اعظم میں ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام جعیت علماء اسلام (JUL) تھا۔ اللام (JUL) تھا۔ اللام کے قیام میں قائد اعظم میں اندوقو می نظر یہ کی جمایت اور متحدہ قومیت کی مسل اشیر باد و جمایت عاصل تھی۔ اس کے قیام کا مقصد دوقو می نظر یہ کی جمایت اور متحدہ قومیت کی عالفت تھی۔ اس کے پہلے صدر مولا ناشبیرا جمع عثانی اور جز ل سیکرٹری اہلسنت کے معروف سیاسی ودین مطابق راہنما مجابد ملت مولا نا عبدالستار خان نیازی تھے، جضوں نے قائد اعظم می خواہش کے مطابق اللہ میں شہولیت اختیار کی۔ پاکستان بنے کے تھوڑ ہے، جضوں نے قائد اعظم می خواہش کے مطابق اور اللہ خاموش ہوگئی۔ اللہ میں اللہ علی دوبارہ 1956ء میں مولا نا اجمع کی لاہور کی نے زندہ کی جوقیام پاکستان سے قبل کا نگریس کے بیا نگ وہل حامی تھے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ برصغیر میں اعلی حضرت کے فتو کی حضرت نامی کی جو تیا میں جانے کی میں میں نے کا نگریس کے بیا نگ وہل حام اعلی حضرت نامیل بریلوں کے فتو کی پر قائم ہیں۔

تحریک پاکتان میں علماء وعوام اہلسنت نے نمایاں کردارادا کیا اور آل انڈیاسی کا نفرنس کے بلیث فارم ہے مسلم لیگ کے قیام پاکتان کے مطالبے کی بھر پورجایت کی۔28 مارچ 1946ء کو بنارس کے مقام پرسی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں پورے ہندوستان سے دس ہزارعلماء کرام نے شرکت کی اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اپنی شرکت کو یقنی بنایا۔ کانفرنس کی صدارت علامہ سید مجمد پھوچھوی گررہ ہے تھے جواعلی حضرت فاضل ہر بلوی کے خلیفہ مجاز اور شاگرد تھے جبکہ مہمان خصوصی امیر ملت قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ علی پوری تھے۔ حضرت محدث پچھوچھوی نے اپنے خطبہ صدارت میں واضح فرمایا کہ مسلمان اور ہندودوالگ الگ نظریۂ حیات کے حامل ہیں جو کسی طور پراکشے نہیں رہ علی اور عاشقان مصطفلاً علی اور پاکتان کا مطالبہ صرف مسلم لیگ کا مطالبہ نہیں ہے یہ برصغیر کے تمام سیوگ اور میا تھی ہوجاتے علی ان واز ہے۔ اس لیے بالفرض قائدا عظم آور مسلم لیگ اس مطالبے سے دستم روار بھی ہوجاتے ہیں تو سی پاکتان قائم کر کے رہیں گے، اہلسنت کے علماء اس تحریک کو آگے بڑھائم کی یا کتان قائم کر کے رہیں گے، اہلسنت کے علماء اس تحریک کو آگے بڑھائم کہ بیا نون جگردیں گے۔ ہمارے علماء نے اس موقع پر کہا تھا کہ بیا ایس تح کے جو قائدا عظم محمع علی جناح ہی ہے وابستہ نہیں بلکہ بیتمام مسلمانان برصغیری تحریک کے گئے ہے۔ جو





تحریک پاکستان میں جن علماء ومشائخ اہلسنت نے بھر پور کردارادا کیاان میں محدث کچھوچھوگ اور پیر جماعت علی شاہ لا ٹانی علی بوریؓ کےعلاوہ علامہ عبدالغفور ہزارویؓ،علامہ عبدالحامہ بدایونیؓ ،مولا نا عبدالعليم صديقي ميرهيٌّ، علامه ابوالبركات سيداحمه قادريٌّ، يشخ الاسلام خواجه قمرالدين سيالويٌّ، غزالي دورال علامه سيد احد سعيد كاظميٌّ ، مفتى محمد حسين تعيميٌّ ، مجامد ملت عبدالستار خان نيازيٌّ ، قا كدا المسنت علامهالشاه احدنورا في، بيرة ف ما نكى شريف اور پيرة ف زكورْي شريف قابل ذكر بين -

قیام پاکتان کے بعد علماء اہلست نے 1948ء میں جمعیت علماء پاکتان کے نام سے ایک نی سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی اورمولانا ابوالحسنات قادری کی سرگرم قیادت میں بڑے استحکام کے ساتھ کام كيا۔ون يونٹ كے قيام كے بعدمولا نا ابوالحسنات كى موجودگى ميں صاحبز ادہ سيدفيض الحن كوجمعيت مغربی پاکستان کا صدرمنتخب کیا گیااورعلامهالشاه احمدنورانی کونائب صدرمنتخب کیا گیا۔1955ء سے 1970ء تک صاحبزادہ صاحب کا دورصدارت تھا۔اس دور میں ایو بی مارشل لاءنے جہال دیگر سیاس جماعتوں کو غیر مشحکم کرنے کے لیے انھیں تقسیم کیا، JUI کو تھا نوی اور ہزاروی گروپ میں تقسیم كرديا كيا-4ايريل 1970ء كوعلاء البسنت كاايك تاريخي اجلاس طلب كيا كيا اوراتحاد ويكانكت كا عظیم مظاہرہ و یکھنے میں آیا،جس نے بنارس سی کانفرنس کی یاد تازہ کردی۔سید ابوالبرکات کے حکم پر مولا نا الشاہ احمد نورائی کا نام صدارت کے لیے پیش کیا گیا۔اجلاس کی صدارت مولا نانے فرمائی اور اس اجلاس میں جمعیت کے تمام گروپس نے اپنے استعفے پیش کردیے اور جمعیت متحد ہوگئی۔ ایک منشور سمیٹی قائم کی گئی جس کے چیئر مین مولانا نورائی قرار پائے۔1970ء میں JUP ایک منظم سیاسی قوت كے طور پر الجرى اور 1970ء كے انتخابی معركه میں نظام مصطفی علیہ كا نفاذ اور مقام مصطفی علیہ ك کا تحفظ JUP کے انتخابی منشور کا بنیا دی نکته تھا۔ اس عظیم منشور کی برکت سے JUP کے امید وارول نے کئی ایک نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ضلع جھنگ کی تمام سیٹیں جعیت نے جیت لیں۔ان انتخابات میں JUP نے قومی اسمبلی کی سات نشستیں حاصل کیں۔ انتخابات جیتنے والوں میں مولانا الشاہ احد نورائی کے علاوہ علامہ سیدعبر المصطفے الازہری،مولانا سیدمحم علی رضوی،مولانا محمد ذاکر،مہر غلام حيدر بجروانه، صاحبز اده نذير سلطان اورميال محمد ابراجيم برق شامل تصے يسقوط و هاكه پاكستان كى تاریخ کاایک سیاہ باب ہے۔اگر شاہ احمد نورانی کی تجاویز پڑمل کرلیا جاتا اورا کثریتی پارٹی کوافتدار سپردکردیاجا تا تواہل پاکستان اس خجالت اوررسواکن ہزیمت سے نے جاتے۔

آج ہم سیاسی طور پر غیر مشحکم ہیں ، ہماری واحد سیاسی جماعت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مرکزی



جعیت علاء پاکتان جس کے سربراہ صاجزادہ فضل کریم ہیں اور جعیت علاء پاکتان جس کے صدر و واکم صاجزادہ ابوالخیر محمد زیر ہیں۔ ہماری خالصتا مذہبی ودعوتی تنظیموں میں جماعت اہلست ، دعوت اسلامی، تحریک منہاج القرآن اور مدارس کے نیٹ ورک کو منظم کرنے کیلیے تنظیم المدارس اہلست پاکتان ہے۔ علاوہ ازیں روحانی سلاسل کی عظیم خانقا ہیں اور گدیاں ہیں جو اشاعت اسلام میں مصروف عمل ہیں۔ بحد اللہ آج بھی اہلست پاکتان میں واضح اکثریت میں ہیں۔ اولیاء کاملین کی علمی وروحانی وراثت کے امین ہونے کا اعزاز رکھنے والے انشاء اللہ ہمیشہ اکثریت میں دہیں گے۔ پاکتان میں موجود اہل سنت (بریلوی) کی تنظیموں کے حوالے سے مفتی محمد ایق ہزاروی نے مخترا تحریکیا: پاکتان میں موجود اہل سنت (بریلوی) کی تنظیموں کے حوالے سے مفتی محمد ایق ہزاروی نے مخترا تحریکیا: معطفی پارٹی، جماعت اہل سنت، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، دعوت اسلامی مصطفیٰ پارٹی، جماعت اہل سنت، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، دعوت اسلامی اور منہاج القرآن۔ یہ بین الاقوامی سطح پرکام کرنے والی تنظیمات ہیں۔

### امتيازات

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت (بریلوی مسلک) کے پاکستان میں موجود دیگر مسالک سے عقیدتی اور عملی امتیاز ات کا اجمال بیان کردیا جائے اگر چہاس کی کچھ تفصیل آئندہ صفحات میں آجائے گی۔مولا نامفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے امتیاز ات کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا:

دیگرمسا لک سے امتیازات کے حوالے سے بنیادی بات توبہ ہے کہ پچھ حضرات تو وہ ہیں جوسید نا امام ابوحنیفہ گی تقلید کو جائز نہیں سجھتے ۔ انھوں نے ایک الگ راستہ اختیار کرلیا اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ سرکار دوعالم کی جس طرح سے عزت وعظمت ہونی چاہیے و بیے ان کے ہاں نہیں ملتی، ان دوستوں کی کتابوں میں ایسی قابل اعتراض عبارتیں موجود ہیں جن سے ہمیں شدید ترین اختلاف ہے، اگر چہوہ اپنے آپ کو خفی کہتے ہیں لیکن محبت رسول کا جو شیح تقاضا ہے جب اُس کے خلاف بات ہوگی یا سرکارگی عظمت کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ظاہر ہے ہمارا راستہ ان سے الگ ہوگا، ان کا راستہ ہم سے الگ ہوگا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکر شیا خلفائے راشدین سے ہماری عقیدتیں اور محبتیں وابستہ ہیں الگ ہوگا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکر شیا خلفائے راشدین سے ہماری عقیدتیں اور محبتیں وابستہ ہیں اگرکوئی ان حضرات سے تعلق نہیں رکھتا یا ان کی عظمت و شان کو حقیقی طور پر تسلیم نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ ان کا راستہ بھی ہمارے داشتہ ہمیں ہمارے داشتہ ہمیں ہمارے کہ ان کا راستہ بھی ہمارے داشتہ ہمیں ہمارے داستے سے جدا ہے۔

مفتی محمصدیق ہزاروی نے اہل سنت (بریلوی مسلک) کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا:





مسلک اہل سنت (بریلوی) کی بنیاد اسلامی عقائد یعنی تو حید خداوندی، تمام رسولول اور نبیول کی رسالت و نبوت اوران کی حیات بعدالممات، تمام الہامی کتب و صحائف، فرشتول، یوم آخرت (جزاد مرزااور جنت وجہنم) اور خیروشرکی تقدیر پرایمان لانا ہے۔

مسلک اہل سنت میں ادب، احتر ام اور تعظیم بنیادی عضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہرعیب سے (بلکہ امكان عيب ہے بھى) پاک ماننا عصمت رسول وانبياء كرام، تمام صحابه كرام اور تمام اہل بيت اطہار (از واج مطهرات نبوی، شیر خدا، خاتون جنت اورحسنین کریمین اور دیگرآل بیت رضوان الله علیهم اجعین) کی عظمت وطہارت (اور گناہوں سے محفوظ ماننا)اولیاء کرام اور صلحاء امت کو ہار گاہ خداوندی سے ملنے والے اعزازات (مثلاً کرامات، الہام اور تصرف وغیرہ) کوتنکیم کرنا (یونہی معجزات انبیاء كرام كوماننا)مسلك ابل سنت ميس لازى امر ب\_رسول اكرم كے لئے الله تعالى كى عطاسے مساكان ومایکون کے علم کاعقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوحلال وحرام کے اختیارات عطافر مائے۔ اہل سنت حیات النبی کاعقیدہ رکھتے ہیں،آپ اہل محبت کا درود شریف من کرجواب دیتے ہیں۔آپ امت كے اعمال ہے آگاہ ہیں، رسول اكرم كوخاتم النبيين مانتے ہیں اوراس كابيمفهوم مانتے ہیں كہ آپ کے بعد کسی سے نبی کے آنے کا امکان بھی نہیں اور خاتم النبین کا مطلب آخری نبی ہے، ختم نبوت کے منکرین کودائر ہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔رسول اکرم مصابہ کرام اوراہل بیت اطہار کی گستاخی کو ایمانی تقاضوں سے متصادم سمجھا جاتا ہے۔ بالخصوص رسول اکرم کا گستاخ اہل سنت کے نزد یک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔سیدنا حضرت ابو بکرصد این کورسول اکرم کا جانشین اورخلیفہ اول بلافصل تتلیم کرتے ہیں اور اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی محبت کوجز وایمان قرار دیتے ہیں اور صحابہ کرام اوراال بیت (رضوان الله علیهم اجمعین) کونسبت رسول کے حوالے سے دیکھتے ہیں اوراس عظیم نسبت کی وجہ سے ان ہر دو جماعتوں کی عظمت کوسلام کرتے ہیں۔

اہل سنت ہریلوی تاجدار فقہ امام اعظم حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے اوران کی فقہی کا دشوں پڑمل پیرا ہیں۔ امت مسلمہ کے وہ معمولات جوقر آن وسنت کی نصوص سے ثابت ہیں یا قرآن وسنت کی خطاف نہیں ہیں، ان کو جائز اور بعض کو مستحب قرار دیا جاتا ہے۔

تاریخ کے عظیم الثان واقعہ ولادت نبوی کی نسبت سے محافل میلادالنبی کا انعقاد، میدانِ ولایت کے عظیم شاہسوارغوث اعظم حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی حنی حینی ؓ کے ایصال ثواب کی محفل گیارھویں شریف، شرعی تعلیم کے مطابق ایصال ثواب، بزرگان دین کے اعراس اور مزارات مقدسہ

پرحاضری اور فاتحہ خوانی ، اصحاب قبور (اولیاء کرام) کے توسل سے بارگارہ خداوندی میں دعا اور بطور توسل ان سے استمد ادوغیرہ اموراہل سنت کے نز دیک جائز اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہیں۔ اس سلسلے میں کچھوضا حت مولا نامفتی گلزاراح رئیمی کے الفاظ میں بھی ملاحظہ بیجیجے:

ہماری ایک جماعت صوفیاء کی جماعت ہے۔ اس کا برصغیر میں صدیوں سے کام اور اثر ہے۔ بنیادی طور پر ہم اس سلط کے لوگ ہیں۔ صوفیاء و اولیاء کی تعلیمات کے امین اہل سنت و الجماعت ہی ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس سے حضرت و ا تا گئج بخش ہجو یری ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ، خواجہ نظام الدین اولیا ء اور پیر مہم علی شاہ اور اس پائے کے دیگر اولیاء وابستہ ہیں۔ جماعت اہل سنت کا اصلاح احوال میں بنیادی کر دار رہا ہے۔ یہاں اس امرکی طرف توجہ ضروری ہے کہ صوفیاء ، اولیاء اور عرفاء سے تمسک کا بنیادی مقصد معرفت اللی کا حصول اور تزکیہ باطن ہے۔ اس کو میر فیاء ، اولیاء اور عرفاء سے تمسک کا بنیادی مقصد معرفت اللی کا حصول اور تزکیہ باطن ہے۔ اس کو جانے ہیں۔ ان ہستیوں کا بنیادی پیغام اور دعوت چونکہ بہی ہم و نی تعلیمات کا بنیادی ہدف جانے ہیں۔ ان ہستیوں کا بنیادی پیغام اور دعوت ہوں کہ کہا ہوا ہے کہ وہ معرفت اللی اور قربت پر وردگار کے حصول میں سرگرم عمل رہے اور ان مقامات عالیہ ک جبتو کرے اس طرح سے کہ اللہ کو دیگر بندوں اور ان سے حسن سلوک سے بھی عافل نہ ہو۔ یہی جبتو کرے اس طرح سے کہ اللہ کو دیگر بندوں اور ان سے حسن سلوک سے بھی عافل نہ ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جوفی علوم کی کی کلائی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ان مشاء اللہ ہ

ڈاکٹراشتیاق حسین قریشی مرحوم اپنے ایک مضمون' دوتو می نظر بیاور مولا نا احمد رضاخان بر بلوی' میں لکھتے ہیں:
مسلمانوں کو ہندو قیادت کی بیروی سے بازر کھنے کے لیے جدو جہد جاری رہی ، مولا ناسید سلیمان اشرف
بہاری مارچ ۱۹۲۱ء میں بر بلی میں جمعیت علماء بند کے زیرا ہتمام ایک کانفرنس میں شریک سے ، کانفرنس
میں انھوں نے ہندووں کی جانب مولا نا ابوالکلام آزاد کے میلان کو ہدف تقید بنایا اور انھوں نے ثابت کیا
کہ ہندووں کے ساتھ' موالات' بھی الیے ہی حرام ہے جیسے انگریزوں کے ساتھ ۔ ای طرح مولا نا مجد
علی جو ہر نے بھی اپنی وفات سے تین ماہ قبل مولا نا تعیم الدین مراد آبادی کے سامنے اپنی ہندونواز
سرگرمیوں سے تو ہی ۔ چند ماہ بعد مولا نا شوکت علی نے بھی ایسا ہی کیا ۔ اس سے بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ
بریلوی مکتب فکر سے متعلق علماء مسلمانوں کے لیے کانگریس کی قیادت کے خلاف تھے ۔ کیونکہ انھیں بیہ
بریلوی مکتب فکر سے متعلق علماء مسلمانوں کے لیے کانگریس کی قیادت کے خلاف تھے ۔ کیونکہ انھیں بیہ
یوفین تھا کہ اس سے مسلمان بندر تربح اپنے ند ہی تشخص سے محروم ہوجا کیں گے اور وہ ہندووں کے عقائد
اور روایات قبول کرلیں گے ۔ جب ہندووں نے شدھی کی تحریک کا آغاز کیا تو ان علماء نے اس کے
مقابلے میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد ڈالی جس کے تو سینکر وں بریلوی علماء نے ملکانہ راجیوتوں





میں قابل قدر کام کیااور گامیاب ہوئے۔ بریلوی مکتب فکر کی قیادت (بعداز آل) مولا نانعیم الدین مراد آبادی کے ہاتھوں میں آگئی۔جمعیت علمائے ہند کے علماء کے برعکس وہ ۱۹۳۸، ۱۹۳۸ء میں ہی اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ انگریز زیادہ عرصے تک برصغیر پر اپناا قتر ارقائم ہیں رکھیں گے۔ان کے لیے بیسوال شدت اختیار کرتا جار ہاتھا کہ اس کے بعد ملک کا اقتدار کون سنجالے گا؟ چنانچہوہ اس نتیج پر پہنچ کہ سلم اکثریت کے صوبوں پرمشمل مسلمانوں کی ایک الگ ریاست تشکیل دینی چاہیے۔اس لیے جول ہی قرار دادیاکتان منظور ہوئی اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء جنھوں نے اس سے قبل بھی کانگریس کے مقابلہ میں مسلم لیگ کی مدد کی تھی، قیام پاکستان کے لیے جدو جہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے اپنی جماعت کے کام کووسیع تر کردیااوران کی ہرشاخ یا کستان کے قیام کی ضرورت کی تبلیغ میں مصروف ہوگئی۔ مولا نانعیم الدین مرادآ بادی نے بذات خود شالی برصغیر کا دورہ کیا اور اس کے متعدد چھوٹے اور بڑے شہروں اورقصبات میں تقریریں کیں ۔ تنظیم کا نیادستور تیار کیا گیا اوراسے نیانام دیا گیا۔آل انڈیاسی کانفرنس سے اس كانام 'الجمهوريالاسلامية' ركه ديا كيا-اس كاركان ياكتان براس قدراعتقادر كهي تنفي كم مولانانعيم الدين مرادآبادي ني "الجمهوريه الاسلامية" پنجاب كي آرگنائزرمولانا ابوالحسنات كوايك خط مين لكها: "الجمهوريالاسلامية"كوكسى بهى صورت حال مين ياكتان كے مطالبہ سے دستبردار بونا قبول نہيں ،خواہ جناح خوداس کے حامی رہیں یاندر ہیں۔ کیبنٹ مشن تجاویز سے ہمارامقصد حاصل نہیں ہوتا۔ بنارس میں سے تا ۳۰ ابريل ١٩٣٧ء ايك عظيم الثان كانفرنس منعقد هوئي -جس ميں پانچ ہزارعلاء نے شركت كى اور حاضرين ومند وبین کے سامنے پاکستان کی ضرورت واہمیت کے مختلف پہلوؤں پرروشنی ڈالی گئی۔ جب بیعلاءا سے اسے علاقوں میں واپس گئے تو قیام پاکستان کی تحریک کووسیع پیانے پر پذیرائی حاصل ہوئی۔(۴)

(۱) اہل سنت (بریلوی مسلک) کابیتاریخی پس منظر مولا نامحر عبدالحکیم شرف قادری کی ایک تحریر سے ماخوذ ہے۔ان کی بیتحریر "تمہیدالایمان مع حسام الحرمين "ميں مقدمے كے طور يرشامل ہے جس كاعنوان ہے" بيراية آغاز": (ص ٥٤ تا١٣) اكبريك سيلرز ، لا مور ،٢٠٠٦ء (٢) (بدية المحدى م ٢٦، ناشر جمعيت اللسنت، لا مور) (٣) (تفصيل حيام الحرمين مين ملاحظه يجيئ)-

http://www.geourdu.com/profileDetail.php?uid=235(r)





### عقائدوافكار

يمان

اہل سنت (بریلوی) کے عقائد کی قدر ہے تفصیل بیان کرنے سے پہلے اجمالی طور پران کے نزد یک جن امور پرایمان ر کھناضروری ہے ہم انھیں بیان کرتے ہیں۔مولا ناسید محد نعیم الدین مرادآ بادی 'ایمان کابیان' کے زیرعنوان لکھتے ہیں: وہ تمام امور جوحضور نبی کریم اللہ تعالی کی طرف سے لائے اور جن کی نسبت یقینی معلوم ہے کہ بیددین مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم سے ہیں ، ان سب کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا''ایمان'' ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ،تمام انبیاء علیهم السلام کی نبوت ،حضور نبی کریم کا خاتم النبیین ہونا یعنی بیاعتقاد کہ حضور سب میں آخری نبی ہیں،حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اسی طرح حشرنشر، جنت و دوزخ وغیرہ کا اعتقاد اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔گر حالت اکراہ میں جبکہ خوف جان ہواس وفت اگر تقید ایق میں پچھ خلل نہ آئے تو وہ مخص مومن ہے اگر چەاس كو بحالت مجبورى زبان سے كلمهٔ كفركهنا پرا امومگر بهتريمي ہے كەالىي حالت ميں بھى كلمه، کفرزبان پر نہلائے۔ گناہ کبیرہ کرنے ہے آ دمی کا فراورا بیان سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک و کفر تجھی نہ بخشے جائیں گے اورمشرک و کا فر کی ہرگز مغفرت نہ ہوگی ۔ان کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اپنے مقربوں کی شفاعت سے یا محض اپنے کرم سے بخشے گا۔ شرک بیہ ہے کہ اللہ کے سواکسی اورکوخدا یا مستحق عبادت سمجھے اور کفریہ ہے کہ ضروریات دین لیعنی وہ امور جن کا دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا بہ یقین معلوم ہوان میں سے سی کاانکارکرے۔(۱)(۲) ايمان كاخلاصه شخ عبدالحق دہلوى نے ان الفاظ میں بیان كيا ہے:

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قلبی طور پریفین کرنے کا نام ایمان ہے اور ان دونوں چیزوں کا زبان سے اقر ارکرنا بھی ضروری ہے۔ دل سے یفین کرنا ایمان کی حقیقت ہے اور زبان سے تصدیق کرنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور زبان کے اور زبان کے اقر ارکے بغیر دل کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔ ظاہری احکام کا جاری کرنا زبان ہی کا کام ہے۔ اگر کوئی

## انسان گونگاہویا کوئی شخص زبردستی سے کوئی کلمہ کفر کہلائے مگراس کے دل میں ایمان ہویا قلبی یقین کے باوجودا سے زبانی اقرار کی فرصت نہیں ملی اور اس سے پہلے ہی موت نے آلیا تو ایسی صورت میں زبانی اقرار شرطا بیمان نہیں۔ (۳)

توحير

عقائد کا بیان معرفت خدا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی کی تو حید اور پھر اس کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔اہل سنت (بریلوی) کے نامور عالم مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی ''کتاب العقائد'' میں معرفت خدا ،عقید ہ تو حید اور صفات خدا کے بیان میں کہتے ہیں:

دنیا کی ہر چیزادتی برلتی رہتی ہے اور بھی نہ بھی فنا ہوجائے گی۔ کی نہ کی وقت وہ پیدا ہوئی تو ضرور ان سب چیز وں کا کوئی پیدا اور ناپید کرنے والا ہے۔ آس کا نام پاک' اللہ'' ہے۔ وہ بمیشہ ہے ہے اور بمیشہ رہے گا۔ وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے۔ آسان، زمین، چاند، تاری، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں سب کو اُسی نے پیدا کیا۔ وہی پالٹا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، جلانا، مارنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے جو چاہے کرے اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مارسکتا۔ وہ ہر کمال وخو بی کا جامع اور ہر عیب ونقصان اور برائی سے پاک ہو وہ فا ہراور چھی چیز کو جانتا ہے کوئی چیز اس کے علم سے با ہر نہیں جسے اس کی ذات بمیشہ سے ہاس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہر بان، رحم فرمانے والا، گناہ بخشے والا اور تو بہ قبول فرمانے والا ہو و

اس کی پکر نہایت سخت ہے جے وہ نہ چھوڑ ہے چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت، ذلت اس کے اختیار میں ہے۔ جے چاہے فقیر کرے۔ جے چاہے وزیل کرے، جے چاہے امیر کرے، جے چاہے فقیر کرے۔ وہ جو پچھ کرتا ہے وہی حکمت اور انصاف ہے۔ وہ مسلمانوں کو جنت عطافر مائے گا اور کا فروں پر دوز خ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ، اس کی نعمتیں اور اس کے احسان ہے اختہا ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے سوااور کوئی عبادت کے دائق نہیں۔ اللہ تعالی ہی قدیر ، سمجھ ، بصیر ، متکلم ، مرید ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی رشتہ دارہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ (۴)

ه صفات خدا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علاء کرام کی عبارات میں سے صفات خدا کے بارے میں پچھ مزید بیان یہاں پرشامل کیا جائے، چنا نچہ ہم شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور چند دیگر علاء کی پچھ عبارات ذیل میں نقل کرتے ہیں۔اس سے پہلے ہم یہ فی خصاصت کردیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بریلوی مسلک میں بہت احترام پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی مسلک میں بہت احترام پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب تکمیل الایمان پر مولا نا احمد رضا خان بریلوی نے تعلیقات وحواثی کھے ہیں۔شاہ عبدالحق محدث دہلوی اللہ کے خالق ہونے کے بیان میں کہتے ہیں:

عالم کاکوئی نہکوئی بنانے والا (خالق) ضرورہے جس نے اسے معدوم سے موجود بنایا۔ کیونکہ جب عالم حادث ہے اور حادث ای کو کہتے ہیں جوعدم کے بعد وجود میں آیا ہولہذا حادث کوعدم سے وجود میں لانے کے لئے ایک قدیم ذات کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر حادث خود بخو درونما ہوسکتا تو اسے حادث نہیں بلکہ قدیم کہا جائے گا کیونکہ یہ عالم ہمیشہ سے نہیں تو اسے کسی نے معدوم سے موجود بنایا اور پیدا کیا ہے (اور وہی اس کا خالق ہے)۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی خدا کے قدیم ہونے کے بارے میں اپناعقیدہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

دہ ہمیشہ سے ہے۔ عالم کو بیدا کرنے والا قدیم ہونا چاہیے۔ اگر وہ حادث ہوگا تو وہ عالم کی ایک مخلوق

ہوگی، اس صورت میں وہ خالق نہیں ہوسکتا۔ اس کا وجود واجب ہے وہ بذات خود قائم ہے، اسے

کسی دوسری ذات کی محتاجی نہیں ہے کیونکہ غیر کامحتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں۔ (۵)

وہ اللہ تعالی کی چند مزید صفات کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں:

وہ زندہ، داتا، قادراورصاحب اختیار ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اوراختیار سے کرتا ہے۔
اسے کی قتم کا جبر یااضطرار نہیں ہوتا۔ بیصفات کسی حدتک (حیات، علم وقد رت اورارادہ) اس کی مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ ان صفات کو بدرجہ اتم نہ رکھتا تو اپنی مخلوقات کو ان صفات سے کیسے نواز تا ہے۔ وہ متکلم، سمیع اور بصیر ہے۔ گونگا بہرا خدا ناقص ہوتا ہے۔ حالا نکہ خدا ہر قتم کے نقص سے پاک ہے۔ اس کی صفتیں اس کی ذات کی طرح قدیم اور باقی ہیں۔ (۲)

### قیامت کے دن دیدار خداوندی



حدیث کے بعض طواہر پراستوار ہے جیسا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی اس عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے:

ہمارا بی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے۔

انکہ سترون ربکہ یوم القیامة کہ ماترون القمر لیلة البلار .

م عنقریب اپنے اللہ کواس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں رات کا چاند دکھائی دیتا ہے۔

اس حدیث میں تقییم محض دیکھنے میں ہے۔ چاند اور ذات باری تعالیٰ میں تقییم نہیں ہے۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے دیدار میں مقابلہ ، مواجہ اور قرب و بعد میں نہ ہوگا۔ ای آنکھ کوقوت بصیرت عطا ہو چائے گی۔ جولوگ دیدار فیص مقابلہ ، مواجہ اور قرب و بعد میں نہ ہوگا۔ ای آنکھ کوقوت بصیرت عطا ہو چائے گی۔ جولوگ دیدار فیص مقابلہ ، مواجہ کو اللہ میں ہونے کا مقام ہے جو آج باطن ہے کل ظاہر ہوئے کا مقام ہے جو آج باطن ہے کل ظاہر ہوئے کا مقام ہے جو آج باطن ہے اس پر ایمان رکھنا ہوگا، جو آج پوشیدہ ہے وہ کل واضح ہوگا۔ شارع علیہ السلام نے جو پچھ فر مایا ہے اس پر ایمان رکھنا چاہے۔ ہاں اس کی کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ کے کی کو معلوم نہیں۔ (ے)

غيراللدكوسجده

بعض علماء نے سجد سے کی دوشمیں بیان کی ہیں اور ان کے جواز وعدم جواز کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی اس حوالے سے لکھتے ہیں:

سجدہ دوستم کا ہے ایک سجدہ تعظیمی اور دوسراسجدہ بندگی سجدہ بندگی صرف اللہ عزوجل کے لئے جائز ہے۔اللہ کے سواکسی اور کوسجدہ بندگی کرنا شرک ہے اور سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے سجدہ کیالیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔(۸)

نبوت

نبوت کے بارے میں اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے بریلوی مسلک کے متازعالم سید نعیم الدین مرادآبادی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا

ان کو''نبی'' کہتے ہیں۔ انبیاء کیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔

یہ وحی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے بھی بے واسطہ انبیاء کیہم السلام گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی
عادتیں خصلتیں نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ان کا نام، نسب، جسم، قول فعل، حرکات، سکنات سب
سے اعلیٰ درجہ کے اور نفرت انگیز باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انھیں اللہ تعالیٰ عقل کامل عطافر ماتا

ہے۔ دنیا کابڑے سے بڑا عقمندان کی عقل کے کروڑ ویں درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انھیں اللہ تعالی غیب پرمطلع فرما تا ہے۔ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت میں مشغول رہتے ہیں اور بندوں کواللہ تعالیٰ کے عظم پہنچاتے اوراس کاراستہ دکھاتے ہیں۔

نبوت بہت بلنداور بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی شخص بیم تبہ عبادت وغیرہ سے حاصل نہیں کرسکتا، چاہے عمر بھر روزہ داررہے، رات بھر سجدوں میں رویا کرے، تمام مال ودولت خدا کی راہ میں صدقہ کردے، اینے آپ اس کے دین پر فدا ہوجائے مگر اس سے نبوت نہیں پاسکتا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جے چاہے عطا فرمائے۔
نبی کی فرمانبرداری فرض ہے۔ انبیاء بلیہم السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ ان کی تعظیم وقو قیر فرض اوران کی ادنیٰ تو ہین یا تکذیب تفرہے۔ آدی جب تک ان سب کونہ مانے موئن نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انبیاء بلیہم السلام کی بہت عزت اور مرتبت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بیارے ہیں۔ ان انبیاء بلیہم السلام میں سے جونی شریعت لائے ان کورسول کہتے ہیں۔ تمام انبیاء بلیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جسے دنیا میں سے دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بین جسے دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آئیں انبیاء نیا میں انبیاء کی قدرت کا ملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنیا خلیفہ بنایا اور علم اساء عنایت کیا۔ ملائک کو ان کے تجدے کا حکم کیا۔ آخیس سے انسانی نسل چلی۔ تمام آدی آخیس کی اولا دہیں۔ حضرت آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی جسے ۔ (۹) السلام سے ہمارے آ قاحضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی جسے ۔ (9) السلام سے ہمارے آ قاحضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی جسے ۔ (9)

ختم نبوت

اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام گروہوں اور مسلکوں کا حضرت محم مصطفیؓ پر نبوت کی تمام صورتوں کے خاتمے پرایمان ہے، چنانچہ اہل سنت (بریلوی) کی عقائد کی تقریباً تمام کتب میں اس مسئلے کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ شخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

سب انبیاء سے پہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور سب کے آخرین یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ (١٠)

رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كآخرى رسول بين \_آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى پينمبرى سے دين كا كامل كرنا اور مكارم اخلاق كا بورا كرنا مقصود تھا۔ جب بيہ مقصد بورا ہوگيا اوراخلاق مكمل ہو گئے تو



### حضور کے بعد کسی پنجبر کی ضرورت ندرہی۔(۱۱)

مولاناسید محد تغیم الدین مرادآبادی نے بھی اس مسئلے پراپنانقط رنظر وضاحت سے بیان کیا ہے۔انھوں نے آنخضرت کی دیگر تمام انبیاء پر ہرلحاظ سے فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں:

انبیاء علیم السلام کے مراتب میں فرق ہے۔ بعض کے رہے بعض سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے ہوا رہ ہم البارے آقا ومولی سیدالانبیاء محمصطفیٰ کا ہے۔ حضور خاتم انبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پرختم فرمادیا۔ تمام انبیاء علیم السلام کو جو کمالات جدا جدا جدا عنایت ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور سلی اللہ کو علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی میں جمع فرما دیے اور حضور کے خاص کمالات بہت زائد ہیں۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ خداکی راہ انبیاء علیم السلام ہی کے ذریعے ملتی ہے اور انسان کی نجات کا دارومدار انھیں کی فرمانبرداری پر ہے۔ (۱۲)

### عصمت إنبياء

اہل سنت (بریلوی) کااس امر پراتفاق ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، چنانچہ شخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: جمہوراہل سنت کااس بات پراتفاق ہے کہ انبیاء کرام سے عموماً یاسہواً گناہ کبیرہ وصغیرہ سرز زنبیں ہوتا اور نہ ہی یہ بات ان کے مناصب جلیلہ اور مراتب عالیہ کوزیب دیتی ہے۔ (۱۳)

### انبیاءکی ابدی زندگی

اہلست بریلوی مسلک میں انبیاء کی ابدی زندگی کاعقیدہ پایاجاتا ہے۔جبیبا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے:

انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام بھی معزول نہیں ہوتے۔اللہ تعالیٰ نے جومراتب ودرجات رسالت آنھیں عطا فرمائے ہیں وہ ان سے بھی نہیں چھنتے۔رسالت موت کے بعد بھی قائم وجاری رہتی ہے بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ انبیاء کرام کوموت نہیں آتی اوروہ زندہ جاوید ہیں اور باقی ہیں۔

ان کے واسطے بس ایک ہی موت ہے جوایک دفعہ واقع ہوئی۔اس کے بعد ان کی روعیں انھیں بدنوں میں لوٹادی جاتی ہیں اور جوزندگی انھیں دنیا میں دی جاتی ہے وہی زندگی ان کی عالم برزخ میں ہوتی ہے۔انبیاء کی حیات شہدا کی زندگی سے کامل تر ہوتی ہے کیونکہ شہدا کی زندگی پوشیدہ اور معنوی ہوتی ہے۔(۱۴)



تمام مخلوقات کے نبی

حضرت محمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کے بارے میں اس مسئلے پر که آپ مخلوقات میں سے سس سے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے گفتگوکرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے نبی ہیں جن وانس تمام آپ کے لوائے نبوت کے ذیر سایہ ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کورسول الثقلین کہا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں جنات کا آنا، قرآن سننا، ایمان لانا
اور پھرا ہے ساتھیوں کوقر آن کی تعلیم دینا، ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اکثر علماء کی رائے
ہے کہ عام جن اور انسانوں پر آپ کی نبوت آپ کا خاصا ہے۔ (۱۵)

افضل الانبياء

دیگرمسلمانوں کی طرح سے اہل سنت بریلوی مسلک کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں جیسیا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

حضرت محررسول الله صلی الله علیه وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔حضور ہی کونبوت ظاہری مجزوں اور کھمل نشانیوں سے ثابت ہوئی، جن کی نقل تو اتر کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ ہر ایک نبی کے مجزے، ایک دو مقاصد کے لئے ظاہر ہوئے گرنبی علیہ السلام کے مجزات تمام مقاصد کے لئے دلیل نبوت بن کر آئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا تصرف تمام اجزائے عالم پر تھا زمین، آسان، ملک، ملکوت غرضیکہ جو کمالات سابقہ انبیاء کی ذات مقدسہ میں انفرادی طور پر پائے جاتے تھے حضور صلی الله علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر بدرجہ اتم یائے گئے۔

آنچه خوبال بمه دارندتو تنها داری حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: انا سید و لا فحر.

میں اولا دآ دم کاسر دار ہوں اور بینخریبیس کہتا۔ (۱۲)

معجزات

بریلوی مسلک کے علماء دیگر اسلامی مسالک کے علماء کی طرح معجزات کو انبیاء کے ادعائے نبوت کی دلیل قرار دیتے ہیں، جبیما کہ مولانا سیدنعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں:



وہ عجیب وغریب کام جو عاد تا ناممکن ہوں جیسے مردوں کوزندہ کرنا،اشارے سے چاند کے دو کھڑے

کردینا،انگلیوں سے چشے جاری کرنا،ایسی با تیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں
ظاہر ہوں تو ان کو' دمجز ہ' کہتے ہیں مجزات انبیاء کیہم السلام سے بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور سے
ان کی نبوت کی دلیل ہیں مجزات د کھے کرآ دمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے جس کے ہاتھ سے
قدرت کی الیمی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جس کے مقابل سب لوگ عاجز وجیران ہیں ضرور وہ خدا کا بھیجا
ہوا ہے، چا ہے ضدی دشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں۔

معراج

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی معراج کے حوالے ہے مسلمانوں کے تمام روایتی مسالک اصولی اور اجمالی طور پرہم فکر دکھائی دیتے ہیں، تاہم تفصیلات میں روایات کی بنا پر کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ بعض کلامی اور فلسفی مکاتب فکراس موضوع پر پچھالگ افکار رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ یہاں پرہم اہل سنت (بریلوی) کا اس ضمن میں اصولی عقیدہ مولانا سیدمجر نعیم الدین مراد آبادی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

ہمارے حضور سید الا نبیاء ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مجزات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے معراح شریف بہت مشہور مجز ہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑ ہے سے حصہ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے وہاں انبیاعلیہ مالسلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے آسانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں انبیاعلیہ مالسلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے آسانوں نے نہ پایا کہ بھی سی انسان یا فرشتے ، نبی یا رسول نے نہ پایا کہ بھی سی انسان یا فرشتے ، نبی یا رسول نے نہ پایا کہ بھی سی انسان یا فرشتے ، نبی یا رسول نے نہ پایا کہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، کلام اللی ، آسان وزمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے ، جنتوں کی سیر کی ، دوزخ کا معائنہ فرمایا ، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راہ میں جو قافے ملے متھ بیت المقدس تک راہ میں جو قافے ملے متھ بیت المقدس تک راہ میں جو قافے ملے متحقیج کوان کے حالات بیان فرمائے۔ (کا)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خضری عبارت شخ عبدالحق دہلوی کی بھی نذرِ قارئین کردی جائے۔وہ لکھتے ہیں: حضور علیہ السلام کو بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ ہی معراج ہوا۔ آپ زمین سے آسان تک اور پھراس کے بعد جہاں تک اللہ نے چاہا جسم مبارک کے ساتھ گئے۔(۱۸)

الهامي كتابيس

عموماً مسلمانوں کا چارالہامی کتابوں پرایمان ہے۔قرآن تھیم سے ماقبل کی الہامی کتابوں پرایمان لانے کا تھم خود - المست والجماعت (بریلوی) قرآن عیم میں دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں بعض کتب کانام بھی آیا ہے۔ اس بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی یوں بیان کو تے ہیں:

الله تعالیٰ کی کتابیں بعض رسولوں پر نازل ہوئیں اور تمام انسانوں کو ان کی اتباع کا تھم دیا گیا۔ان
الہامی کتابوں کی تعدادا کیسوچار تک ہے۔گران میں چار کتابیں بڑی اور مشہور ہیں۔تورات آسانی
کتابوں میں سے ایک ہے جو حضرت موٹی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تمام اسرائیلی اس کتاب کے تابع
ہیں۔زبور دوسری بڑی آسانی کتاب ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔انجیل تیسری آسانی کتاب
ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔(19)

### قرآن شریف کے بارے میں عقیدہ

قرآن شریف کے برحق و بے شل الہامی کتاب ہونے پرتمام مسلمانوں کا صد درصد اتفاق ہے۔ مسلمانوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی فتم کی کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی اور اللہ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ دیگر آسانی کتب کے بارے میں عمومی نظریہ یہی ہے کہ اس میں تحریف فقلی واقع ہو چکی ہے۔ چنانچے مولا ناسید محمد فعیم الدین مراد آبادی بیان کرتے ہیں:

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے اتارا۔اس میں سارے علم ہیں اور وہ ہے شل کتاب ہے ولیمی کوئی دوسرانہیں بناسکتا ہے، چاہے تمام دنیا کے لوگ مل جائیں گرایسی کتاب نہیں بناسکتا ہے، چاہے تمام دنیا کے لوگ مل جائیں گرایسی کتاب نہیں بناسکتے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے بیارے نبی حضور محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراتاری، جیسے اس سے پہلے توریت حضرت موئی علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤ دعلیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور دوسری کتابیں برحق ہیں۔ ہماران ان سب پر اور دوسری کتابیں اور نبیوں علیہم السلام پراتاری تھیں، وہ سب کتابیں برحق ہیں۔ ہماران ان سب پر ایمان ہے مگر پہلے زمانہ کے شریر لوگوں نے اگلی کتابوں کو بدل ڈالا وہ اصلی نہیں ملتیں۔ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ خود مگہ بان ہے، اس لئے وہ جسیااتر اور بیابی ہے اور ہمیشہ و بیابی رہے گا، ساراز مانہ چا ہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آسکتا۔ (۲۰)

قرآن مجزه ہے

 عبارات دکھائی دیت ہیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی اپنانظریہ یوں بیان کرتے ہیں:

نی کریم کاسب سے بوام مجز ہ قرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی قدیم ہے اوراس کا کلام بھی قدیم ہے۔ روز قیامت تک بید دنیا میں محفوظ رہے گا۔ دوسر ہے مجز نے ظاہر ہوتے ہیں اور گزرجاتے ہیں گرقرآن کریم ابدی معجز ہے اور زمانہ گزرنے کے باوجود زندہ اور ثابت رہے گا اور ہر دور میں مشاہدہ میں آتارہے گا۔قرآن کریم اور نبی کریم کی صدافت پر یہ بات بہت بوی دلیل ہے کہ ال قریش کے میں آتارہے گا۔قرآن کریم اور نبی کریم کی صدافت پر یہ بات بہت بوی دلیل ہے کہ ال قریش کے سامنے جو تمام عرب میں فصاحت و بلاغت کے امام مانے جاتے تھے اور نبی علیہ السلام اور دین اسلام کے بدر ین دشمن تھے یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ:

وَ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ (١٦) اگرتم اس كلام ميں جوہم نے اپندے پراتاراہے كى شك ميں ہوتواس كی طرح ایک سورة ہی لے آؤ۔ آج تک اس قرآن كاكسى صاحب سے جواب ہيں بن آیا۔ (٢٢)

### صحابه كرام كالضيلت

صحابرام کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یوں بیان کیا ہے:

آپ کے صحابہ ساری امت سے افضل اور بہترین ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آخیں آپ کی صحبت اور نفرت

کے لئے پند کیا اور ملت مجمد بیا اور دین اسلام کی عظمت ان صحابہ سے بلند ہوئی۔ صحابہ کرام حضورا کرم کی صحبت و نفرت کے اہل تھے اور ان پاکیزہ خد مات کے اہل تھے جو ان کے سپر دکی گئی تھیں۔ صحابہ کرام کی شان اور برتری میں اس قدر احادیث آئی ہیں کہ ان کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رتبہ ساری امت سے بلند تر اور ثواب سب سے زیادہ ہے۔

حضور یے فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑے برابر سونا خداکی راہ میں خرچ کرے تو صحابہ کے نصف پیانہ دینے کے قواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث خیر القرون قرنی بھی اس مطلب کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت کی احادیث ہیں جن سے صحابہ کرام کی برتری ظاہر ہموتی ہے۔ اس سے بڑھ کراور کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے حضور کے جمال جہاں تاب کو اپنی آئکھوں دیکھا، آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیضیاب ہوئے، قرآن اور دین کو آپ کی زبان سے براہ راست سنا اور اللہ تعالیٰ کے اوام رونواہی سے واقف ہوتے رہے۔ اپنی مال وجان راہ صطفیٰ میں نثار کرتے رہے۔ صحابہ ایسے مومن سے کہ جضوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دنیا کو خیر باد کہا۔ حضور کو ایمان کی حالت میں دیکے احت میں دنیا کو خیر باد کہا۔ حضور کو ایمان



ے ایک نگاہ دیکے نصابی بنا دیتا ہے۔ گربعض علماء کی رائے میں صحابی کے لئے حضور کی مصاحبت اور مجالت شرط ہے۔ جہاں وہ غزوات میں شریک رہا ہواور کم از کم چھ ماہ مجلس میں رہا ہو کیونکہ ایک نظر دیکھنے اور ایک لیم مجلس میں بیٹھنے سے مصاحبت کی دولت حاصل نہیں ہوسکتی۔ (۲۳) علامہ فقی غلام مصطفیٰ رضوی نے صحابہ کرام کے بارے میں اپناعقیدہ ان الفاظ میں بیان کیا:

جیما کہ روایات ہے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام ایک لاکھاور چوہیں ہزار کے لگ بھگ ہیں اور حضور کی نبیت سے ہر صحابی قابل احترام ہے۔ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں ان کے پاؤں کی مٹی سرمہ بنانے کوئل جائے تو اسے بھی ہم بہت بڑی غنیمت سمجھیں گے لیکن اُن صحابہ کرام میں پھر درجات کے حوالے سے خلفائے راشدین کا مرتبہ بہت ارفع ہے جس ترتیب سے اُن کی خلافت ہے ہم اُسی ترتیب سے ان کی خلافت ہے ہم اُسی ترتیب سے ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔

اہل سنت بعض صحابہ کرام گی خصوصی فضیلت کی بھی قائل ہے جیسا کے مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی بیان کرتے ہیں:
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دی اصحاب وہ ہیں جن کے بہتی ہونے کی دنیا ہیں خبردے دی گئی ان
کو' عشرہ مبشرہ'' کہتے ہیں۔ ان میں چارتو یہی خلفاء ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا، باقی حضرات کے اساء
گرامی یہ ہیں: حضرت طلحہ حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی
وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ احادیث میں
بعض اور صحابہ کرام کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے چنا نچے خاتو ن جنت حضرت فاطمہ ذبرا کے حق میں وارد
وارد ہے کہ وہ جنت کی بیبیوں کی سردار ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے حق میں وارد
ہے کہ وہ جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ اسی طرح اصحاب بدراوراصحاب بعۃ الرضوان کے حق میں
ہیں۔

کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب مرتبہ میں کسی صحابی کے برابرنہیں ہوسکتا۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ روزمحشر فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ (۲۴)

خلافت

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد خلافت کا دور کتنے عرصے پرمجیط ہے، اس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث ہلوی لکھتے ہیں:

حضور کے بعدخلافت صرف تیس سال تک تھی۔اس کے بعد ملوکیت وامارت تھی، حدیث پاک میں آیا ہے:



الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم يصير بعدهاملكاعضوضا

میرے بعد خلافت تبیں سال رہے گی۔اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی ،نقصان دہ ملوک ہوں گے۔جن کے زہر سے بہت کم لوگ سلامت رہ سکیں گے۔

حضرت علی کی شہادت کے ساتھ تمیں سال کا عرصہ کم ل ہوجاتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ابھی تمیں سال میں سے چھ ماہ باتی تھے کہ ام المسلمین حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلیفہ رہے۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی خلافت کا تمیں سالہ دورختم ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ تخلیفہ نہیں تھے بلکہ امیر وبادشاہ سے جولوگ امرائے عباسیہ کوخلفاء میں شار کرتے ہیں ، مجازی اور اصطلاحی معنوں میں لکھتے ہیں۔ (۲۵)

### اہل بیت کے بارے میں عقیدہ

رسول اللہ کالی ہے کے جارے میں علامہ فتی غلام مصطفی رضوی نے اہل سنت (بر بیلوی) کاعقیدہ ان الفاظ میں بیان کیا:

ہمارا ایمان ہے کہ جو محص اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیم کا حقیقی محنوں میں احترام نہیں کرتا وہ
مؤمن ہی نہیں ہوسکا۔ حبّ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی
ہے کوئی محض اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکا جب تک کہ اس کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت نہ
ہو سرکار دوعالم نے فرمایا ' حسین منبی و أنا من المحسین ' حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کے
ہو سرکار دوعالم نے فرمایا ' حسین منبی و آنا من المحسین ' حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کے
ہو اس متعدد احادیث ہیں۔ جب وہ تشریف لا تیں تو سرکار اُن کے استقبال کے لئے گئرے
ہوجاتے تو جن کا احترام سرکار نو و فرما نمیں اُن کا احترام ہمارے دل میں نہ ہو، بیتو ہو بی نہیں سکتا۔
دراصل ہماری عقیدتوں اور محبول کا مرکز حضور ہیں۔ اب جس کا تعلق اور جس کی نبست حضور سے ہوتی
چلی جائے گی وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے۔ صحابہ کرام گا احترام اس لئے ہوا ہے ہیں کہ وہ حضور سے البذابات تو
ہیں ، اہل بیت کرام شے ہماری عقیدتیں اس لئے وابستہ ہیں کہ وہ حضور سے البذابات تو
وہیں سرکار پرختم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حضرات اہل بیت نے اسلام کی بقائے لئے قربانیاں دی ہیں۔
قرآن حکیم میں واضح طور پرموجود ہے کہ سرکار کو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ لگر آئسٹ کے گئے و آئے گیا آئے و بیا المقود قبی الْقُورُ بیلی الْقُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْقُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْقُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْقُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْفُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْفُورُ بیک الْکُمُورُ قبی الْفُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْفُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْفُورُ بیلی الْکُمُورُ قبی الْفُورُ فیلی الْکُمُورُ قبیل الْکُمُورُ قبیل الْکُمُورُ قبیل اللہ بیت کیلی الْکُمُورُ قبیل اللّٰ کے اللہ اللہ کے گئے کہ اللّٰ الْکُمُورُ فیلی اللّٰ اللّٰ الْکُمُورُ فیلی اللّٰ اللّٰ

سرکار نے فرمایا کہ میں نے تبلیغ میں اتن تکلیفیں اٹھا کیں ہیں، مجھے پھر مارے گئے، میری راہ میں کا نئے بچھائے گئے، مجھ پرمظالم ہوئے، میرے دانت شہید ہوئے میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان سب قربانیوں کا صلہ میں کچھ ہیں مانگا، صرف بیر چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کرام سے محبت کروتو ظاہر



### ہے کہ اگر ہم' مودہ فی القربی '' کے حکم کے پیش نظران سے محبت نہ کریں تو قرآن کریم کی مخالفت لازم آتی ہے لہذاوہ ہمارے لئے آئھ کا نور ہیں۔



اولياءالله

اولیاء اللہ سے محبت وعقیدت کا اظہار و پے تو تمام مسلمان مسالک میں پایا جاتا ہے لیکن اہل سنت (بریلوی) کے ہاں اس پرخاص زور دیا جاتا ہے نیز بہت سے مشاکخ اور بزرگوں کے ایام اور عرس ان کے ہاں خاص طور پرمنائے جاتے ہیں۔اس حوالے سے مختلف رسوم بھی ان کے ہاں رائج ہیں۔ان کی یا دمنانے کے طریقوں پر اہل سنت کے مختلف مسالک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف بعض جگہ ' طریقوں' سے بڑھ کر ' عقیدوں' میں جلوہ گر ہوتا ہے۔اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہوئے مولا ناسید محمد نعیم اللہ بین مراد آبادی لکھتے ہیں:

اللہ کے وہ مقبول بندے جواس کی ذات وصفات کے عارف ہوں اس کی اطاعت وعبادت کے پابندر ہیں، گناہوں سے بچیں، انھیں اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنا قرب خاص عطا فرما کیں ان کو' اولیاء اللہ'' کہتے ہیں۔

اس کے بعدوہ ان سے ظاہر ہونے والے خوارق عادات کا بھی ذکر کرتے ہیں نیز ان سے حصول برکت کے طریقوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں:

ان ہے بچیب وغریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً آن کی آن میں مشرق ہے مغرب میں پہنچ جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، جمادات وحیوانات سے کام لینا، بلائیں دفع کرنا، دوردراز کے حالات ان پر منکشف ہونا۔ اولیاء کی کرامتیں درحقیقت ان انبیاء کیہم السلام کے مجزات ہیں جن کے وہ اُمتی ہوں۔ اولیاء کی محبت دارین کی سعادت اور رضائے الہی کا سبب ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں سے خلق فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان کے مزاروں کی زیارت، ان کے عرسوں کی شرکت سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے وسیلہ سے دعا کرنا کامیا بی ہے۔ مراح کے بعد مردوں کو صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن شریف، ذکر الہی اور دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ ای لئے فاتحہ اور گیار ہویں وغیرہ مسلمانوں میں قدیم سے رائی ہے۔ ان کامیا بی سب جیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ ای لئے فاتحہ اور گیار ہوئی وغیرہ مسلمانوں میں قدیم سے رائی ہے۔ ان کامیا ہوتی ہیں۔ ان کامیار گراہ ہے۔ ان کامیانوں میں قدیم سے رائی ہے۔ ان کامیانوں میں قدیم سے رائی ہے۔ ان کامیانوں میں قدیم سے رائی ہے۔ ان کامیار گراہ ہے۔ (کا

شخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔انھوں نے اولیاءاللہ کی پر ہیز گاری،ان کی کرامات،اولیاء کی کرامات کا انبیاء کے مجزات سے فرق اوراس حوالے سے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:





اولیاءاللہ کی کرامات برحق ہیں مگرولی اس شخص کوکہا جائے گا جومعرفت خداوندی کا واقف ہو، طاعات خداوندی پر قائم رہے، عصیان ومعصیت سے کنارہ کش رہے اور لذات شہوانیہ سے پرہیز کرتا رہے۔اگر ایسے مخص سے کوئی خرق عادت ظاہر ہوتو اسے کرامت کہا جاتا ہے اور یہ چیز جائز ہے۔دراصل ولی کی کرامت اس نبی کے مجزات کاعکس ہوتا ہے جس کی امت میں وہ ولی ہوتا ہے۔جیبا کہ نبی علیہ السلام کے کئ متم کے معجزات ہیں۔بعض معجزات تو بعثت سے ہی پہلے ظاہر ہوئے تھے،ایے معجزات کوار ہاصات کہتے ہیں۔ بعض معجزات اعلان رسالت کے بعد تادم حیات ظاہر ہوتے رہے۔ گربعض معجزات ایسے بھی ہیں جو بعداز رحلت وقوع پذیر ہوئے۔ یہ مجزات آپ کے تابعین یا اولیاءاللہ سے سرزد ہوتے رہے۔ درحقیقت ان تمام کرامات کو بھی حضور علیہ السلام کے معجزات کے سلسله کی ایک کڑی کہاجائے گا۔

كرامات كاوجودتوا كثرصحابها وراوليائ امت سے تواتر كے ساتھ پاياجا تا ہے۔اس موضوع پركسى فتم كا تر دد، انكاريا اظهار شبهه كي ضرورت نہيں۔خاص كربعض اولياء امت جيسے كه حضرت غوث الثقلين شخ محى الدين عبدالقادر جيلاني، امام عبدالله يافعي رحمة الله عليها سے اكثر كرامات ظاہر ہوئیں ۔بعض علماء کی رائے ہے کہ کرامات اولیاء اللہ نبی کے معجزات کی جنس میں نہیں آتے جس طرح کہ شق القمر، سلام حجر، سجدہ شجر وغیرہ وغیرہ ۔ بعض کے نزدیک سے بات سلیم شدہ ہے کہ ولی کی کرامت اس کے ارادہ واختیار سے باہر ہوتی ہے لیکن میہ بات ضروری ہے کہ ولایت وکرامت کا دعویٰ کرناغیرضروری ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ نبی سے جو چیز بطور معجزہ ظاہر ہوتی ہے وہ ولی اللہ سے بطریق کرامت ظاہر ہوسکتی ہے۔اختیار یا عدم اختیار کی قید و تخصیص ضروری نہیں بعض غیراختیاری ہوتی ہیں۔بعض کرامات ان اولیاءاللہ کے دعویٰ پرصا در ہوتی ہیں۔ جب کہوہ ولایت اور صدق کے بلندترین مقامات پر فائز ہوتے ہیں۔ بیرامات ان کے دعووں کے عین مطابق ظاہر ہوتی ہیں۔حقیقت میں اولیاء اللہ کے دعویٰ ان کے انبیاء کے صدق وصحت نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر شیخ محی الدین عبدالقادر نے کثیر دعویٰ کیے ہیں تو وہ حق تھے اور ان کے حق میں حقانیت تھی جو دعویٰ ان اولیاء اللہ کے لئے منع ہے وہ دعویٰ نبوت ہے۔ بیدعویٰ ایک ولی کورشمن دین مستحق امانت ولعنت بنادیتا ہے، معاذاللد

ولایت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اظہار کرامت بھی ہو۔ولی اللہ بغیر کرامت کے بھی ولی اللہ ہوسکتا



ہے۔اصل کرامت توبہ ہے کہ دین پراستقامت دکھائی جائے۔الاستقامت فوق الکوامت
لیکن کرامت کے اظہار میں حکمت بیہوتی ہے کہ سالک ابتدائے تربیت میں تکمیل یقین پالے تاکہ
سلوک کی جدوجہد میں نہایت تن وہی سے کام کرتا چلا جائے اور آخرین عمر میں دوسر بے لوگول کی
تربیت اوران کے ترددوا نکار کے شبہات کودور کرنے کے لئے کرامت کا ہونا ضروری ہے۔(۲۸)

### ارواح اولياء سے استمد او

اہل سنت کے مختلف مسالک میں بیرسوال زیر بحث رہتا ہے کہ کیا اولیاء اللہ کی ارواح سے استمد او کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں بریلوی مسلک کوشنخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

ولایت کے معانی فنافی اللہ اور بقاباللہ کے ہیں، یہ نسبت موت کے بعد اور زیادہ کامل اور مضبوط ہوجاتی ہے۔ اہل کشف اور محققین کے نزدیک ہے بات ثابت ہے کہ زیارت کرنے والے کی روح اہل مزار کی روح سال مزار کی روح سے انوار واسرار کاعکس قبول کرتی ہے۔ جیسے ایک آئینے کے مقابلے میں دوسرا آئینہ رکھا جائے اور اس میں عکس پڑے اولیائے اللہ کے مثالی بدن بھی ہوتے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوکروہ طالبان امداد کی وظیری کرتے رہتے ہیں جولوگ اس بات کے مشکر ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ (۲۹)

### زندوں کی دعاہے مر دوں کا فائدہ

اہلست کے مختلف میا لک میں یہ موضوع بھی زیرِ بحث رہتا ہے کہ کیازندوں کی دعا سے مردوں کوکوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یانہیں اورا گر پہنچ سکتا ہے تو کیا اس کی کوئی شرا نظا اور حدود بھی ہیں۔اس سلسلے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زیر نظر عبارت اہل سنت (بریلوی) کاعمومی مسلک بیان کرتی ہے:

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ زندوں کی دعاؤں اور صدقہ سے مردوں کوفا کدہ حاصل ہوتا ہے۔اس موضوع پراحادیث اور آثار پائے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ ای قتم کی ایک دعا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس مسلمان کی نماز جنازہ نومسلمان اوا کریں، اس کی بخشش کے لئے دعا کریں وہ بخشا جاتا ہے۔ سعد بن عباوہ کی والدہ فوت ہوگئیں، حضور سے پوچھا گیا کہ اس ضمن میں کونسا صدقہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا: پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ سعد نے کنوال کھدوایا اور کہا ھندا لام سعد، یہ کنوال ام سعد کے لیے ہاور دوسری حدیث میں آیا ہے:

الدعاء ترد البلاء والصدقة تطفى غضب الرب





دعابلاكودوركرتى ہےاورصدقہ الله تعالی كے غضب[كي آگ]كو بجھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی عالم دین یا طالب علم کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو اس گاؤں کے قبرستان سے چالیس دن تک عذاب اٹھالیا جاتا ہے۔اس حدیث سے ملم دین کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔اس سے میجی ثابت ہوتا ہے کہ مزاروں پر حافظان قرآن و مدرسین کومقرر

كلامي نقطه نظر

برصغیر کے اہل سنت ہریلوی ہوں یا دیو بندی دونوں فقہی اعتبار سے حفی ہیں اور کلامی لحاظ سے اشعری۔ چنانچہ حسن وجتح کے بارے میں ان کاعمومی نظریہ اشعری مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔اس کا اظہار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس عبارت سے

كام الچهاده بے جے شارع عليه السلام نے اچھا كہا اور براوه ہے جس سے شارع عليه السلام نے منع كيا۔بذات خود نه كوئى كام اچھا ہے نه برا۔ كيونكه اچھاور برے كے نتائج تو آخرت كے عذاب وثواب برمرتب ہوتے ہیں اور یہ بات عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ ہاں کسی کام کا پندیدہ یا ناپندیدہ ہوناعقل کی حدود میں آسکتا ہے۔عدل کواچھاجاننا ظلم کونا پیند کرنا علم کی صفت کمال یا جہالت کی صفت نقصان خیال کرناعقل کے اختیار میں ہے۔ (۳۱)

ملائكہ كے وجود كے بارے ميں تومسلمان اختلاف نہيں كرسكتے كيوں كقر آن حكيم ميں ان پرايمان لانے كا كلى حكم موجود ہے۔البتہ ملائکہ کی ماہیت اور کردار پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔اس حوالے سے قدیم وجدید دور میں مختلف کلامی مکتب رہے ہیں۔عام طور پرعلاء ملائکہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے منقولات کا سہارا لیتے ہیں۔چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرشتوں پراعتقاد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس بات پراعتقاد کرنا براضروری ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ان کے اجسام نورانی ہیں اور وہ ہرشکل اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ان کی ارواح مجرد ہیں۔ان کا بدن ہی ان کے لے لباس کا کام دیتا ہے۔ان کے ہاں مذکرومونث کا امتیاز نہیں۔تو الدو تناسل کا سلسلہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ آسان وزمین بلکہ تمام اجزائے عالم پر فرشتے موکل ہیں۔وہ اجزائے عالم پر مربی،

一 プラック・ー

مد براور مہبان ہیں۔ (۱۱)
چند فرشتوں کو عام طور پر مسلمان مقرب بارگا والہی سمجھتے ہیں۔ ای نظر بے کوشنخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا ہے:
تمام فرشتوں میں چار فرشتے زیادہ مقرب قرار دیے گئے ہیں۔ یہ چاروں دنیا کے بوٹ بوٹ انتظامات
پر مامور ہیں۔ ملک اور ملکوت کے اہم معاملات انھیں کے سپر دہیں۔ ان میں جرائیل علیہ السلام کے
ذمہ علوم ربانی کا القاءاوروجی الہی کی انبیاء کی طرف ترسیل ہے۔ (۳۳)
میکائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام مخلوقات کورزق کی بہم رسانی ہے۔ رزق کی تقسیم ومقدار انہی کے سپر د
ہے۔ (۳۳)

اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ صور کا پھونکنا ہے۔ بیصور پہلی بارعالم کی ہلاکت کے لئے پھونکا جائے گا۔ دوسری باراس کے پھونکنے سے مرد بے قبروں سے آٹھیں گے اور میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ (۳۵) عزرائیل علیہ السلام تمام عالم کی ارواح قبض کرنے میں مختار و بجاز ہیں۔ اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ گربعض علماءان چاروں کو ہم رتبہ قر اردیتے ہیں۔ ان چاروں کے علاوہ اور بھی بہت سے فرشتے مقرب اور عظیم الشان ہیں۔ (۳۲)

### افعال اختياري

جرواختیار کا مسکہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ معرکۃ الآرار ہا ہے،اس کے بارے میں مختلف عقا کد کی بنیاد پر مختلف فرقے وجود میں آتے رہے ہیں۔ کیاانسان کے افعال اختیاری ہیں؟ اس سوال کے جواب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

بندوں کے لئے بعض اختیاری افعال ہوتے ہیں جنھیں سرانجام دینے سے آخییں تو اب حاصل ہوتا ہے۔

اور نہ کرنے سے عذاب ہوتا ہے۔ باوجود یکہ ہرکام اللہ تعالی کے ارادہ اور اختیار میں ہے گراس نے

پھر بھی بندے کو مختار بنایا ہے۔ وہ ہرکام میں مجبور محض اور مضطر نہیں ہے۔ تو اب وعذاب اس اختیار پر
مخصر ہے جوانسان کو حاصل ہے۔ (۲۵)

مولا ناسید نعیم الدین مرادآ بادی اس سلیلے میں اپنا نقط انظران الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں نیکی ، بدی وہ سب اللہ تعالی کے علم ازلی (خداکا قدیم علم جو ہمیشہ سے ہے) کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالی کے علم میں ہما ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالی کے علم میں ہما اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ البتہ بندہ کو اللہ تعالی نے نیکی ، بدی کے کرنے پر اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تعالی کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ (۲۸)

### شاه عبدالحق محدث د بلوى اسسلسلے ميس مزيد لکھتے ہيں:

بندہ اپ فعل میں مختار ہے مگر خود اختیار میں مجبور ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر میں اواختیار ہے مگر باطن میں جر۔ در حقیقت مسکد اختیار و قضا و قدرا تنا پیچیدہ ہے کہ قل اس عقدہ کو کل کرنے سے قاصر ہے اور بجز بجز و سکوت کے کوئی چارہ کارنہیں۔ بات وہی ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ کلا یُسُالُ عَمَّا یَفُعَلُ وَ هُمْ یُسُنَلُون کَ وہ ما لک علی الاطلاق ہے۔ اس سے کوئی نہیں یو چھ سکتا۔ انسان سے تو بو چھا جاسکتا ہے۔ مگر مسئلہ تقدیر کے متعلق سوال و جواب ایک رانے سریست کو معلوم کرنے کے مترادف ہے۔ (۳۹)

شاہ عبدالحق دہلوی اپنے اس نظریے کوحضرت امام جعفرصادق سے ماخوذ قرار دیتے ہیں:

حضرت امام جعفرصادق رضی الله عنه کواہل طریقت کا امام اور اہل حقیقت کا پیر مانا جاتا ہے۔حضرت امام اس مسئلہ پراپنی رائے کا ان الفاظ میں اظہار فر ماتے ہیں: لا جَبْسرَ وَ لَا قَدرَ وَ لَا كُن اَمُو بَيْنَ اَمُو يُن -جبر وقد رکوئی چیز ہیں بلکہ ان دونوں کے مابین ہی اصل حقیقت ہے۔ (۴۸)

### موت اورقبر كابيان

موت اور قبر کے بارے ہیں بھی قر آن اور احادیث ہیں بہت کچھ آیا ہے، جس کے پیش نظر علیا کے اسلام اپ نظریات
اور عقائد بیان کرتے چلے آرہے ہیں۔ مولانا سید تعیم الدین مراد آبادی موت اور قبر کے بیان ہیں کہتے ہیں:
ہر شخص کی عمر مقرر ہے نداس سے گھٹے ، نہ ہوھے۔ جب وہ عمر پوری ہوجاتی ہے تو ملک الموت علیہ
السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کے داہنے ، بائیں جہاں تک نظر جاتی
ہو شختے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے اور کافر ول کی روح کوفر شتے
کے مسلمانوں کی روح کوفر شتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کوفر شتے
حقارت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لئے مقامات مقرر ہیں۔ نیکوں کے لئے
علیحہ ہ اور بدوں کے لئے علیحہ ہ، گروہ کہیں ہوں، جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ ان کی ایڈ اے
ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مرد سے قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں اور اس کی آ واز سنتے ہیں۔ مرنے کے
بیں۔ موت بہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہوجا کے لیکن جدا ہوکہ وہ تائہیں ہوجاتی۔ اس کو آواگون کہتے
ہیں۔ موت بہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہوجا کے لیکن جدا ہوکہ وہ تائہیں ہوجاتی۔ (۱۲)
قبر ، عالم برزخ اور عذا ب قبر کے حوالے سے شاہ عبر الحق دہلوی کہتے ہیں:

اہل سنت و جماعت کے اعتقادات میں سے عذاب قبر کوتسلیم کرنا ضروری ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جود نیا اور آخرت کے درمیان تعلق کا کام دیتا ہے۔ بیا عذاب کا فروں اور فاسق مومنوں کے لئے ضروری ہے۔ یہ لوگ اس عالم برزخ ہیں محنت و عذاب سے گزریں گے اور خداوند تعالی کے مطبع و فرما نبر دار نازونعت سے مالا مال ہوں گے اور اللہ تعالی ان نعتوں کو جیسے چاہے گا ان تک پہنچا جائے گا۔ منکر اور نکیر دوفر شتوں کے نام ہیں۔ جو بوے ہی عظیم، ہیبت ناک، سیاہ رنگ اور نیلی آئکھوں والے ہیں۔ وہ قبر میں آتے ہیں اور ہرانسان سے اس کے پروردگار، اس کے رسول اور اس کے دین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ (۲۲)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اپناعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:
مردوں کو قبر سے اٹھانا اور آٹھیں دوبارہ زندگی وینا برحق ہے۔قرآن وحدیث ان دلائل سے بھرے
پڑے ہیں اور دین اسلام کے اعتقاد کا دارومدار بھی اسی مسئلہ پر ہے جس ذات نے بالکل عدم سے
ساری چیزوں کو زندگی دی اور عدم سے وجود بخشے وہ دوسری بار بھی اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ پیدا
کر سکے۔(۲۳)

### حسابكابيان

کیابندوں کے اعمال کاموت کے بعد حساب ہوگا؟ اس سوال کاجواب تمام مسلمان اثبات میں دیتے ہیں جیسا کہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں:

حساب ت ہے۔ بندوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔ میزان قائم کی جائے گی۔ عمل تو لے جائیں گے، نیک بھی
ہوں کے جو بغیر حساب
ہوگی ہول بھی نعل بھی ، کا فروں کے بھی مومنوں کے بھی۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب
کے جنت میں جائیں گے۔ ہرشخص کواس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جوفر شتوں نے لکھا تھا۔ نیکوں کے نامہ ہائے
اعمال دا ہے ہاتھ میں ہوں گے اور بدوں کے ہائیں میں۔ (۲۸۲)

### حشركابيان

حشر کے بیان میں مولا نائعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں:

جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے اس کے پورے ہونے کے بعدوہ چیز فنا ہوجاتی ہے ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہوجائے گی۔ زمین



وآسان،آدی، جانورکوئی بھی باتی ندرہے گا،اس کو" قیامت" کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے
پہلے بیاری کی شدت، موت کے سکرات کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ایسے ہی قیامت سے پہلے
علامات ہیں۔(۴۵)

قيامت كى نشانيال

تران مجیداورا حادیث نبوی میں قیامت کی بہت ی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔اس ضمن میں مولا ناتعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں:

قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ عالم باقی نہر ہیں گے۔ جہالت پھیل جائے گا۔ بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی۔ عورتوں کی تعدادمر دوں سے بڑھ جائے گا۔ برئے دجال کے سواتمیں دجال اور ہوں گے ہرایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا باوجود یکہ حضور گرنورسید الانبیاء ، سلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو پچی ۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر پچے جیسے مسیلمہ کذاب ، اسود عنسی اور مرز اغلام احمد قادیانی بعض اور باقی ہیں ، وہ بھی ضرور ہوں گے۔

مال کی کثرت ہوگی۔ عرب میں کھیتی، باغ، نہریں ہوجا کیں گی، دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، وقت

ہہت جلد گزرے گا، زکو ہ دینالوگوں کو دشوار ہوگا۔ علم کولوگ دنیا کے لئے پڑھیں گے۔ مرد، عورتوں کی
اطاعت کریں گے۔ ماں باپ کی نافر مانی زیادہ ہوگی۔ شراب نوشی عام ہوجائے گی۔ نااہل سردار

بنائے جا کیں گے۔ نہر فرات سے سونے کا نزانہ کھلے گا۔ زمین اپنے دفینے اگل دے گی۔ امانت،

غنیمت بچھتی جائے گی۔ مجدوں میں شور مچیں گے۔ فاسق سرداری کریں گے۔ فتنہ انگیزوں کی عزت

مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسی نزول فرما کیں گے۔ آفاب مغرب سے طلوع

ہوگا اور تو یہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ (۲۲)

اماممهدي

امام مہدی کے بارے میں مسلمانوں کے تمام گروہ اجمالی طور پر متفق دکھائی دیتے ہیں، تفصیلات میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کی بنیادان کے ہاں موجود روایات ہی کوقر اردیا جاسکتا ہے۔رسول اللہ کی صاحبز ادی حضرت فاطمۃ الزہراً – اہلست والجماعت (بریلوی) ک اولا دمیں سے ایک ہدایت یا فتہ ایسی ہستی کاظہور جود نیا کوظم وعدوان سے معمور ہونے کے بعد، اسے عدل وواد سے بحرد بے گی ، اسے مہدی کے لقب سے یا دکیا گیا ہے۔ اس اجمالی عقید سے کومسلمانوں کا متفقہ عقیدہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ امام مہدی کے حوالے سے اہل سنت کاعقیدہ مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی یوں بیان کرتے ہیں:

حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ اللہ ہیں۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم کی آل میں سے حنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں گفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا ،اولیاء وہاں کو ہجرت کرجا کیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ انکار فرما کیں گے۔ قیب سے ندا آئے گی۔

هذا خليفة الله المهدى فاسمعواله واطيعوه

بیاللد تعالی کے خلیفہ مہدی ہیں ان کا حکم سنواورا طاعت کرو۔

لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے آپ مسلمانوں کوساتھ لے کرشام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر وبرکت کا ہوگا۔ زمین عدل وانصاف سے بھر جائے گی۔ (۲۷)

### نزولِ تنځ

امام مہدی کے قیام اور ظہور سے جڑا ہوا ایک عقیدہ نزول مسلح کا بھی ہے۔اسے مولانا سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی کی عبارت میں پڑھیے:

جب دجال کا فتندانتها کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں چرکرملک شام میں جائے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وشق کی جامع مجد کے شرقی منارہ پرشریعت مجدیہ سلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم اور امام عادل اور مجد دملت ہوکر نزول فرما ئیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پنچے گی اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پکھلنے لگے گا اور بھا گے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لہ میں قل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیرو برکت کا ہوگا۔ مال کی کشرت ہوگی۔ زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی۔ لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیس گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا، اسلام ۔ امن وامان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بحری ایک ساتھ چریں گے۔ بچ



سانیوں سے تھیلیں گے۔ بغض وحسد کا نام ونشان نہرہے گا۔جس وفت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی۔حضرت امام مہدی رضی اللہ عندآب علیدالسلام کود مکھ کرآپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔آپ انھیں کوآ کے بوھائیں گےاورآپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عند کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح كريس كے پھروفات پاكر حضور سيدالانبياء عليه بہم الصلوٰة والسلام كے پہلوميں مدفون ہوں كے۔ (٢٨)

### قيامت اور شفاعت

مسلمانوں کا عام طور پر بیجی عقیدہ ہے کہ قیامت میں مقربین بارگاہِ الٰہی خاص طور پررسول اکرم کو شفاعت کا اختیار حاصل ہوگا۔ای عقیدے کا اظہار مولانا شیخ عبدالحق دہلوی کی اس عبارت میں ہوتا ہے:

انبیاءکرام،اولیائے عظام صلحائے امت،علمائے دین اور ملائکہ مقربین کو بارگاہ الہی میں جوعزت وآبرو حاصل ہے اس کے پیش نظر گنہگاروں کے لئے ان کامغفرت جا ہنا برق ہے۔سب سے پہلے حضور صلی الله عليه وسلم شفاعت كا دروازه كھلوائيں گے۔جس سےسب كومعلوم ہوجائے گا كەحضور بارگاہ اللي ميں کس قدرمحتر م اور مکرم ہیں اور پیجی معلوم ہوجائے گا کہ آپ اس خاص دن کے لئے کتنے جاہ وجلال

سارى كلوق حضرت خاتم الانبياء سيدالرسل شفيع روزمحشر ومرم بخطاب لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخُّورَ (٩٣) بين، كى بارگاه مين آئين گاورا پناحال بيان كرين گے-آپ اٹھیں گے اور بارگاہ رب العزت کے سراپر دہ جلال میں آئیں گے اور وہ مقام محمود جس کا دنیا میں وعدہ کیا

> عَسَى أَنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو دُا (٥٠) آب کے بغیراس مقام پرکسی کا کھڑا ہوناممکن ہیں۔(۵۱) وه السلسل مين مزيد لكصة بين:

غرضیکہ بیدن یوم محمد رسول الله ہوگا۔ بیر مقام مقام محمدی ہوگا اور بیر بات بھی آپ ہی کوزیب دے گی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور دوسرے سارے طفیلی ہوں گے۔قرآن یاک کا ارشاد موتاب: وَلَسَوُفَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى (٥٢). احْمَرً الحَمِرُ الحَمِيمِ من الحَمِوب من،ا مطلوب من \_ا مندهٔ خاص من! میں آپ کواس قدر نعمتیں دوں گااوراس قدر رحمتیں نازل 

### گناه کبیره سے ایمان ساقط نبیس ہوتا

جیسا کہ ہم جانے ہیں کہ خوارج کا نظر بید ہاہے کہ گناہ کہیرہ کے ارتکاب سے ایک مومن کا فرہوجا تا ہے، تا ہم اہل سنت

(بریلوی) اس نظر بے کو درست تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کا نقطہ نظر مولا نا شخ عبد الحق د ہلوی کے الفاظ میں ہیہے:

گناہ کبیرہ بندہ مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ ایمان کی اصل تصدیق
قلبی ہے اور اعضاء کے اعمال ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ۔ لیکن بغیر اعمال صالحہ کے ایمان کامل

نہیں ہوسکتا بلکہ ناقص ہے اور کی چیز کا ناقص ہونا اسے بالکل معدوم نہیں کرسکتا بلکہ اس کو درجہ کمال سے

گرا دیتا ہے ۔ اس سے بیہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کبیرہ گناہ مومن کو ایمان سے محروم نہیں کرتا لیکن

کامل ایمان نہیں رہتا ۔ گناہ وفت انسان کو کا فرنہیں بناتے لیکن گناہ گار بنا دیتے ہیں ۔ اندرین حالات

یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ مومن دوطرح کے ہوتے ہیں ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو مطیح وفر ما نبر دار ہیں ، وہ
مومن کامل کہلاتے ہیں ، دوسری قسم کے مومن عاصی و بدکر دار ، یہی مومن ناقص ہوتے ہیں ، وہ

### دوسرےمسالک کے بارے میں

دوسرے مسالک کے بارے میں کیارو بیا ختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مولانا مفتی محمد لیق ہزاروی کا نقطہ نظر ہے:

اہل سنت (بریلوی) کا موقف ہے ہے کہ اللہ تعالی ، انبیاء کرام ورسل عظام ، صحابہ کرام ، اہل بیت اطہار ، صلحاء امت ، قر آن مجید ، سنت رسول اور دیگر شعائر اسلام کی تو ہین قابل برداشت نہیں ، تو ہین کرنے والا کوئی بھی ہواس کے علاوہ فروعی مسائل کے حوالے سے ہر مکتب فکر اپنے موقف پڑمل کرسکتا ہے نہ تو دوسروں کو اپنے موقف پر جراً لانے کی کوشش کی جائے اور نہ اپنی تعبیرات کے ذریعے دوسروں کے دوسروں کے درسروں کو اپنے موقف پر جراً لانے کی کوشش کی جائے اور نہ اپنی تعبیرات کے ذریعے دوسروں کے

### خلاف کفروشرک اور بدعت کافتو کی لگایا جائے۔ ہر مکتب فکرا پے معمولات پڑمل کرنے میں آزاد ہے لیکن دوسر ہے مسلک والوں کی دل آزاری ہیں ہونی جا ہے۔

اتحادامت

امت کے مابین اتحاد و پیجبتی کے حوالے سے مولا نامفتی محمد میں ہزار وی نے ہمارے سوال کے جواب میں استح برفر مایا:

یہ بات واضح ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلک کوچھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن اگر مقررین، واعظین اور ذاکرین ایسے طبقات جن کی تقاریر اور خطبات تجارتی بنیا دوں پر ہوتی ہیں، کو کنٹرول کیا جائے، حکومت کسی مکتب فکر سے بلیک میل ہوکر اس سے امتیازی سلوک نہ کر سے اور جید علماء اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کریں تو اتحاد کی فضا ہموار ہو سکتی ہے۔

اگردیو بندی مسلک کے احباب حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کلی رحمہاللہ کی'' فیصلۂ فت مسکلہ''اوراہل حدیث حضرت مولانا وحید الزمان کی'' ہدیۃ المحدی'' پڑمل پیرا ہوں تو بے شار مسائل متفق علیہ ہوجا کیں۔اہل تشیع رسول اکرم کے صحابہ کرام کو اسی نسبت رسول سے دیکھیں جس نسبت سے اہل بیت اطہار کود کھتے ہیں تو بیٹل بھی اتحاد کے لئے نہایت ضروری ہے۔

ای موضوع پر بات کرتے ہوئے علامہ فتی غلام مصطفیٰ رضوی نے فرمایا:

اتحادیین المسلمین کویس وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیتا ہوں۔ یقینا ہمارا ملک جوانتهائی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے مسلمان آگ اور خون کے سمندر سے گزرے ہیں، اس کے لیے اتحادا کی بنیا دی چیز ہے اور جب تک مسلمانوں کے تمام طبقات میں اتحاد نہیں ہوگا اس وقت نہ پاکستان کی سلمیت برقر اررہ سکتی ہے اور نہوہ دین باقی رہ سکتا ہے جے لے کرہم آگ بڑھ رہے اس وقت نہ پاکستان کی سلمیت برقر اررہ سکتی ہے اور نہوہ دین باقی رہ سکتا ہے جے لے کرہم آگ بڑھ اس وقت نہ پاکستان کی سلمیت برقر اررہ سکتی ہے اس کا تقدیں مجروح ہور ہا ہے۔ ہر شخص کا اپنا نظر سے ہے اور ہر شخص کو آزادی فکر حاصل ہونی چا ہے اور وہ جن عقا کدونظریات کو اپنانا چا ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اُس کا حکم ہے کہ تمام ملت اسلامیہ متحد ہوجائے اور متحد ہوکر دین متین کی خدمت کرے۔ ہمارے اختلافات میں بعض بنیا دی باتیں بھی ہیں لیکن زیادہ ترفروی مسائل ہیں۔ ہمیں ان فروی اختلافات سے صرف نظر کرنا چا ہے۔ اسلام ہر شخص کو ایت نظریات وعقا کد کے مطابق زندگی گزارنے کاحق دیتا ہے۔ اب میں اپنی آزادی فکر کے مطابق زندگی گزارنے کاحق دیتا ہے۔ اب میں اپنی آزادی فکر کے مطابق زندگی گزارنے کاحق دیتا ہے۔ اب میں اپنی آزادی فکر کے مطابق زندگی گزارنے کاحق دیتا ہے۔ اب میں اپنی آزادی فکر کے مطابق زندگی گزارنے کاحق دیتا ہے۔ اب میں اپنی آزادی فکر کے مطابق زندگی



گزارنے کا حق تو رکھتا ہوں لیکن مجھے بیر حق حاصل نہیں کہ میں دوسروں کے نظریات پر تنقید کروں۔
اگر ہم تمام مکا تب فکرا پنے اپنے عقائد ونظریات پر کاربٹلار ہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقائد و
نظریات پر تنقید نہ کریں بلکہ احترام کریں تو دین کا یہی تقاضا ہے۔انسانی رشتوں کے ناتے ہے ہماری
ذمہ داری بقول علامہ اقبال ہیہے:

# آدمیست احتسرام آدمسی بساخبسر شواز مقسام آدمسی

لیمن آ دمیت کا احترام بھی اپنے مقام پر ہے۔ مساب الاشت راک ہمارے پاس بہت کی چیزیں ہیں۔ ہم ان پر ال کر کام کر سکتے ہیں۔ لہذا اتحاد ایک بنیادی معاملہ ہے اور اس کے لئے بنیادی نکتہ یہ ہیں۔ ہم ان پر ال کر کام کر سکتے ہیں۔ لہذا اتحاد ایک بنیادی معاملہ ہے اور اس کے حقا کدونظریات کو تقید کا نشا نہ نہ بنا کیں۔ ہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمار ااتحاد برقر اررہے گا، پاکتان بھی ترتی کرے گا اور اسلام کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔

علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے تمام مسالک کے مابین باہمی احترام کی ضرورت پرزوردیتے ہوئے کہا:
ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، اُن سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے
آپ کو قرآن وسنت اور اپنے دینی مدارس میں چلنے والے نصاب کے مطابق محدود رکھیں اور ایک
دوسرے کا احترام کریں۔ یہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ فلاں مکتب فکر کا ہے اور اسے نیچا دکھانے کے
لئے اپنے دلائل تھو پننے کی کوشش کروں، ایسانہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کے نصاب کی تعلیم کا
بھی احترام ہونا چاہیے اور نظریات وعقائد کا بھی احترام ہونا چاہیے۔

### اہل قبلہ کی تکفیر

اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ پوری تاریخ اسلام میں انتہائی تھین رہا ہے۔ صدراسلام میں جس گروہ نے اپنے تمام مخالفین کی تکفیر کو وطیرہ بنایا اہل اسلام نے اضیں خوارج قرار دیا۔ برشمتی ہے مسلمانوں کے دیگر گروہوں میں بھی گاہے چھوٹی چھوٹی ہاتوں پرایک دوسر نے کوکافر کہنے کی روایت رہی ہے، البتہ امت کے اکابراور دردمند علماء بمیشہ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن تھا منے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ بیرویہ بمیں شخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس عبارت میں بھی دکھائی دیتا ہے:

اہل قبلہ کو یعنی وہ لوگ جونماز قبلہ روہ کر اداکرتے ہوں اور کتاب وسنت پرایمان رکھتے ہوں اور خدا اور اس کے رسول کی وحدا نیت ورسالت کی شہادت کا اقر ارکرتے ہوں کا فرنہیں کہنا چا ہے اگر چدان کے



بعض كلمات سے كفر بھى لازم آئے كيكن ایسے كفريد كلمات پرتواتر سے اقر اركرنے والے كوضر ور كافر كہنا پرے گا۔ جہاں تک ہوسکے مسلمانوں کے ایسے کلمات کی توجیہ وتوضیح ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرنا جا ہے اور تکفیروتغلیط کووظیفہ ہیں بنانا جا ہیے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو تحض دوسرے کو کافر کہتا ہے اگروہ نفس الامر میں کافر نہ ہوگاتو کافر کہنے والا یقینی طور پر کافر ہوجائے گا اورلعنت کا حکم بھی یہی ہے۔ اگر وہ لعنت کامستحق نہیں تو بولنے والاضرور لعنتی ہوگا۔چنانچ تکفیراورلعنت ملامت میں جہال تک ہوسکے احتیاط کرناضروری ہے۔(۵۲)

مولا نا صدیق ہزاروی بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو کسی کلمہ گوکومشرک یا بدعتی قرار دینے لگتے ہیں۔وہ ہارے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

اہل سنت (بریلوی) کسی کلمہ گوکومشرک اور بدعتی قرارنہیں دیتے اور کسی نئے اچھے کام کو بدعت حسنہ جھتے ہیں جبکہ قرآن وسنت سے متصادم نے کام کو بدعت سیر قرار دیتے ہیں ، اس کی ندمت کرتے ہیں اورایسےلوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور حدیث شریف میں جس بدعت کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی

## حواشي

(۱) مرادآبادی،سیدنعیم الدین: کتاب العقائد (مکتبدالمدینة ،کراچی) ص۱۵

www.dawateislami.org/services/Books/Download/ur/pdf/2005/129-1.pdf(r)

(٣) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبویدلا مور، ۱۹۸۷) ص ۹۱

(٣) مرادآبادي،سيرنعيم الدين: كتاب العقائد (مكتبه المدينة ،كراجي) ص٢

(۵) دہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا ہور، ۱۹۸۷) ص ۱۹ تا ۲۰

(٢) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا مور، ۱۹۸۷) ص۲۰

(2) د بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا مور، ۱۹۸۷) ص۲۱

(٨) مرادآبادي،سيرنعيم الدين: كتاب العقائد (مكتبه المدينة ،كراجي) ص٢

(٩) مرادآبادي،سيرنعيم الدين: كتاب العقائد (مكتبه المدينة ،كراجي) ص



(١١) البقره:٢-٢٣

(۱۱) دو و کوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص۱۱۱ تا ۱۱۱ (۱۲) مراد آبادی، سید فیم الدین: کتاب العقائد (مکتبه المدیده مرا پی ) ص ۱۱۲ (۱۲) دو و که بیم الدین: کتاب العقائد (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۱۱ (۱۳) دو و که وی شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۱۱ (۱۹۸۷) و با دو را ۱۹۸۷) می ۱۳۵ (۱۵) دو و که وی شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۳۷ (۱۲) دو بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۳۳ (۱۲) دو بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۳۳ (۱۹۸) دو بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۳۳ (۱۸) دو بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۳۳ (۱۹۸) دو بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکیل الایمان، (مکتبه نبوییدلا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۳۳ (۱۹۸) دو با دو

۱۳۵۲ اس ۱۹۸۷) د بلوی، شخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا مور، ۱۹۸۷) ص۱۵۳ اس ۱۳۵۳ ( ۲۳۳) د بلوی، شخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا مور، ۱۹۸۷) ص۱۵۰ ( ۲۳۳) مراد آبادی، سید فیم الدین: کتاب العقائد ( مکتبه المدینة، کراچی) ص
(۲۴) مراد آبادی، شخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا مور، ۱۹۸۷) ص۱۵۷ تا ۲۷ کا ۱۵۲ ( ۲۲) شور کی: ۲۲۳ س

(۲۷) مرادآبادی،سیدنیم الدین: کتاب العقائد (کمتبه المدینهٔ ،کراچی) ص
۱۸۲) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷) ص۱۲۹ تا ۱۲۹ (۲۹) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷) ص۱۲۹ تا ۱۲۹ (۲۹) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷) ص ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۱ (۲۸) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷) ص ۲۸ (۳۲) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷) ص ۲۸ (۳۳) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷) ص ۲۸ (۳۳) د بلوی، شخ عبدالحق ،محدث: تحمیل الایمان، (کمتبه نبویه لا بهور، ۱۹۸۷)



(٣٥) د بلوی، شخ عبدالحق محدث جميل الايمان، ( مكتبه نبويدلا مور، ١٩٨٧) ص ١٣٣ تا ٢١ (٣٦) د بلوی، شخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبویه لامور، ۱۹۸۷) ص۲۳ (٣٧) د بلوی، شخ عبدالحق محدث: تکيل الايمان، ( مكتبه نبويدلا مور، ١٩٨٧) ص ٣٥ (٣٨)مرادآ بادي،سيدنعيم الدين: كتاب العقائد (مكتبدالمدينة ،كراجي) ص2 (۳۹) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبویدلا مور، ۱۹۸۷) ص۲۸

(۴۰) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبویه لا مور، ۱۹۸۷)ص ۲۶ تا ۵۲

(۱۲) مرادآبادی،سیرنعیم الدین: کتاب العقائد (مکتبه المدینة ،کراچی) ص۸

(۴۲) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبویه لا مور، ۱۹۸۷)ص ۲۵

(۳۳) و ہلوی، شخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبویه لامور، ۱۹۸۷)ص ۲۸

(۱۲۳) مرادآ بادی، سید نعیم الدین: کتاب العقائد ( مکتبه المدینة ، کراچی) ص۱۲

(۵۵) مرادآبادی،سیرنعیم الدین: کتاب العقائد (مکتبه المدینة ،کراچی) ص ۹

(٢٧) مرادآ بادي ،سيرنعيم الدين: كتاب العقائد ( مكتبه المدينة ،كراچي) ص٩

(٧٧) مرادآبادي،سيرنعيم الدين: كتاب العقائد ( مكتبه المدينة ،كراجي) ص٠١

(۴۸)مرادآبادی،سیدنعیم الدین: کتاب العقائد (مکتبه المدینة ،کراچی) ص اا

MM: 30 (89)

(۵۰) بن اسرائیل: ۱۷-۹۷

(۵۱) د بلوی، شیخ عبدالحق محدث: تحمیل الایمان، ( مکتبه نبویه لا مور، ۱۹۸۷) ص ۷۷ تا ۷۸

(۵۲) صحل: ۹۳: ۵

(۵۳) زم: ۲۹-۳۵

(۵۴) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث: تکمیل الایمان، (مکتبه نبویه لا مور، ۱۹۸۷)ص ۹ کتا۲۸

(۵۵) د ہلوی، شیخ عبدالحق محدث بیمیل الایمان، ( مکتبه نبویه لامور، ۱۹۸۷)ص۱۰۳

(۵۲) د ہلوی، شیخ عبدالحق ،محدث: تکمیل الایمان، ( مکتبه نبوییلا ہور، ۱۹۸۷) ص ۱۸۰



# امتيازى مسائل

اہل سنت (ہریلوی) کے دیگر مسالک سے امتیازی مسائل بہت سے ہیں۔ ہم اس جھے ہیں اُن ہیں سے چندا ایک کا ذکر سے گئے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ان مسائل کا خلاصہ فقی محمد بی ہزاروی کے الفاظ میں ملا حظہ کیجیے:

اہل سنت (ہریلوی) کے امتیازی مسائل میں اجھائی طور پرمحافل میلا دالنبی کا انعقاد، ہزرگان دین کے اعراس مبارکہ، فوت شدہ مسلمانوں کے لئے ایصال ثواب، اذان سے پہلے یا بعد میں الصلاق والسلام علیک یا رسول پڑھنا، مساجد میں یا اللہ اور یا رسول اللہ تحریر کرنا، محافل کے اختتام پر بارگاہ نبوی میں ہدیہ سلام پیش کرنا، درود اہرا ہی کے ساتھ ساتھ دیگر درود شریف پڑھنا، نعرہ رسالت، نعرہ حیوری اور نعرہ خلافت لگانا، مزارات پر اور قبرستان میں حاضری، فاتح خوانی اور تقلید وغیرہ شامل ہیں۔ اگر چہ دیگر مسالک کے بعض لوگ بھی اان امور میں شریک ہوتے ہیں کین اجھائی طور پر ہم عمولات اہل سنت (ہریلوی) مسلک میں پائے جاتے ہیں اور ان امور کوفرض یا واجب نہیں سمجھا جاتا اور نہ کی حدر سرے مسلک کے لوگوں پر ان امور کے ترک پرکوئی فتو کا بازی کی جاتی ہے۔

### آنخضرت کے نورہونے کے بارے میں عقیدہ

نور کے بارے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے معروف اہل سنت (بریلوی) عالم مفتی احمد یارخان نعیمی لکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ حقیقاً از لی وابدی ذاتی نور ہے کہ خود ظاہر ہے جے اس نے ظاہر فرما دیاوہ ظاہر ہوگیا باتی نبی

کریم یا قرآن شریف یا اسلام یا فرشتے عطائی طور پر رب کے بنانے سے نور ہیں کہ اس نے اخسیں نور

بنایا، یہ نور بن گئے ۔ حضور کے رب کا نور ہونے کے خہ تو بیع میں کہ حضور خدا کے نور کا کلراہیں، نہ یہ کہ

رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے، نہ یہ کہ حضور خدا کی طرح از لی وابدی ذاتی نور ہیں نہ یہ کہ درب تعالیٰ

حضور ٹیس سرایت کر گیا ہے تا کہ شرک و کفر لازم آئے۔

بلکہ صرف یہ معنی ہیں کہ حضور ٹیلا واسط رب عزوجل سے فیض حاصل کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق

حضور گے واسط سے رب عزوجل سے فیض لینے والی ہے جیسے ایک چراغ جلا کر پھر دوسر سے چراغ

سے ہزاروں چراغ لگا لو۔ باریک شیشہ سورج کے سامنے رکھو کہ وہ چمک جاوے پھراسے ان شیشوں کی طرف کردو جو تاریک کوٹھڑی میں ہیں تو اس کے عکس سے تمام شیشے جگمگا جاویں گے۔ فل ہر ہے کہ پہلے شیشے میں نہ تو سورج از کرآ گیا نہ اس کا ٹکڑا کٹ کرشیشہ میں ساگیا بلکہ صرف بیہوا کہ پہلے شیشے نے بلا واسطہ سورج سے روشنی حاصل کی اور باقی تمام نے اس شیشہ سے کہ اگر میہ پہلا شیشہ درمیان میں نہ ہوتو ساری کوٹھڑی والے شیشے تاریک اور اندھیرے رہ جائیں۔(۱)

حاضروناظر

آنخضرت کے حاضروناظر ہونے کا مسئلہ بھی دیو بندی اور بریلوی مسالک کے مابین زیر بحث رہتا ہے۔اس سلسلے میں مولا نامحد ظفر عطاری اہل سنت (بریلوی) کا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں:

حضور نبی کریم بعطائے الہی اپن نورانیت، روحانیت اورعلیت کے لحاظ سے ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں اور جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں اپنے جسدانور کے ساتھ سی بھی مقام پرتشریف لاسکتے ہیں اور اپنی امت کے احوال کو ملاحظ فر مانے کے ساتھ ساتھ ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ (۲)

أتخضرت كاعلم غيب

آنخضرت کے علم غیب کا موضوع اہل سنت کے بریلوی اور دیو بندی مسلک کے مابین معرکۃ الآرار ہا ہے۔اس سلسلے میں بریلوی نظریہ مولا نامحد ظفر عطاری یوں بیان کرتے ہیں:

حضور سید دوعالم کے علم اقدس کے بار ہے میں ہمارا مسلک ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے خبیب حضرت محمد رسول اللہ گوروزاول سے روز آخر تک کاعلم دیا اور تمام علوم مندرجہ لوح محفوظ نیز اپنی ذات وصفات کی معرفت سے متعلق بہت اور بے شار علوم عطا فرمائے ، جمیع جزئیات خمسہ کاعلم دیا جس میں خاص وقت قیامت کاعلم بھی شامل ہے ، احوال جمیع مخلوقات ، تمام ماکان و ما یکون (جو پچھ ہو چکا اور جو ہوگا) کاعلم عطافر مایا لیکن بایں ہمہ حضور گاعلم عطائی ہونے کی وجہ سے حادث ہے اور اللہ تعالی کاعلم ذاتی وقد یم سرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم ہرگز اللہ تعالی کے علم کے مساوی (برابر) نہیں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنا ہی ہے۔ (۳)

حضور عليه الصلوة والسلام كوتدريجاً علم غيب عطاكيا گياجس وفت قرآن كى آخرى آيت نازل ہوئى آپسلى الله عليه وآله وسلم كاعلم كلمل ہوگيا۔ نيز ہمارا دعویٰ بينبيں كه نبي صلى الله عليه وآله وسلم كاعلم كلمل ہوگيا۔ نيز ہمارا دعویٰ بينبيں كه نبي صلى الله عليه وآله وسلم كاعلم ملل ہوگيا۔ نيز ہمارا دعویٰ بينبيں كه نبي صلى الله عليه وآله وسلم كاعلم ملل ہوگيا۔ نيز ہمارا دعویٰ بينبيں كه نبي صلى الله عليه وآله وسلم

معلومات الہيكا احاط كرليا ہے، يخلوق كے ليے محال ہے۔

ہمارے اعتقاد کے مطابق تمام مخلوقات کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نبیت ہے جو قطرے کو سمندر سے ہے بعنی تمام مخلوقات کا علم بمزلہ قطرہ ہے اور ان کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بمزلہ سمندر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبیت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ الیہ بھی بھی بھی بھی جھی نہیں جیسے قطرے کو سمندر سے ہموتی ہے بعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر قرار دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو است نہیں ہے کیونکہ بیجی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اس کے مقابلہ میں قطرہ قرار دیا جائے تو بیجی درست نہیں ہے کیونکہ بیجی متناہی کی طرف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اور سے متناہی کی نبیت متناہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نبیت میں جی طرح مقدار میں کوئی مما ثلت نہیں ہے اس طرح کیفیت اور صفت کے لحاظ سے بھی کسی مماثلت کا تصور نہیں۔ (۴)

### رسول الله اورحضرت على يه مدد ما نكنا

مولا نااحمد رضاخان بریلوی سے سوال کیا گیا کہ '' کیا کہنا''یا رسول اللہ'''یا ولی اللہ'' کا جائز ہے یانہیں؟ اور مدد چاہنا پیغمبران اور ولی اللہ سے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم کو''یا مشکل کشاعلی'' وقت مصیبت کے کہنا جائز ہے یانہیں؟'' تو انھوں نے اس کا جواب یوں رقم کیا:

جائز ہے جب کہ آخیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور آخیں باذن الہی والمد برات امر اسے مانے اور اعتقاد کرے کہ بغیر حکم خدا ذرہ نہیں ہل سکتا اور اللہ عزوجل کے دیے بغیر کوئی ایک حبہ نہیں دے سکتا، ایک حرف نہیں سکتا، پلک نہیں ہلاسکتا اور بے شک سب مسلمانوں کا بہی اعتقاد ہے۔ اس کے خلاف کا ان پر گمان محض بدگمانی وحرام ہے اور ایسے سے اعتقاد کے ساتھ ندا کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ جامع تر فدی شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا کو بید عاتمان نے بعد یوں کہیں:

يا محمد اني اتوجه بك الى ربى في حاجتي هذه ليقضى لى.

یارسول اللہ! میں حضور کے وسلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں منہ کرتا ہوں تا کہ میری بیہ حاجت یوری ہو۔ حاجت یوری ہو۔

اوربعض روایات میں ہے۔



لتقضی لی یارسول الله تاکه خضورمیری بیره اجت بوری فرمائیں۔ تاکه خضورمیری بیرها جت بوری فرمائیں۔ ان نابینا نے بعد نماز بیدعاکی ،فوراً آئیمیں کھل گئیں۔(۵)

أيخضرت كانام ليتي موئ ناخن چومنا

اہل سنت (بریلوی) کے مخصات میں سے ہے کہ جب ان کے سامنے آنخضرت کا نام آئے، اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومتے ہیں۔ اس علی مثری حیثیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں مولا نااحمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں۔ اذان میں نام اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کرناخن چوم کر آنکھوں سے لگانے کوعلاء فرمایا۔ ردالخارمیں ہے۔

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرت عينى بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الابهامين على العينين. فانه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يكون قائدا له الى الجنة. كذا في كنز العباداة قهستانى و نحوه في الفتاوى الصوفيه.

لیخی مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی باراشھد ان محمد رسول الله سے صلی الله علیک یا رسول الله کے اور جب دوبارہ سے قرت عینی بک یا رسول الله لیعنی میری آنکھ حضور سے مختلی ہوئی یارسول الله کے اور جب دوبارہ سے قرت عینی بالسمع والبصر اللی مجھے شنوائی اور بینائی سے مختلی ہوئی یارسول اللہ کچھے شنوائی اور بینائی سے بہرہ مندفر ما اور یہ کہنا انگو تھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھنے کے بعد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رکاب اقدس میں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہی کنز العباد میں ہے۔ یہ ضمون جامع الرموز علامہ قہتانی کا ہے اور اس کے ماندفتاوی صوفیہ میں ہے۔

فقیر نے اس مسئلہ میں ایک مبسوط کتاب "منیرالعین فی تھم تقبل الابہامین" لکھی جس نے مانعین کے تمام شہرات بحد بلات بحد بلات میں نہ جا ہے کہ وہاں شبہات بحد بلات عالی دفع کیے اور علوم حدیث کے متعلق بکثر تافادے دیے مگر خطبے میں نہ جا ہے کہ وہاں محض خاموثی کا تھم ہے۔ کما بیناہ فی فتاو نا واللہ سبحنہ و تعالیٰ اعلم . (۲)

آنخضرت کے آباء

آنخضرت کے آباء مسلمان تھے یانہیں، یہ سوال عام مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اہل سنت (بریلوی) کانظریہ - اہلست والجماعت (بریلوی) یجی ہے کہ وہ سب مسلمان تھے۔ شیعہ بھی اس نظر ہے میں ان کے ساتھ ہم آ ہنگ ہیں۔ مولا نااحمد رضا خان ہر بلوی سے سوال کیا گیا کہ'' کیا عبداللہ بن ہاشم بند عبد مناف چاروں پشت پر فاتحہ درود پڑھنا چا ہے یانہیں' تو انھوں نے یہ جوابتح ریکیا:

ہمار سے نزد یک شیحے ورجے ہے ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ امہات حضرت عبداللہ و
حضرت آ منہ سے حضرت آ دم علیہ السلام وحضرت حواعلیما السلام تک سب اہل تو حید و اسلام ونجات

ہیں تو انھیں ایصال تو اب میں حرج نہیں ، البتہ اختلاف علیاء سے بچنے کے لیے مناسب ہے ہے کہ تو اب

نذر بارگا کہ بیکس پناہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقہ والوں کو۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (ے)

### مزامیر کے ساتھ قوالی

مزامیر کے ساتھ قوالی کے بارے میں اہل سنت (بریلوی) کے ہاں دوقول پائے جاتے ہیں۔ایک اس کے جواز کا اور ایک عدم جواز کا۔ پیرمہرعلی شاہ گولڑوی اور دیگر بہت سے مشاکخ وعلاء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے آستانوں پر مزامیر کے ساتھ قوالی کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے۔قوالی کی ان محفلوں میں اہل سنت (بریلوی) علاء و مشاکخ کثرت سے شریک ہوتے ہیں۔ تاہم علاء کے اس گروہ کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جواس کے عدم جواز کے قائل ہیں جن میں مولا نا احمد رضا خان بریلوی بھی شامل ہیں چنانچے مزامیر اور سازوں کے ساتھ قوالی کے بارے میں استفتاء کے جواب میں وہ لکھتے ہیں:

الیی قوالی حرام ہے۔ حاضرین سب گناہ گار ہیں اوران کا گناہ ایساعرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔ باجوں کی حرمت میں احادیث کثیرہ وارد ہیں۔(۸)

دوسری طرف ایسے علماء بھی ہیں جنھوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے نیز اس موضوع پر مقالات لکھے ہیں۔ان میں سے ایک کتا بچہ بریلوی عالم مولا نا عطامحد بندیالوی کا ہے جس کا عنوان ہے'' قوالی کی شرعی حیثیت''۔ بید کتا بچہ بمیں مولا نا گلزار احرنعی کے توسط سے موصول ہوا۔ مولا نا بندیالوی اپنے دعو بے پردس نکات پیش کرتے ہیں۔ہم یہاں پر بیرنکات نقل کرتے ہیں جس سے اُن کا موقف واضح طور پر سامنے آجا تا ہے:

جزءاول: مشائخ صوفیہ کے نزدیک غناء مزامیر کے ساتھ ہویا کہ بغیر مزامیر کے نہ تو مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز۔

جزء ثانی: ۔غنامع مزامیر مخصوص دنوں میں مثلاً عیداور نکاح وغیرہ میں مباح ہے بلکہ مخصوص دنوں میں غناء مع المز امیر سے انکارخلاف سنت ہے۔



جزء ثالث نے نا کی حرمت پر کوئی حدیث سیجے نہیں ہے اور جن سے حرمت معلوم ہوتی ہے وہ سب حدیثیں غیرسیجے ہیں۔

جزءرالی : فناء کا جواز مخصوص بادف نہیں ہے بلکہ جس آلہ سے کیا جائے مباح ہے۔
جزءرالی : فنہا کرام کی فناء کے بارے میں تشدید حکمتِ زجر پر پٹنی ہے۔
جزءرادی : انتمار بعد سے امام مالک اور شافعی اوراح حنبل سب غناسنتے تھے اورائمہ احناف سے امام ابو
یوسف اور داؤد طائی بھی سنتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے فناء کے ممنوع ہونے پرکوئی نص صری نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعض تلافہ ہونے آپ کے ایک قول سے اس مسئلے میں کراہت مستنبط کی ہے۔
جزءر ابعی نے فناجو کہ فواحش سے خالی ہو، عام ازیں کہ مزامیر کے ساتھ ہویا کہ بغیر مزامیر کے صحابہ سے
لے کرتا بعین ، تبع تا بعین اور ائمہ جمہتدین تک مجالس غنامیں حاضر ہوتے تھے۔

حز درامیں عبد المدرور ہوتے تھے۔
حز درامیں عبد المدرور کے ساتھ میں مدرائن سے میں اور ائمہ جمہتدین تک مجالس غنامیں حاضر ہوتے تھے۔

جزء ثامن: عيداور دوسر مه واقع خوشي پرغناء مع مزاميرلهو ولعب كے طور پر جائز ہے۔

جزء تاسع: یفنا کے جواز میں جوشرا نظ کتب نقه میں مذکور ہیں ، وہ شرا نظا ولویت ہیں نہ کہ شرا نظ جواز اور پیشرا نظ بھی متفق علیہانہیں ہیں۔

جزء عاشر: فنامع المز امیر میں اختلاف صوفیہ کے ماسوامیں ہے اور غناء صوفیہ تو بالا تفاق مباح بلکہ متحب ہے۔ (۹)

بدعت

اہل سنت (ہریلوی) کا مسلک بدعت کے حوالے سے اہل سنت کے دیگر مسالک سے قدر سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔

اس کی وجداُن کے ہاں کے بعض معمولات ہیں۔ان معمولات کے جواز اور تشریعی حیثیت پر بہت ی کتابیں کھی گئی ہیں۔ مولا نا
مفتی محمد گل رحمان قادری نے تو اپنی ہوئے سائز کے ۳۲۸ صفح کی ایک کتاب کا عنوان ہی ''معمولات اہل سنت' رکھا ہے۔
جس کے سرور ق پر بیرعبارت کہ سی ہے: ''میلا دشریف ،ایسال ثواب اور سنت و بدعت کے عنوان پر فاضلانہ تحریر''۔ بدعت کے
حوالے سے اُن کی بحث سے صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔انھوں نے بدعت کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ اپنے موقف کو ثابت
کرنے کے لیے انھوں نے علماء کے اقوال بھی نقل کیے ہیں اور احادیث وروایات سے بھی استفادہ کیا ہے۔اُن کے موقف کا طاصرا نہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے:

ہماری نقل کی ہوئی عبارتوں سے واضح ہوگیا کہ علماء عظام وفقہاء کرام کے نزدیک بدعت کی دوشمیں ہیں، بدعت حسنہ، میں ہیں، بدعت حسنہ، میں ایک الگ الگ قشمیں ہیں۔ بدعت حسنہ، میں



واجب، متحب، مباح ہیں اور بدعت سیئہ میں حرام، مروہ شامل ہوئے۔ لہذانہ ہر بدعت اچھی ہے اورنہ ہر بدعت بری ہےاور مجمع البحار کی عبارت سے مزید قانون سامنے آیا کہ شریعت میں جس چیز کو مستحب قراردیا گیا ہے اس کے عموم میں ہروہ کام داخل ہوگا جو جائز دمستحب فتم کا ہواور بدعت سیئہ میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جو مامور بہ کے خلاف ہواوراس کی ندمت وارد ہوئی ہو۔اب سینہ میں حرام ، مروہ شامل ہوجا کیں گے اور بی قاعدہ حدیث کے عموم سے لیا گیا ہے۔ البذا میلا دنبوی کے انعقاد کی محفلیں کم از کم بدعت حسنہ کے عموم میں شامل ہیں اور میلا دشریف منانے پراجر کی امیر ہے اور قُلل بِفَضُلِ اللَّهِ وَ بِرَحُمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُرَحُوا [58:10] كَمُوم كَتَى بَكِي ميلا وشريف كا منانا داخل ہے اورمیلا دشریف کے منانے کوحرام ومکروہ کہنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کےحرام ومکروہ ہونے پرالی مستقل دلیل پیش کرے جس میں مامور بہ کے خلاف ہونے پربطورنص کے ثابت ہواور بیکام آج تک مخالفین سے نہ ہوسکا ہے اور نہ ہی جھی ہوسکے گا۔

نتیجہ: اس طرح امر مستحن کے ضمن میں ایصال ثواب کی تمام محفلیں آتی ہیں، جیسے چھٹی شریف، گیارهویں شریف، تیجہ، دسوال، جالیسوال، بزرگ علماء واولیاء کرام کے عرس اورلیلۃ القدراور شب برأت اورمعراج النبي منانے کے پروگرام نیزمحرم الحرام کا یوم عاشورہ کا انعقاد، بیسب امورمسخسنہ میں شامل ہیں اور بدعت حسنہ اور ایصال ثواب کے حصے ہیں۔

مارى تقسيم بدعت جوبيان كى كئى ہے، گمرائى بيس بىلكە حديث سے ثابت ہے، ملاحظہ كريں:

مَنِ ابْتَدَعَ بِدُعَةً ضَلالَةً لا يَرْضُهَا اللَّهُ وَرَسُولُه 'كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثُلُ آثَامٍ مَنُ عَمِلَ بِهَالَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمُ شَيئاً (١٠)

لیعنی جو شخص گراہی کی بدعت پیدا کرے جس سے اللہ ورسول راضی نہیں ہیں بفترران لوگوں کے گناہوں کے جوبدعت پڑمل کریں اس کے ایجاد کرنے والے پر گناہ ہے اور ان کے گناہوں سے بھی کچھ کم نہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہوگیا کہ جس بدعت کے ساتھ خداوند کریم اوررسول کریم علیہ الصلو ۃ والسلام کی ناراضگی کی قید لگی ہوئی ہے اس سے صرف بدعت ضلالت مراد ہے یعنی بری بدعت مراد ہے مطلق بدعت کوصلالت و گمرای نہیں کہہ سکتے۔(۱۱)

کیا زندہ شخص اینے نیک اعمال کا ثواب کسی دوسرے زندہ یا مردہ شخص کوایصال کرسکتا ہے یانہیں، یہ موضوع عام



مسلمانوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے ان کے بہت سے اعمال اور رسوم ایسے ہیں جواس امر کے جواز پر دلالت کرتے ہیں۔اہل کی سنت بریلوی مسلک کے علماء ایسا کرنے کو درست قرار دیتے ہیں بلکہ ان کا اس پر بہت اصرار ہے۔مولانا محمد ظفر عطاری اس مسئلے میں اپناعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:

ہماراعقیدہ ہے کہ ہرانسان اپنے نیک اعمال کا ثواب زندہ ومردہ دونوں کوالیصال کرسکتا ہے، بشرطیکہ
اس کی موت ایمان پر ہوئی ہواب چا ہے ان اعمال کا تعلق خالص بدنی عبادات مثلاً نماز، روزہ وغیرہ
سے ہویا فقط مالی عبادات مثلاً صدقات وغیرہ سے یابدنی و مالی عبادات کے مرکب سے اس کا تعلق ہومثلاً
جج وغیرہ اوران عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے اوراس سے آصیں نفع بھی حاصل ہوتا ہے۔اس کے
بارے میں قرآن پاک، بے شاراحادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال وافعال موجود ہیں۔(۱۲)
اس مسئلے پر مولا نامحم گل رحمان قادری نے یول قلم فرسائی کی ہے:

یادرہے کہ جیسے دنیا میں بعض انسان دوسروں کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کے مصائب دور کرتے ہیں، ایسے ہی قبروآ خرت کے مصائب وعذاب کو دور کرنے میں مسلمان اپنی دعاؤں اور بدنی و مالی عبادتوں ہیں، ایسے ہی قبروآ خرت کے مصائب وعذاب کو دور کرنے میں مسلمان اپنی دعاؤں اور بدنی و مالی عبادتوں کے ذریعے فائدہ ونفع پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرما تا ہے:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُولَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ (١٣) اور نَيَى اور بربيز گارى برايك دوسرے كى مددكرواور گناه اور زيادتى برباہم مددنہ كرو۔

معلوم ہوا کہ سلمان ایک دوسر ہے ہے در مانگ سے ہیں اور سے جھی معلوم ہوا کہ باہمی المداد ہر خیر میں المجھی چیلے اچھی چیز ہے۔ بیا مداد عام ہے مالی ہو یا جسمانی ہو یا روحانی ہو، ان سب پر ثواب ملے گا اور یہ بھی پی پی حصے ہے معلوم ہوا کہ گناہ کے کسی کام پر کسی کی بھی مدد خدکریں اور نہ گناہ پر سہارا بنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان مُر دوں کے لیے ایصال ثواب نہ کرنا اوران کی قبر وقیامت کے مصائب و عذاب کو دور کرنے میں مدوند ینا اس آیت کریمہ کی زدمیں آتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے: ﴿ وَ لَوُ لَوُ لَوُ لَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

اہل سنت کے ہاں نذرونیاز کا مسئلہ عوامی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا محمدگل رحمان قادری نے ''نذرونیاز کے طور پر جانوروں یا زراعت میں سے کسی زراعت کا کچھ حصہ بزرگوں، ولیوں کے لیے تعین کرنے اور نامزو کرنے'' کے بارے میں ایک سوال کا جواب یوں دیاہے:

یادرہے کہ انبیاء کرام میہم السلام یا اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیم کے لیے کوئی جانور یا زراعت کا کوئی حصہ یا مال میں ہے کسی قدر کا تعین کرنا ، یہ مطلقا ناجا تزہیں ہے بلکہ اس کی تفصیل ہے ، بعض صورتیں ناجا تزہیں اور بعض جا تزہیں ، نہ سب صورتیں ناجا تزہیں اور نہ ہی تمام کی تمام جا تزہیں۔

اس کا فیصلہ کن امریہ ہے کہ جانور یا زراعت و مال کونا مزدکرنے والے کے اعتقاد ونیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اعتقاد کیا ہے اور اس کی نیت کیسی ہے۔اس کے بعد مقرر و نا مزد جانور کا گوشت اور زراعت و مال کا مقرر کر دہ حصہ کی حلت وحرمت کا تھم ۔۔۔ لگے گا۔

اگر کوئی شخص جانور، زراعت و مال کو بزرگوں کے لیے اس لیے مقرر کرتا ہے کہ مقرر کرنے والا انبیاء كرام عليهم السلام اوراوليا كرام ممهم الله تعالى كوقدرت واختيار كے لحاظ ہے متنقل بالذات يا امور تکوین وتشریعی میں متصرف بالذات اور لائق عبادت مانتا ہے اور اس کا بیاعتقاد ہے کہ جو جانوریا زراعت ومال کا حصہ نامز دکیا گیاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی دوسرے مصرف میں صرف کرنا گناہ ہے اورجن جن بزرگوں کے لیے جو کچھ نامزد کیا گیا ہے وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اس کا استعال شریعت اسلام میں حرام ہے، اگراییااعتقاد ہواورالی نیت ہوتو اس جیسے اعتقاد مذکور کوخالص كفروشرك سمجها جائے گا۔ قرآن پاك ميں ايسے شرك لوگوں كوجوعرب كى سرز مين پر بائے گئے تھے، وہ اپنی طرف سے بحیرہ ،سائبہ وغیرہ کے نام پر جانورا سے معبودوں کے لیے نامز دکرتے تھے اور اٹھیں اینے لیے استعال [کرنا]حرام کھہراتے رہے قرآن یاک میں ان مشرکوں کو افتر اُ وبہتان باندھنے والے اور جھوٹے قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے باطل عقیدے والے کا فرومشرک لوگ ہوتے ہیں جوغیر اللہ کومستقل بالذات، قدرت والا ، بالذات امور میں تصرف کرنے والا یامستحق عبادت ماننے والے ہوتے ہیں۔اگریہلوگ صرف اعتقاد کی حد تک رہیں تو ان کا اعتقاد تو باطل ہے لیکن اگروہ جانور جوانھوں نے نامز دکیا ہے جب تک بیلوگ بذات خودیا دوسراکوئی مرتدیا غیر کتابی ذیج نہ کرے یا غیراللہ کے نام پر ذیج نہ کیا جائے یا جانور کے ذیج کرنے سے مقصدان کا بینہ ہو کہ اس کے لیے غیراللہ کی تعظیم وتقرب حاصل کیا جائے تو وہ جانور حرام نہ ہوگا اور اگر اس اعتقاد باطل کے



ساتھ جو ذکر ہو چکا ہے، نامزد کیے ہوئے جانورکو غیر اللہ کے لیے مقرر کرنے والا شخص ای حالت شرک میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذنح کردے چربھی مشرک ومرتد کے ذنح کیے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہے۔ای طرح اگر کوئی جانور کا خون اس لیے بہاتا ہے کہ اس سے غیر اللہ کی تعظیم کی جائے تو ایے جانور کا گوشت حرام ہوگا۔ایے ذبیحہ کا گوشت حلال نہیں ہوسکتا ہے۔

اب اگراسی جانورکوجس کومرتد ،مشرک نے غیراللہ کی تعظیم کے لیے نامزد کردیا ہے،اس جانورکوکلمہ کو مسلمان نے جواللہ تعالیٰ کواپنی شانوں کے ساتھ مانتا ہے اور اس کے رسول کریم علیہ الصلو ۃ والسلام کو آخرى رسول مانتا ہے اور الله كانام لے كرذ كرتا ہے تواس ذبيحه كا كوشت كھانا جائز وحلال ہے كيونك ذائح کی نیت بھی اچھی ہے اور ذیج کے وقت اللہ ہی کے نام پر ذیح کرتا ہے۔ اب غیر اللہ کے نام پر اس کا نامزد کرنا کارگرنہ ہوگا اور مسلمان جو بھی جانور ذرج کرتا ہے وہ اللہ ہی کے نام پر ذرج کرتا ہے اوراس خون بہانے سے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم وتقرب ہواوراس گوشت کومسلمانوں میں تقسیم کرنے سے مقصد بزرگوں کی روحوں کوثواب پہنچانا ہوتا ہے اور انبیاء کرام عليهم السلام اورصحابه كرام ، اہلبيت عظام ، اوليا الله رضى الله تعالى عنهم كوالله تعاليٰ كے مقبول بندے سمجھتا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمجھتا ہے اور مستقل بالذات اور لائق عبادت صرف الله تعالیٰ کویفین کرتا ہے۔مسلمانوں کی طرف بلادلیل شرعی کفری عقیدوں کومنسوب کرنے والے خود۔۔۔ کفروار تداداور بدعقیدگی کے شکار ہوجاتے ہیں کیونکہ مسلمان کومسلمان سمجھنااور کا فرکو کا فرسمجھنا دین کی ضروری باتوں ہے ہے۔ (اللہ تعالی مسلمانوں کو بدعقید گی سے بیجائے، آمین)۔ (۱۲)

المحدیث دوران نمازسورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین بالجبر کہنے کے قائل ہیں جبکہ احناف جن میں دیو بندی اور بریلوی دونوں شامل ہیں، اسے بالاخفاء کہنے کے قائل ہیں، چنانچے مولا نامحم ظفر عطاری لکھتے ہیں:

ہارانظریہ یہ ہے کہ ہرنمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران نماز آ ہتہ آمین کے۔ چا ہے نماز جہری ہو یا سری اور یہی سنت رسول اور صحابہ کرام فربزرگان دین کا طریقہ ہے۔او کچی آواز میں آمین کہنا خلاف سنت اورنماز کے اندرخشوع وخضوع میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے افعال واقوال اس بات پرناطق و گواہ ہیں کہ آمین آہتہ کہی جائے نہ کہ بلند آواز ہے۔ اسسلسلے میں انھوں نے اس مدیث کوائے نظریے کے اثبات کے لیے پیش کیا ہے:



عن علقمة بن وائل عن ابيه إن النبى صلى الله عليه وسلم قرء غير المغضوب عليه و لا الضالين فقال آمين و خفض بها صوته (١١) ترجم: حفرت علقم اليخ والدست روايت كرتے بين كه جب نبى كريم نے غير المغفوب عليهم ترجمه: حفرت علقم اليخ والدست روايت كرتے بين كه جب نبى كريم نے غير المغفوب عليهم

ترجمہ: حضرت علقمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم نے غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بڑھا تو آپ نے آہتہ آمین کہی۔

اس كے بعدوہ يول نتيجہ نكالتے ہيں:

اس صدیث پاک ہے بھی صراحناً ثابت ہوا کہ آہتہ آمین کہنا نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ (۱۸)

### مسكهطلاق

طلاق ہلا شہ کے حوالے سے احناف کا موقف ایک ہی ہے، چاہے وہ ہر بلوی ہوں یا دیو بندی البتہ اہل حدیث اور اہل تشخیع کا نقط و نظر اس سلسلے میں مختلف ہے جس کا ذکر ان سے متعلقہ ابواب میں کیا گیا ہے۔ مولا نامفتی گزار احریفیجی نے اس سلسلے میں ہمارے ایک سوال کے جواب میں ایک مفصل مقالہ تحریکیا، ہم حسب ضرورت اس میں سے چندعبارات یہاں نقل کرتے ہیں:

طلاق ہلا قہ ہلا شہ سے متعلق علاء احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں جو ایک کلمہ یا متفرق کلمات سے دی گئی ہوں نافذ ہوں گی۔ یہ طلاق بائن (مغلظہ) واقع ہوگی اور خاوندا پنی اہلیہ کی متفرق کلمات سے دی گئی ہموں نافذ ہوں گی۔ یہ طلاق بائن (مغلظہ) واقع ہوگی اور خاوندا پنی زوجہ سے عقد ثانی طرف رجوع کے اختیار سے محروم ہوجائے گا۔ صرف تحلیل شرعی کے بعد خاوندا پنی زوجہ سے عقد ثانی کے ساتھ از دوا جی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے گا۔ سرائ الائمہ اما مظلم ابوحنیفہ آئے نزد یک ایک میں دی جانے والی طلاق شلیش بین نی نافذ ہوں گی۔ اگر چہ ایسا کہ خال میں دی گئی تین طلاقیں یا ایک طہر میں دی جانے والی طلاق شلیشتین ہی نافذ ہوں گی۔ اگر چہ ایسا کرناان کے نزد یک برعت اور فعل حرام ہے۔

انھوں نے اپنے اس موقف کی تائیر میں متعددروایات سے استفادہ کیا ہے۔ ان میں سے چندایک ہے ہیں:

1- ابن شھاب زہریؓ نے سھل بن سعد ساعدیؓ سے خبر دی کہ تو پر بن اشقر العجلانی نے اپنی بیوی پر تہمت زنالگائی اور حضرت عاصم کو در بار رسالت مّاب قایشہ میں مسکلہ پوچھنے کیلئے بھیجا۔ پھر تو پیر بن اشقر العجلانی خود آپ آپ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کے دور آپ آپسیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ سرکار دو عالم آپسیہ کی خدمت میں ۔ آپ نے تین ہی کو برقر ار رکھا۔ (19)



# حواشى

(۱)عطاری محمد ظفر: حق پرکون؟ ، (اسلامک بک کار پوریش ، راولپنڈی ، ۲۰۰۹)ص۱۸۴

(۲) عطاری محمظفر جق پرکون؟، (اسلامک بک کارپوریش، راولپنڈی، ۲۰۰۹)ص۷۲

(٣) (مقالات كأظمى ص ١١١، ج٢)

(٣) عطاری محمد ظفر: حق پرکون؟ ، (اسلامک بک کار پوریشن ، راولپنڈی ، ۲۰۰۹) ص ۱۵۲

(۵) بریلوی، احمد رضاخان، مولانا: احکام شریعت، (احمد رضابریلوی کتب خانه، کراچی، ۲۰۰۹ء) ص ۳۲ و۳۳

(۲) بریلوی،احدرضاخان،مولانا:احکام شریعت، (احدرضابریلوی کتبخانه،کراچی،۲۰۰۹ء) ص۸وا۸

(۷) بریلوی، احمد رضاخان، مولانا: احکام شریعت، (احمد رضابریلوی کتب خانه، کراچی، ۲۰۰۹ء) ص ۱۲۱

(۸) بریلوی، احمد رضاخان، مولانا: احکام شریعت، (احمد رضابریلوی کتب خانه، کراچی، ۲۰۰۹ء) ص ۷۵ و ۷۷

(٩) بندیالوی،عطامحمه:قوالی کی شرعی حیثیت ( مکتبه جمال کرم، لا مور۳۰۰۳ء)ص ۱۹و۲۰

مزید دیکھیے:ایضاح الدلالات فی ساع الآلات،تصنیف: شیخ عبدالغنی نابلسی،تجمہ: جی۔اے قی محمد چشتی طبع:ضیاءالقرآن پنلی کیشنز،لا ہور،سال اشاعت:۲۰۰۹ء

(۱۰) (رواه الترمذي مشكوة شريف ص ۳۰)

(۱۱) قادری مجرگل رحمان:معمولات الم سنت ( مكتبه قادریه، لا مور، ۱۹۹۷ء) ص ۱۳۲ و ۱۳۳

(۱۲) عطاری محمد ظفر: حق برکون؟ ، (اسلامک بک کار پوریشن ، راولپنڈی ، ۲۰۰۹) ص ۲۳۵

1-0:02 WI (IT)

(١٣) القره:٢-١٥١



(۱۵) قادري محركل رحمان:معمولات اللسنت (مكتبه قادريد، لا مور، ۱۹۹۷ء) ص ۱۹۹ تا ۲۰۰

(١٦) قادري ، محركل رحمان: معمولات اللسنت ( مكتبه قادريه، لا مور، ١٩٩٧ء) ص ١٨٢ تا ١٨٨

(١٤) (جامع ترفدي ١٣، ابوداؤرشريف)

(۱۸) عطاری ، محدظفر : حق پرکون؟ ، (اسلامک بک کارپوریشن ، راولپنڈی ، ۲۰۰۹) ص ۱۳۱۱ ۳۱۳

(١٩) (بحواله ام ابوداؤرسليمان بن الاشعث سجستاني سنن الى داؤر كتاب الطلاق باب في اللعان ص٣٢٣مطبوعه مكتبه رحمانيه)

(٢٠) (اس مديث كوامام نسائي في اين سنن مين ذكركيا ب-)

(٢١) (اس حدیث کوسنن دارقطنی مجمع الزوائد، مصنف عبدالرزاق اورالمبسوط لسزهسی نے بیان کیا ہے۔)





# عصرى مسائل

غيرمسلم حكومتول سي تعلقات

قدیم زمانے سے مختلف کومتوں کے آپس میں تعلقات کا سلسلہ چلا آرہا ہے۔ بھی اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکا۔ یہ الگ بات ہے کہ طاقتور حکومتوں کارویہ کمزور حکومتوں کے ساتھ کیسارہا ہے۔ عصر حاضر میں عالمی سطح کے ادار سے معرض وجود میں آچکے ہیں، جھوں نے ممالک کے مابین تعلقات کے لیے قوانین وضع کیے ہیں اوران قوانین کی پابندی کا عہد تمام ممالک نے کررکھا ہے۔ تاہم مسلمان ممالک کے لیے غیر سلم ممالک سے تعلقات کے مسئلے پر علمائے کرام اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ یہ تعلقات کے مسئلے پر علمائے کرام اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ یہ تعلقات کس نوعیت کے اور کن قوانین کے ماتحت ہونے چاہئیں اس پر مختلف علماء نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ غیر مسلم حکومتوں سے مسلمان حکومتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں، اس پر مفتی محم صدیق ہزاروی نے یوں اظہار خیال کیا ہے:

اس میں کوئی حرج نہیں ، اس طرح مسلمان اپنے دین کی آواز وہاں بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔مسلم حکومتیں، غیرمسلم حکومتوں والے ممالک میں معتدل، غیرمتعصب اور فعال معلمین جیجیں اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچا ئیں لیکن یہ تعلقات بھی برابری کی بنیاد پر ہونے چاہئیں اگر وہ مسلمانوں کے بیغام ان تک پہنچا ئیں لیکن یہ تعلقات بھی برابری کی بنیاد پر ہونے جاہئیں اگر وہ مسلمانوں کے شعائر پر پابندی لگاتے ہیں یا شعائر اسلامیہ کی تو ہین کرتے ہیں تو ان سے تعلقات کوتوڑ نا ضروری ہوجا تا ہے۔

علامه مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پراپنی رائے ان الفاظ میں بیان کی:

تمام اسلامی ریاستوں کے مابین ہار۔ الاشتراك اسلام ہاگر چہ ہردیاست کے اپنے اپنے نظریات ہیں مثلاً ایران ہمار ابرادر ملک ہائن کا طریقتہ کارادراُن کے نظریات اپنے ہیں لیکن اسلام کی بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ رہیں دیگر غیر مسلم ریاستیں تو اُن کے ساتھ بھی امن و آشتی سے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلاوجہ کسی سے اختلاف کرنا یا ایسے اسباب پیدا کرنا جن سے دوسری ریاستوں کے حکمر انوں کو ہمارے خلاف قدم اٹھانے کا کوئی موقع ملے ، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ سب سے مل جل کررہو۔ ہردل میں سب سے پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے



### و هشت گردی اورانتها پیندی

جہاں تک دہشت گردی اور انہا پیندی کے عنوان کا تعلق ہے کوئی عالم دین کیا کوئی عام شہری بھی اس کی جمایت نہیں کر سکا الیکن ہمیں جس طرح کی دہشت گردی اور انہا پیندی کا سامنا ہے اسے بعض لوگ اسلامی تعلیمات سے بھی جوڑتے ہیں۔اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کر مختلف علمائے کرام سے اس حوالے سے ان کا نظریہ معلوم کیا جائے۔تا ہم اس سلسلے میں علماء کے فتاوی اور مشتر کر قرار دادیں بھی ہمارے پیش نظریں۔

تحریک منہاج القرآن کے بانی اور سرپرست علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے '' دہشت گردی اور فتنۂ خوارج''کے زیرعنوان انہا پیندی اور دہشت گردی کے موضوع کاتفصیلی جائزہ لیا ہے اور اس سلسلے میں ایک تفصیلی فتو کی جاری کیا ہے۔اس میں انھوں نے اسلام کوامن وسلامتی کا دین قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

اسلام امن وسلامتی اور محبت و مروت کا دین ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں مسلم وغیر مسلم سب بے گناہ انسانوں کے جان و مال محفوظ رہیں۔ انسانی جان کا تقدّی و تحفظ شریعتِ اسلامی ہیں بنیا دی حیثیت کا حامل ہے۔ کی بھی انسان کی ناحق جان لینا اور اُسے قبل کرنافعل حرام ہے بلکہ بعض صور توں ہیں ہی ملموجب کفر بن جاتا ہے۔ آج کل دہشت گردا ہے تقاکد ونظریات مسلط کرنے اور اپنے مخالفین کو صفح ہتی ہے مٹاوینے کی ناکام کا ورش ہیں جس بے دردی سے خود کش حملوں اور بم دھاکوں سے گھروں، بازاروں، عوامی اور حکومتی دفاتر جس بے دردی سے خود کش حملوں اور بم دھاکوں سے گھروں، بازاروں، عوامی اور حکومتی دفاتر ہیں۔ و نیا اور آخرت ہیں ان کے لیے ذلت ناک عذاب کی وعید ہے۔ دہشت گردی فی نفسہ کا جو باتا ہے۔ ۔ ۔ مسلمانوں کا قتل عام اور دہشت گردی اسلام ہیں قطعی حرام بلکہ کفریدا فعال ہیں۔ و جو باتا ہے۔ ۔ ۔ مسلمانوں کا قتل عام اور دہشت گردی اسلام میں قطعی حرام بلکہ کفریدا فعال ہیں۔ کبار آئم تی فیبر وحدیث اور فقہاء و شخصین کی تصریحات سمیت چودہ سوسالہ تاریخ اسلام میں جملہ اہل علم کا فتو کا یہی رہا ہے۔ اپنی بات منوانے اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے نے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے نی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے نی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے کا سالام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے کا سالام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے کا سالام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دوسروں کے موقف کو خود کے کا سالام نے موقف کو خود کیا کے گفت و شنید اور دین کے کا سالون کے کا سالون کیا کے کا سالون کیا کے گوئی کی کا سالون کے کا سالون کی کوئی کی کی کیا کے گوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کے کوئی کوئی کے کا دور کی کے کی کوئی کوئی کوئی کوئی





راستہ کھلا رکھا ہے۔ ہتھیار وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کی علمی وفکری اساس کمزور ہوتی ہے اور وہ جہالت وعصبیت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسلام نے باغی قرار دیا ہے جن کا و اكر محدطا برالقادري مزيد كهتي بين:

انسانی جان کی عزت وحرمت پراسلامی تعلیمات میں کس قدر زور دیا گیا ہے اس کا انداز ہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ دوران جنگ بھی اسلام غیر محارب لوگوں کے قتلِ عام کی اجازت نہیں دیتا۔میدانِ جنگ میں بھی بچوں،عورتوں،ضعفوں، بیاروں، مذہبی رہنماؤں اور تاجروں کول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہتھیار ڈال دینے والے، گھروں میں بند ہوجانے والے یا کسی کی امان میں آجانے والے لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی عامة الناس کاقتل عام کیا جاسکتا ہے۔عبادت گاہوں، عمارتوں، بازاروں یہاں تک کہ کھیتوں فصلوں اور درختوں کوبھی تناہ نہیں کیا جاسکتا۔ایک طرف حالتِ جنگ میں بھی اس قدراحتیاط پرمبنی احکام وقوا نین ہیں اور دوسری طرف دہشت گر دول کی الیی کارروائیاں جو بلا امتیاز مذہب وملت، پرامن لوگوں، عورتوں، بچوں اورمساجد میں عبادت کرنے والے نمازیوں کے تل عام کا باعث بن رہی ہوں، پھر بھی وہ اسلام کا نام لیں اور جہاد کی بات کریں، اس سے بڑا تضادتو شاید چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔غیرمسلم عالمی طاقتوں کی ناانصافیوں اور بلاجواز کارروائیوں کے ردِمل کے طور پر پرامن غیرمسلم شہر یوں اور غیرملکی سفارت کاروں کولل کرنا یا انھیں جبس بے جامیں رکھنا قطعاً جائز نہیں۔جوابیا کرتا ہے اُس کا اسلام اور پیغیبراسلام سے کوئی تعلق نہیں۔(۲)

ڈاکٹر طاہرالقادری نے اس سوال کا بھی جائزہ لیا ہے کہوہ لوگ جواچھی نیت سے انتہا پیندی کی کارروائیوں میں شریک ہیں کیاان کے بارے میں کسی حسن ظن کی گنجائش ہے۔وہ کہتے ہیں:

برائی ہرصورت میں برائی ہے اورظلم کی جوتو جیہ بھی کریں وہ ظلم ہی رہے گا۔للہذا کوئی بھی فعلِ حرام نیت ك الجھے ہونے سے حلال نہيں بن سكتا كيوں كه شريعت اسلامي ميں حكم عمل پر لگايا جاتا ہے۔ قتلِ انیانیت، جروبربریت، دہشت گردی، فساد فی الارض اور کے بغاوت کسی بھی نیک ارادہ وعزم کے باوجود قابل معافی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی رخصت کی گنجائش ہے۔لہذا دہشت گردوں اور اُن کے ہی خواہوں کا بیاستدلال بھی شرعاً باطل ہے۔ (m)

علامه مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا:

اس میں دورائے نہیں ہوسکتیں کہ دہشت گردی اور تخ یب کاری کسی حوالے سے بھی ہمارے لیے بہتر



نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی خطرناک ہے اور وہ لوگ ملک کے بھی دیمن ہیں، اسلام کے بھی دیمن ہیں، وہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور ہے گناہ جانوں کا ضیاع کررہے ہیں، بچوں کو پیتیم کررہے ہیں، عورتیں ہیوہ ہورہی ہیں۔ میں بچھتا ہوں وہ در ندے ہیں انسان نہیں ہیں۔ جس میں انسانیت ہوہ وہ توریس ہیں جو بی طانور کو مارتے ہوئے بھی گھرا تا ہے لیکن یہ کیے انسان ہیں جو بے گناہوں کے خون سے اپنی جانور کو مارتے ہوئے بھی گھرا تا ہے لیکن یہ کیے انسان ہیں جو بے گناہوں کے خون سے اپنی جانورنگ رہے ہیں۔ یہ بدنصیب اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور دو مروں کی جانیں بھی لے رہ ہیں حالا نکہ یہ خود حرام موت مررہ ہیں۔ جن لوگوں نے انھیں کہدر کھا ہے کہتم مرجاؤ گے تو شمیس جن والا نکہ یہ خود حرام موت مررہ ہیں اور یہ دوکا کھارہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اور تخ یہ کاری جنت ملے گی وہ آئیس دھوکا دے رہے ہیں اور یہ دھوکا کھارہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اور تخ یہ کاری اور خراسلام کے لئے بھی خطرنا ک ہے۔ ایسے لوگ نہ ملک کے وفاوار ہیں اور نہ اسلام کے وفاوار ہیں۔ خودت وقت کو حق حاصل ہے کہ ان اور نہ اسلام کے وفاوار ہیں۔ کاری کا باعث نہ بین ۔ کار دوائی کرے تا کہ ان کا نام ونشان مٹ جائے تا کہ ملک وقوم کی سلامتی کے لئے کریشانی کا باعث نہ بین ۔

مفتی محمصدیق بزاروی نے اس موضوع پراپنانظریہ یوں بیان کیا ہے:

الل سنت (بریلوی) انتها پیندی کے سخت خلاف بیں۔ چاہے وہ افراط کی صورت میں ہو یا تفریط کی صورت میں ، کیونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے بینی ہر کمتب فکر اپنے مسلک کی تبلیغ ، حکمت وموعظت حسنہ کے ذریعے کرے اور گولی کی بجائے اخلاق سے دوسروں کو گرویدہ بنانے کی کوشش کرے تو انتها پیندی کا وجود باتی نہیں رہے گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام مکا تب فکر انتها پیندی کے خلاف مل کرکام کریں اور ایسے لوگوں کی سریرستی نہ کی جائے۔

مولا نامفتی گزاراحمد نعیمی نے اس حوالے سے اپنا نقط انظریوں پیش کیا ہے:

انتها پیندی اور متشددگروہ اسلام کی حقیقی فکر کی ترجمانی نہیں کرتا۔ بیگروہ صدر اسلام کے اس گروہ کی انتها پیندی اور متشدد گروہ انہی خوارج کی طرح اپنی بازگشت ہے جسے اہل اسلام بالا تفاق خوارج قرار دیتے ہیں۔ بیتکفیری گروہ انہی خوارج کی طرح اپنی فکر کے ہرمخالف کو کا فرقر ار دیتا ہے اور پھر ہرمخالف کے خلاف تشدد پر اتر آتا ہے۔خوارج کی طرح مسلمانوں کو قبل کرنا اور ان کے اموال کو غارت کرنا اس کا بھی وطیرہ ہے۔

خواتین کے حقوق

جوموضوعات دنیا میں کچھ عرصے سے زیادہ زیر بحث ہیں ان میں انسانی حقوق کا موضوع سب سے زیادہ اہمیت رکھتا — اہلست دالجماعت (پر بلوی) کے سے زیادہ نیر بحث ہیں ان میں انسانی حقوق کا موضوع سب سے زیادہ اہمیت رکھتا — اہلست دالجماعت (پر بلوی)

ہے۔ای موضوع کے تحت خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ فکری علمی ، قانونی اور عملی پہلوؤں سے اقد امات و کیھنے میں آئے ہیں۔علائے اسلام نے بھی اس موضوع پر اپنا نظر بیمختلف صورتوں میں پیش کیا ہے۔خواتین کے حقوق کے موضوع پر تمام اسلامی مسالک کے متازعلاء کی کتب مختلف زبانوں میں منظرعام پرآچکی ہیں۔ہم نے اس حوالے سے مختلف علاء سے ان کا 👸 نقط انظر معلوم كيا \_اسسليل مين مفتى محرصديق بزاروى في تحريكيا:

اہلسنت (بریلوی) قرآنی تعلیم' کھن مِشُلُ اللَّذِی عَلَيْهِنّ (س) "كےمطابق خواتین كوان كے حقوق دینے کے قائل ہیں۔تعلیم خواتین کاحق ہے۔ملک وملت کی خدمت بھی وہ کرسکتی ہیں لیکن مردوزن کا ختلاط اور ہے حجابی کی اجازت نہیں ہونی جاہے۔ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کارلاسکتی ہیں۔

علامه مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا:

سب پڑھے لکھےلوگ جانتے ہیں کہ جتنا تحفظ خواتین کواسلام نے دیا ہے اور کسی مذہب نے انھیں وہ تحفظ بين ديا\_قرآن كريم في مختصر الفاظ مين خواتين كے حقوق كوبيان فرماديا ہے: لَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنّ (۵)

یہ ویسے تو مخضر الفاظ ہیں لیکن ان سے مساوات سامنے آتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں بیان كرديا ہے كدأن پر جوحقوق ہيں ويسے ہى انھيں منافع ملنے جا ہميں ۔اسلام نے جہال اُن كوحقوق ويے ہیں وہاں ان کی شرم وحیا اور عزت وآبرو کی حفاظت کا بھی تھم دیا ہے لہذا ہمارے معاشرے میں وہ خواتین جو با حجاب اور با پردہ رہ کرغیر مردول کے اختلاط سے بچتے ہوئے ملک کی ترقی میں جو بھی حصہ لینا چاہیں ان پرکوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔مردوں کو بھی پاک باز ہونا چاہیے، بیا ایک بنیا دی بات ہے لین معاشرے کے حالات کے پیش نظرخوا تین کے لئے اس شعر سے صورت حال واضح کی جاسمتی ہے:

> جریوں سے کہو شاخ نشمن سے نہ اُتریں اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے

مردوں پر بھی اگرچہ یابندی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قورت میں زیادہ شرم وحیا ہوتی ہے۔ہم جب بس وغیرہ پر سفر کرتے ہیں تو د مکھتے ہیں کہ بعض بچیوں کے ہاتھ تک چھپے ہوتے ہیں اور راستہ د مکھنے کے لئے وہ صرف آنکھوں کو کھلا رکھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں باحیا اور بایردہ خواتین کی کمی نہیں ہے۔اگر ہماری بیٹیاں اور بہنیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کےمطابق اپنی شرم وحیا اورنسوانیت كا تحفظ كريں تو ميں سمجھتا ہوں كەأن پركوئى پابندى نہيں لگنى چاہيے كہ وہ بيركام كريں اوروہ نہ كريں

### اوريهال نهجائيں اورو ہاں نہجائيں۔

خواتین کے حقوق کے بارے میں اہل سنت (بریلوی مسلک) کا نقط انظر پیش کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلک کے اکابرعلماء کی اُن تجاویز کا یہاں ذکر کیا جائے جوانھوں نے اجتماعی طور پر ایک اجلاس میں مرتب کر کے حکومت پاکستان کو پیش کیں:

1۔خواتین کوورا شت سے محروم کرنے کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا جائے ، جاگیردار معاشرے میں اگر کسی خاتون کے لئے خاندان کے اندر متوازی رشتہ موجود نہ ہوتو اس کی'' قرآن سے شادی'' کردی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے غیر شادی شدہ رہنے پر مجبود کر دیا جاتا ہے، تا کہ اس کے ذریعے وراشت خاندان سے باہر نہ جائے۔

2- یہ کہ عاقلہ بالغہ تورت کی ،اس کی مرضی کے خلاف جرا اُشادی کرانے کوتعزیری جرم قرار دیا جائے۔
3- یہ کہ زمانۂ جاہلیت کی طرح'' نکاحِ شغار'' جسے آج کل'' ویڈسٹہ'' کہا جاتا ہے،اگر اس میں کسی بھی جانب سے عورت کی رضامندی نہ ہویا اس کا مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ ایک شخص اپنی بہن کا نکاح اپنی بوی کے بدل مہر میں کردے،اسے تعزیری جرم قرار دیا جائے۔

4۔ یہ کہ ایک وقت میں تین طلاق (طلاق مغلظہ) دینے کوتعزیری جرم قرار دیا جائے تا کہ اس کی حوصلہ شکنی ہوا در اس سلسلے میں شوہر کے ساتھ وثیقہ نویس، اوتھ کمشنر، نوٹری پبلک اور گواہوں کو بھی شریکِ جرم سمجھا جائے۔

5۔ یہ کہ ونی کی رسم کوتعزیری جرم قرار دیا جائے ، جس میں قصاص کے مالی بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کی چھوٹی بچیوں کا نکاح مقتول کے خاندان کے مردوں سے کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عمروں میں جانتہا تفاوت ہوتا ہے ،اس سے اسلام اور پاکتان کی بدنا می ہوتی ہے۔

6۔کاروکاری،غیرت کے نام بڑل اور ماورائے عدالت قتل ودیگر جرائم کا خاتمہ مقصود ہے،تو قانون میں متاثرین جرائم اورمظلومین کو تحفظ دیا جائے ،عدل کویقینی بنایا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے۔

ان تجاویز کومفتی منیب الرحمٰن صدر تنظیم المدارس اہلسنت ، پاکستان نے مفتی ڈاکٹر محمد ابو بکرصدیق ،مفتی محمد خان قادری اور علامہ عامر بیگ نے مرتب کیااور ۳۰ دیگر علماء نے اس پرتائیدی دستخط کیے۔ (۲)

غيرمسلم اقليتول كيحقوق

اس موضوع پرہم نے دیگرمسالک کے علماء کی طرح اہل سنت (بریلوی) کے علماء کے افکار بھی معلوم کیے۔ چنانچہ



علامه مفتى غلام مصطفى رضوى نے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق پر بات كرتے ہوئے كہا:

اسلام ایک مقد س دین ہے اور اسلام نے جس قدر غیر مسلموں کے حقق ق کا تحفظ کیا ہے اس قدر جمیس کی اور مذہب میں دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام تمام غیر مسلموں کی جان ، مال ،عزت اور آبرو کا محافظ ہے بلکہ وہ جس طرح سے مسلمان کی جان ، مال ،عزت اور آبرو کا محافظ ہے گوار انہیں کرتا کہ ہم کی غیر مسلم کو ایڈ ا جان ، مال ،عزت اور آبرو کا بھی محافظ ہے۔ اسلام قطعاً یہ گوار انہیں کرتا کہ ہم کی غیر مسلم کو ایڈ ا بہنچا کیں ، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالیس ، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے۔ اسلام تو سب لوگوں کو مل جل کرزندگی ہر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ تو ایک پاکیزہ معاشر ہے کی تفکیل کا داعی ہے۔ ظاہر ہے کہ جوغیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارے ذمی معاشر ہے کی تفکیل کا داعی ہے۔ ظاہر ہے کہ جوغیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارے ذو کی غیر مسلم ہما کیوں کے ساتھ بیار ، مجبت اور خلوص ہے دہ ہما کہ کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ غیر مسلم ہما کیوں کے ساتھ بیار ، مجبت اور خلوص ہے دہ ہما کی کا داشت نہ کرے بلکہ اس کے دکھ سے میں مربائش پذیر یہوں خود اس محلے میں ہندوؤں کے کئی مکان ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہم میل میں جس محلے میں میں رہائش پذیر یہوں خود اس محلے میں ہندوؤں کے کئی مکان ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہمارے دوست ہمارے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اسلام کا تقاضا ہے۔

ہارےاں سوال کے جواب میں کہا گر کسی غیر مسلم سے کوئی شکایت پیدا ہوجائے اوروہ اسلام کے مقد سات میں سے کسی کی تو ہین کر ہے تو کیا کرنا جا ہے، مولا نامفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے کہا:

اگرکوئی مسکد پیش آئے تو کسی کوقطعاً پیاجازت نہیں کہ خود سے کوئی اقدام کرے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ہمارے ہاں قانون موجود ہے۔ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں۔ بیکوئی جنگل نہیں ہے کہ ہرکوئی جوچا ہے کرتا پھرے۔ اگر غیر مسلم سے کوئی خلاف قانون حرکت ہوتی ہے اور بیع غیر مسلم سے ہی نہیں ہر کسی سے ہوسکتی ہے، مسلمان سے بھی ہوسکتی ہے، مسلمان ہویا غیر مسلم اگرکوئی زیادتی کرے جو ہمارے لئے تکلیف دہ ہو، وہ ذاتی حوالے سے ہویا اسلامی حوالے سے خوداس سے انتقام لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اسے قانون کے حوالے کرنا چا ہے۔ قانون کے ضالطوں کے مطابق عدلیہ کی صوابد ید پر ہے کہ وہ اسے سزادے یا نہ دے۔ بیعدلیہ کا کام ہے، ہماری ذمہ دار ک

کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلال نے قرآن کی تو بین کردی ہے۔ یہن کردرست نہیں کہ عوام اُس پرٹوٹ پڑیں، العیاذ باللہ، قرآن قطعاً اس طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ فقط یہ کہ اسلام غیر مسلموں کی جان ، مال ،عزت اور آبرو کا محافظ ہے بلکہ اگر وہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں یا وہ خنزیر وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، اس پربھی اسلام قدغن نہیں لگا تا۔ اُن کا یہ اپنا کا روبار ہے۔ اُن کے عبادت خانے محفوظ ہیں۔ ہم تو حضور علیہ الصلو قوالسلام کے بیروکار ہیں اور اللہ تعالی خودار شاوفر ما تا ہے کہ:
لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّهِ اُسُوةً حَسَنَةً . (ے)

جب غیر مسلم سرکارگی بارگاہ میں آتے تھے آپ اُن کے لئے چا دریں بچھاتے تھے۔ اُن کی بہت عزت واحترام کرتے تھے۔ آپ اپنی مسجد میں انھیں عبادت کرنے کی اجازت دیتے تھے اور انھیں کہتے تھے کہ یہاں نماز پڑھ لیں۔ اگر ہم سرکار کے ارشادات کی روشیٰ میں زندگی گزارنا چاہیں تو یقین مانے کہ یہ مارا ملک امن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے۔

اس موضوع پرمفتی محمصدیق ہزاروی نے ہمارے تحریری سوال کے جواب میں لکھا:

اہل سنت کے نزدیک قرآن وسنت اور فقہ فق کے اصول وضوابط کے مطابق اقلیتوں کو کمل تحفظ حاصل ہے۔ ان کی جان و مال اور عزت کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اُصیں سرعام کسی ایسے عمل کی اجازت نہیں ہونی چا ہیے جو شعائز اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہویا اس سے اقلیتوں کی برتری کا اظہار ہو۔ حضرت عمر فاروق نے عیسائیوں پریہ پابندی عائد کی تھی کہ وہ اپنی صلیب لے کر ہماری مساجد کے پاس سے نہیں گزریں گے۔ سوئٹز رلینڈ میں مساجد کے مینار تعمیر کرنے پر پابندی ہے تو مسلمان ممالک کو اس کا ترکی جواب دینا چا ہے تا آئکہ غیر مسلم مسلمانوں سے یہ پابندی اٹھالیں۔ اسی طرح غیر مسلم ریاستوں میں مسلم خواتین سے جاب کا مسئلہ ہے۔

علامہ ڈاکٹر طاہرالقادری نے اپنے مذکورہ مبسوط فتو ہے ہیں اس مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔وہ کہتے ہیں:

اسلام صرف مسلم ریاست کے مسلمان شہر یوں کے جان و مال ،عزت و آبروکی حفاظت کی ہی ضانت نہیں دیتا بلکہ غیر مسلم شہر یوں اور معاہدین کی عزت و آبرواور جان و مال کو بھی برابر شحفظ کی ضانت دیتا ہے، شریعت اسلامیہ میں مسلم ریاست کے غیر مسلم شہر یوں کے حقوق مسلم شہر یوں کی طرح ہی ہیں، بحثیبت انسان ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قوانین میں مسلم اور غیر مسلم شہری قصاص ہے۔غیر اور دیت میں برابر ہیں۔غیر مسلم معاشر ہے میں مکمل شخصی اور نہیں آزادی حاصل ہے۔غیر مسلم شہریوں ، ان کے سفراء اور ان کی املاک وعبادت گاہوں کو مکمل شخفظ حاصل ہے۔ای طرح



تاجروں کے جان و مال کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اسلام سی طور بھی پرامن وغیر متحارب غیر مسلم شہریوں کو آئی کرنے اور انھیں ایذ ارسانی کی اجازت نہیں دیتا۔ غیر مسلم پرامن شہریوں پر حملے کرنے والے ، انھیں اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کرنے والے اور انھیں جس بے جامیں رکھ کر ذہنی وجسمانی اذیت دینے والے اسلامی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہورہے ہیں۔ (۸)

مسلمان حكومتول سيروابط

عام طور پرمسلمان علماء مسلمان حکومتوں کے باہمی روابط کوترجیجی بنیاد پر بہتر رکھنے پرزور دیتے ہیں بلکہ بعض کی آراءاس سے بھی فزوں تر ہیں۔مفتی محرصد بق ہزاروی نے اس موضوع پر یوں اظہار خیال کیا ہے:

اہل سنت کے زو یک مسلمان حکومتوں سے روابط نہایت ضروری ہیں لیکن وہ بے جان نہ ہوں۔ان
روابط کے ذریعے مسلم ممالک ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوسکیں اور مشتر کہ طور پران کوحل کیا
جاسکے مسلمانوں کا بیا تحاد ہی غیر مسلم قوتوں کی مسلمانوں کے خلاف ساز شوں کا قلع قمع کرسکتا ہے۔
ماضی میں افسوسناک واقعات سامنے آئے ، ایران عراق کی جنگ ، کویت کی مظلومیت کی دادر ت
امریکہ کے عراق پر حملہ کی صورت میں سامنے آئی جبکہ امریکہ مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے اوراس
وقت بھی کئی مسلم ممالک کی ہمدر دیاں پاکتان کے بجائے انڈیا سے ہیں اور بیڈھی چھپی بات نہیں
ہوں تو دشمن کی ساز شوں کا مقابلہ آسان ہوگا۔

# عالمی اداروں کی رکنیت

اقوام متحدہ اور دیگراداروں سے شکایات کے باوجود تمام مسالک کے علمائے اسلام کی عمومی رائے یہی ہے کہ بیر روابط عصر حاضر میں ضروری ہیں تا ہم اس کے لیے ان کی بعض تجاویز اور شرا لَطَ بھی ہیں۔ چنانچے مفتی محمد میں ہزاروی اس سلسلے میں اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

اہل سنت کے نزدیک عالمی اداروں کی رکنیت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس وقت بوری دنیا گلوبل ویلے کی شکل اختیار کرچکی ہے لیکن یہ بات یادر کھنا ضروری ہے کہ مسلمان کی عزت، حقوق اورخود داری کا سودانہ ہواور مسلم نمائندگان اپنا موقف کھل کرپیش کریں اورائیک دوسرے کی تائید کریں۔ کشمیر، فلسطین ،عراق اورا فغانستان بلکہ ایران کے حوالے سے اقوام متحدہ میں مسلم دشمنی کے جو



مظاہرے سامنے آ چکے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کوان کی رکنیت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ مسلمانوں کواسلامی ممالک کامتحدہ بلیث فارم بنانا چاہیے اور اپنے آپ کومضبوط کرکے عالمی اداروں کی رکنیت اختیار کریں۔

علامه مفتى غلام مصطفى رضوى نے بھى اس موضوع برا ظهار خيال كيا،ان كا كهنا تھا:

اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارول سے ہمیں دوستانہ مراسم رکھنے چاہئیں اوران کے قوانین پڑمل کرنا چاہئیں یہ بات انتہائی دکھ سے کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا۔ جب ہم اقوام متحدہ کا احترام کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کو بھی تمام ممالک کا احترام کرنا چاہیا اور سب کو ایک جیسے حقوق دینے چاہئیں۔ یہبیں ہونا چاہیے اور سب کو ایک جیسے حقوق دینے چاہئیں۔ یہبیں ہونا چاہیے کہ کسی سے تو بہتر رویہ ہواور کسی سے غیر بہتر۔ یہ بات ہمارے لئے تکلیف دہ ہوتی ہے۔

عد بدعلوم

تمام مسالک کے علماء نے جدید علوم کی ضرورت کو بیان کیا اور مسلمانوں کے لیے ان کا حصول ضروری قرار دیا۔علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پر ہات کرتے ہوئے کہا:

معاشرے اور اسلامی ریاست کی ترقی کے لئے جدید علوم مثلاً ٹیکنالوجی سے متعلق علوم، سیاسی علوم، ساجی علوم، انسان شناسی سے متعلق علوم مثلاً علم بشریات، علم نفسیات، طب، جغرافیہ، ریاضی سے متعلق جدید علوم اگر لوگ حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہما را ملک ترقی کرے گا۔ ان علوم کو ترقی کے لئے ریاضی میں بھی استفادہ کیا جائے تو میں میں بہت خوبصورتی بیدا ہوجائے گی۔
سمجھتا ہوں نصاب میں بہت خوبصورتی بیدا ہوجائے گی۔

انھوں نے دینی مدارس میں جوعلوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں تخصص کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے مدرسے کی مثال دیتے ہوئے کہا:

دین مدارس میں تخصص کاسلسلہ قائم ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں اگر کوئی طالب علم حدیث سے فارغ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو اس کے لئے پھر تخصص فی الحدیث کا شعبہ قائم ہے۔ ای طرح تخصص فی الفقہ ہے۔ عام لوگ نماز اور روزہ وغیرہ کے مسائل کم پوچھے ہیں لیکن وراثت کے مسائل ہم سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ ایسے مسائل پر ہمارے طلبہ کی مہمارت بہت ضروری ہے۔ بلکہ میراث کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ 'ان ھذا نصف العلم ''یعنی تمام علوم ایک طرف ہیں اور بیا یک طرف اس کے اسے آ دھاعلم

قرار دیا گیا ہے۔علوم قدیمہ میں سے اس طرح کےعلوم اورعلوم جدیدہ میں سے مذکورہ علوم کا امتزاج ہوجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ترقی کے بہت رائے کھل جائیں گے۔ گذشتہ زمانے میں بھی علماءا پنے دور کے جدید علوم پڑھاتے تھے، آج کے دور کے جدید علوم کی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے۔

دینی مدارس کے نصاب میں بہتری

علامه مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے جہاں جدید علوم کی ضرورت کو بیان کیا اور اپنے مدرسے میں بعض موضوعات پر خصص کا ذكركياو بال ال بات پر بھى زور ديا كے دينى مدارس كے نصاب ميں بہترى كى ضرورت ہے۔اس ضمن ميں ان كاكہنا تھا: ویسے تو ہمارا درس نظامی انتہائی جامع اور انتہائی مکمل ہے لیکن اس میں پچھالیمی کتابیں ہیں جن کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جدید کے تقاضوں کو پورانہیں کرتیں۔ جیسے پرانے دور کی فلفے اور ہیئت کی كتابيں ہيں ايك تو بہت مشكل ہيں طلبہ بھھ بھى نہيں پاتے۔ان كے بجائے ہميں دوسرى كتب شامل كرنى عامنیں۔مثلاً قرآن پاک، حدیث،تفسر، فقہ، اصول فقہ یعنی الیم کتابیں جن سے ہمارے معاش اورمعاشرت کا بہتر تعلق ہے۔اس کے علاوہ موجودہ دور کے تقاضے ہیں مثلًا انگریزی جوایک بین الاقوامی زبان ہے، وہ ضرور نصاب میں شامل ہونی جا ہے۔ای طرح ریاضی اور کمپیوٹر کاعلم، نیز دور جدید کی اہم ضروریات کےمطابق جوعلوم اس دورمیں رائے ہیں،ان کا کافی حصہ ہمار سےنصاب میں شامل ہونا جا ہیے۔

(۱) قادری مجمه طاہر، ڈاکٹرمولانا: دہشت گردی اور فتنہ خوارج (منہاج القرآن پبلیکیشنز، لا ہور،۱۰۰)ص۲۹

(٢) قادري مجمه طاهر، واكثر مولانا: د مشت گردي اورفتنهٔ خوارج (منهاج القرآن پبليكيشنز، لا مور، ١٠٠٠) ص٠٣٠

(٣) قادري مجمه طاهر، واكثر مولانا: دہشت گردي اور فتنهٔ خوارج (منهاج القرآن پبليكيشنز، لا مور، ١٠٠٠) ص ٣٣

(م) بقره:۲-۲۲۸

(۵) بقره:۲-۲۲۸

http://www.nooremadinah.net/forumnoor/topic.asp?TOPIC\_ID=1539(1)

(١/١٥١)(١١) (١١) (١١)

(٨) قادري مجمه طاهر، و اكثر مولانا: دہشت گردى اور فتنه خوارج (منهاج القرآن، لا مور، ١٠٠٠) ص ٢٩-٣٠





# عموى معلومات

آبادي اور تعداد

دیگر مسالک کے پیروکاروں کے طرح سے پاکتان میں اہل سنت (بریلوی) کی تعداد اور آبادی کے بارے میں بالیقین کوئی بات نہیں کہی جاسکتی لیک بات ضرور کہی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ بریلوی مسلک کے پیروکار تعداد کے لحاظ سے بالیقین کوئی بات نہیں کہی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ بریلوی مسلک کے پیروکار تعداد کے لحاظ سے دیگر مسالک سے زیادہ ہیں۔ بہر حال ہمارے اس ضمن میں کیے گئے سوال کے جواب میں علامہ فتی غلام مصطفیٰ رضوی نے کہا:

میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے تو ہم 80سے 85 فیصد تھے لیکن اب چونکہ ملک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوگئے ہیں جن کی وجہ سے ہوسکتا ہے اس میں کچھ کی آگئی ہولیکن الحمد لللہ اب بھی ہم 70 فیصد سے کم نہیں ہیں۔ اسی سوال کے جواب میں مفتی محمر صدیق ہزاروی نے تحریر کیا:

اہل سنت (ہریلوی) کی مساجداور پیروکاروں کے حوالے سے سیح یا تقریباً تعداد بتا ناممکن نہیں ۔ صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اہل سنت (ہریلوی) ملک کے سواداعظم ہیں۔ اس لئے الحمد للہ! اس مسلک سے متعلق مساجد سب سے زیادہ ہیں اور پیروکاروں کی تعداد بھی زیادہ ہے بلکہ بعض مساجد اہل سنت میں دوسرے مسلک کے ائمہ صرف اس بنیاد پرامامت وخطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں کہ وہ اہل سنت کے معمولات پڑمل پیراہیں۔

مدارس

ذیل میں ہم اہل سنت (بریلوی) کے پاکستان میں موجود فو قانی مدارس کی فہرست پیش کررہے ہیں جوشظیم المدارس (اہل سنت) پاکستان سے ملحق ہیں:

جامعه نظامیدرضویی، اندرون لو ہاری گیٹ، لا ہور جامعہ مجدد بیفیاض العلوم، رائے ونڈے ضلع لا ہور

دارالعلوم جامعه نعیمیه، گڑھی شاہو، لا ہور

دارالعلوم غو ثیه رضوییه ،گلبرگ ، لا هور

دارالعلوم جامعه رضوبيه، ما ڈل ٹاؤن ، لا ہور

جامعه فارو قیه رضویی، باغبانپوره، لا هور غرب اوارین در مرسم سر

غورث العلوم جامعه رحيميه، نيوسمن آباد، لا هور

دارالعلوم جامعه حنفیه فوثیه، بکرمنڈی، لا ہور

المسنت والجماعت (بريلوي)





جامعه سراجيه نعيمية، تنج مغلپوره، لا مور مدرسهالمدينه و فيضان مدينه، فيروز بوررود ، لا مور جامعه بوسفيه، چايئينهيم، لا ہور جامعهالنور، لا بور جامعه محمر بيرضوبيللبنات ، لا مور جامعه فاطميه، گوجرا نواليه مدرسهالبنات تعليم القرآن، گوجرانواليه مدرسهضياءالقرآن،گوجرانواليه جامعه خدیجة الکبری للبنات، گوجرانواله جامعه عا ئشرللبنات، گوجرانواله جامعه نقشبندية تعليم القرآن جامع مسجدا نوارمدينه، گوجرا نواليه دارالعلوم چشتيه نظاميه رضوييه وافظآباد جامعه سعيديه انوارالحديث ، حافظ آباد الكلية الشرعية للبنات، حافظ آباد جامعة قادرييه سيالكوث جامعة قادرييرضوبية تمرالاسلام، نارووال الجامة الفاطمية للبنات ،منڈي بہاؤالدين الجامعة الحمير اللبنات،منڈي بہاؤالدين جامعة بلغ الاسلام، تجرات مدرسه كريميه نقشبندية نعيميه ، تجرات مرکزی جامعه نوشاهیه، جهلم جامعة غوثيه مظهرالاسلام، راولپنڈي دارالعلوم حنفنيه حسينيه بمدانيه راولپنڈي جامعه رضوبيانوارالعلوم، راولپنڈي جامعة قادرية و گيرويدللبنات، راولپنڈي

جامعهاسلاميه بهوكرنياز بيك، لا مور جامعه رسوليه شيراز بيرضوبيه، بلال تنج ، لا مور مدرسة البنات جامعه رهيميه ،عقب پا كستان منك ، لا مور جامعه جلاليه رضوبيم مظهر الاسلام ،مومن بوره ، لا مور جامعه كلزارسيفيه رحمانيه الامور جامعه جلاليه رضوبيا شرف المدارس، گوجرا نواله مدرسه ضياءالقرآن، گوجرانواليه مدرسه بهارمه بنة لبنات الاسلام، گوجرانواله جامعه سيفيه رحمانيه، گوجرانواله دارالعلوم جامعه لا ثانية حبينيه، گوجرا نواليه جامعة حليمة البنات تعليم القرآن، گوجرانواليه جامعه كوثر العلوم لبنات الاسلام، گوجرا نواليه جامعه نعيميه سيده فاطمة الزهراء، حافظآ بإد جامعهلا ثانيخزينة القرآن،حافظآباد دارالعلوم جامعه حنفيه، سيالكوث دارالعلوم جامعه نعيميه رضوبيالحبيب، سيالكوث جامعه محمر بيرضو بينور بير، منڈي بہاؤالدين الجامعة الاسلامية ،منڈي بہاؤالدين دارالعلوم جامعه حنفيه رضوبيه مجرات جامعه سيفيه رحمانيه ، تجرات مدرسه عربياسلاميه جهلم جامعه رضوبه ضياءالعلوم، راولپنڈي جامعهاسلاميهاسرارالعلوم، راولپنڈي جامعه محمريغو ثيهانوارالقرآن، كينك جامعه جماعتيه مهرالعلوم، راولپنڈي - المست والجماعت (بريلوى)

- پات کینال

جامعة الزهراء اللسنت، راولينثري جامعه عائشه ضياء البنات ، راوليندى جامعهاسلامينظيربيه اسلام آباد جامعه ابوالخير فاؤنديش ،اسلام آباد جامعة قمرالاسلام، سپر ماركيث، اسلام آباد جامعة قادر بيرحقانيه الكشهر جامعهاسلاميغوثيه، چكوال دارالعلوم ضياء قمرالاسلام جامعة غوثيه ضلع حكوال دارالعلوم ضياءشس الاسلام ،سر كودها جامعهام اليمن للبنات ،سر كودها جامعه سراجيه رضوييه بهكر جامعها كبريية ميانوالي دارالعلوم جامعهرضوبيمظهراسلام، فيصل آباد دارالعلوم مدنيه، فيصل آباد جامعهامينيەرضوپيە، فيصل آباد جامعهصديقيه مدرسة البنات، فيصل آباد جامعهاسلاميرميده يوسف، فيصل آباد جامعه محمدی شریف، جھنگ مدرسه غو ثيه جامع العلوم ، خانيوال مدرسه غوثيه مدايت القرآن ، ملتان جامعەرضوبەمردارالمدارس،ملتان دارالعلوم كاظميه ضياءالاسلام، ملتان دارالعلوم محمرية فريد بيرانوارالاسلام ،لودهرال جامعەنعمانىيەضوپيەليە جامعهاسلاميه مدينة العلوم، ليه

الهاشمي اسلامك اليجيشنل كمپليكس، راولينڈي جامعه آمنه للبنات ، راولينڈي دارالعلوم جلاليه رضوبيه، راولپنڈي جامعه غوثيه مهربيه اسلام آباد جامعه نعیمیه، جی نائن تقری ،اسلام آباد دارالعلوم غوشيه، چکشنراد،اسلام آباد جامعه عربيه حقائق العلوم، الك مدرسهاسلاميهاشاعت العلوم، چكوال مدرسه عطاء العلوم للبنات، چكوال جامعة المدينة الغوشية ،سركودها مدرسة العلوم الشرعى غو ثيه مهربيه، بهمكر جامعة غو ثيه رضوبيش المدارس ، بهكر دارالعلوم كريميه رضوبيه ، ٹوبہ ٹيك سنگھ جامعة قا دربيرضوييه، فيصل آبا د فيض حييني دارالعلوم، فيصل آبا د جامعه قا دربيرلبنات المسلمين ، فيصل آبا د مدرسة المدينه فيضان مدينه، فيصل آبا و مدرسهالفاطمه، فيصل آباد دارالعلوم غو ثيه عزيز بيانوار حق باهوسلطان ، جھنگ جامعهاسلامية عربيها نوارالعلوم، ملتان جامعه رضوبيمظهر العلوم، ملتان مدرسهاسلاميه خيرالمعاد، ملتان مدرسهاسلامية عربيغوثيه،لودهرال مدرسهمهر بيغو ثيه،لودهرال دارالعلوم حنفيه باروبيشس المدارس،ليه اہلسنت والجماعت (بریلوی) •



مدرسهاسلاميه جامعه نوربييض العلوم، ومارى مدرسة عربياسلاميه سعيديه كاظميه بحرالعلوم ، راجن بور داره عربيراج العلوم، رحيم يارخان دارالعلوم انجمن سيرانية سليمانية عليم القرآن، رحيم يارخان مركزى دارالعلوم فاروق اعظم ،رجيم يارخان جامعة غوث اعظم ، رحيم يارخان جامعهم ربيه، بهاول مُگر مدرسه عربیداسلامیه نورالمدارس، بهاول نگر جامعةاسلامية عرببيه كنزالحسنين، بهاول مگر دارالعلوم قمرالاسلام سليمانيه كراجي نمبرا تشمس العلوم جامعه رضوبيه، كراجي دارالعلوم قادر بيسجانيه، كراچي نمبر٢٥ الجامعة العليمية الاسلاميه، كراجي نمبرا جامعه حامد بيرضوبيه كراجي نمبراس مسلم مشنری یونیورٹی (برائے خواتین) ،کراچی جامعهاسلاميهمعارف القرآن ،كراچي جامعهمتاز بيرحمانيه، كراچي جامعةنضرة العلوم (حنفيه مسجد) ، كراچي مدرسة المصطفىٰ ،كراچى دارالعلوم حنفيه رضوييه، كراچي جامعة غوثيه رضوبيه بمحمر ،سنده دارالعلوم مجدد سيعثمانيه ،سنده دارالعلوم احسن البركات، حيدرآباد جامعيه حسينيه رضوبيآ ريجيه الثيثن باقراني ملع لا رُكانه دارالعلوم انورجيتي ،خير پورميرس

دارالعلوم غوثيه رضوبيه ليه جامعهامام احمد رضاء وثره غازي خاك جامعها ويسيه رضوبيه، بها ولپور مدرسه سعيديد كاظميه ، رجيم يارخان مدرسة عربيدرياض العلوم، رحيم يارخان جامعه سعيدية فيض المدارس ، رحيم يارخان دارالعلوم جامعه رضوبيمظهرالاسلام، بهاول مگر جامعه رضائے مصطفیٰ ، بہاول نگر مدرسه عربيه اسلامية فخر المدارس، بهاول نگر جامعهامجديه، كراجي نمبر٢ دارالعلوم نعیمیه (ٹرسٹ) ، کراچی دارالعلوم مجدد مينعيميه، ملير كالوني كراچي دارالعلوم حنفيغو ثيه، كراچي نمبر٢٩ دارالعلوم قادرىيه،كراچىنمبرك جامعهاسلاميهمدينة العلوم،كراچي دارالعلوم انوارالمجد دية النعيمية ،كراچي نمبر٧٣ جامعة المدينه، كرا چي جامعه غوثيه طفيليه ، كراچي مدرسه فيضان فاطمه اكيدى ،كراجي نشرح كالج مركزي فيوض القرآن ،كراچي جامعه عربية غفارييه ،نوشهرو فيروز دارالعلوم جامعهانوارمصطفىٰ بتكهر جامعه راشدىيە، خيرىپور ركن الاسلام جامعه مجدد بيه حيدرآ باد جامعه عربية بخشيه ،نون ڈیرو،لاڑ کانہ

دارالعلوم فيضان صحابة ميدرآباد دارالعلوم اسلاميدهانيه بري بور، بزاره دارالعلوم عربيه،اوگى،مانسهره دارالعلوم غوشيمعيديه، بيرون يكه توت، پشاور دارالعلوم قادرىيە،نوشېرەروۋ،مردان دارالعلوم سبحا نبيرضوبيه، درگئی مالا كنڈ اليجنسی جامعهاسعد بيرحنفيه،عثمان آباد (چهره) مانسهره مدرسه عائشه صديقة للبنات ، هرى بور جامعه خدیجهٔ مری پور جامعهاسلاميەنورىيە( ٹرسٹ )،منوجان روڈ ،كوئٹه مدرسهاسلاميغو ثيه سلطانيه، دُ ها دُر مُنْلِع مَحِي جامعەرجمانىيادىسىە بغدادىيە،مىر پور،آ زادىشمىر جامعة قادرية فاضليه للبنات، بلوج بخصيل سدهنوتي جامعهاسلاميه فاطمة الزهرأ ، كهائي كله بخصيل راولاكوث دارالعلوم چشتیه ضیاءالعلوم، دهیر کوث مسلع باغ

دارالعلوم كنزالا يمان رضويه،مير پورخاص،سنده مدرسه صبغة الهدي وشاه بورجا كرمنكع سأنكهش دارالعلوم ضياءالقرآن، گکھر بور، ہری بور دارالعلوم ضياءالقرآن،اوگي، مانسهره دارالعلوم جنيد بيغفورييه، جمرو درودُ ، پشاور جامعهامينيغفورىيه، ما نكى شريف ملع نوشهره جامعه فاطمه ضياء البنات، غازي كوث، مانسهره جامعه عائشه صديقة ،عثمان آباد (چهره) مانسهره دارالعلوم جامعها نوارمدينه، پوڻھ، خصيل وضلع مانسهره دارالعلوم جامعه غوثيه رضوبيه، بروري روڈ كوئٹه دارالعلوم انوار باهو، ڈیرہ مراد جمالی شلع نصیر آباد جامعه فيض العلوم نقشبندية قادرييهسي جامعەفرقانىيغو ثيه، باغ،آ زادىشمىر جامعة البنات محى الاسلام ، جير ه ، ضلع يو نجھ، آ زاد تشمير دارالعلوم سيف الاسلام ،مظفرا باد جامعه محمد بيغو ثيه، مركز كهوكوث بخصيل راولاكوث

تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی دفتر گڑھی شاہو، لا ہورنے ملحقہ مدارس کی ایک فہرست مارچ 2005ء میں شائع کی۔اہے مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم کی طرف سے جاری کیا گیا جواس وقت اس ادارے کے مرکزی ناظم اعلیٰ تھے۔اس فہرست میں فو قانی مدارس کےعلاوہ تنظیم سے ملحق وسطانی ہتخانی اور ابتدائی مدارس کی فہرست بھی دی گئی ہے۔اس کی

مدارس اہل سنت کی مجموع تعداداس فہرست سے کئی گنازا کد ہے، فہرست میں صرف اب مدارس کا تذکرہ ہے جو مارچ 2005ء تك تنظيم المدارس كساتھ بإضابطه الحاق كر يكے ہيں۔

جیبا کہ سطور بالا میں بیان کیا جاچکا ہے کہ اہل سنت (بریلوی) کہ مدارس کی تنظیم کا نام تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان

ہے۔اس کے بارے میں مفتی محرصدیق ہزاروی رقم طراز ہیں:

اہل سنت (بریلوی) کے مدارس دیدیہ کا وفاق تنظیم المدارس (اہل سنت) پاکستان کے نام سے قائم ہے جس کا مرکزی دفتر اورامتحانی دفتر جامعہ نعیمیہ لاہور سے متصل ہے اورامتحانی کیمپ آفس کراچی میں ہے۔ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کے مدارس اس تنظیم سے کمی ہیں۔حضرت علامہ مفتی منیب الرحمٰن اس کےصدر اور صاحبز اوہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں۔شعبہامتحانات کے ناظم حضرت مولا ناغلام محمد سیالوی ہیں اور چاروں صوبوں اور کشمیر میں اس کے صوبائی دفاتر قائم ہیں۔ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے تنظیم المدارس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نظام امتحان کو بھی تفصیل سے بیان کیا،

بریلوی مکتب فکر کے مدارس کا ایک ہی وفاق ہے جسے تنظیم المدارس کہتے ہیں اور وہی سب کامیاب طلبہ کوسند جاری کرتا ہے۔اس کے تحت بیک وقت ملک بھر میں امتحانات ہوتے ہیں، پیپر بنتے ہیں۔ چیکنگ کے لئے مختلف علما کے پاس جاتے ہیں۔جس طرح یو نیورسٹیوں اور کالجوں وغیرہ کے بیپرز کا آنا جانا احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے۔ویبائی نظام ہمارے ہاں رائج ہے۔خود ہمارے اپنے جامعہ انوار العلوم میں خفیہ پیپر بنائے جاتے ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ ہیں ہوتا۔امتحان سہ ماہی ہول، شش مائی ہوں، نو مائی ہوں یا سالا نہ ای طرح پیر بنتے ہیں، پھر چھپتے ہیں اور پھر انھیں ادارے کے سربراہ کے پاس احتیاط کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور ان کی صوابدید کے مطابق مقررہ تاریخوں پر انھیں جاری کیا جاتا ہے۔ تنظیم المدارس سے وابسة تمام مدارس میں امتحانات كا ايبا بى نظام قائم ہے۔ ہم نے یو نیورٹی کے پروفیسر صاحبان کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنے نمائندے بھیجیں جو آ کر چیک کریں اوردیکھیں کہ کیا ہارے امتحانات اس انداز سے ہور ہے ہیں جس طرح یونیورٹی میں ہوتے ہیں۔وہ آتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ طلبہ کس طرح امتحان دےرہے ہیں اوررول نمبر کس انداز سے جاری ہوئے ہیں۔انھوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں امتحانات کا بالکل وہی سٹم رائے ہے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کے مختلف مدارج ہیں مثلاً خاصہ، عالمیہ اور عالیہ۔

مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے دین طالبات کے امتحانات کا ذکر کیا اور یہاں تک فرمایا کہ طالبات بھی علمی طور پرترقی كر كے مفتیہ كے درجہ تك پہنچ سكتی ہیں۔ اُن كے الفاظ بيتے:

ہارے ہاں طالبات کے بھی بہت اچھے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ بچیوں کو ہرمیدان میں آ گے لانے کے لئے ہمارے ہاں تعلیم کاسلسلہ جاری ہے۔ان کاامتحان بھی تنظیم المکاتب کے تحت ہوتا ہے۔کوئی طالب علم



یاطالبکسی مضمون میں رہ جائے تو با قاعدہ سلی کاامتحان بھی ہوتا ہے۔ بہت منظم طریقے سے بیکام جاری ہے۔ جیے مردمفتی ہوتے ہیں خواتین بھی ،اگر علمی لحاظ ہے اُن کا معیار بلند ہوتو مفتیہ ہونے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔اگروہ مرلل فتوی ککھیں تو وہ بھی مفتیہ ہوں گی۔

دارالا فتآء

اہل سنت (بریلوی) کے ہاں اہم مدارس میں دارالافتاء قائم ہوتے ہیں اس کی وضاحت مولا نامفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے ان الفاظ میں کی:

ہارے بڑے مدارس میں دارالافتاء ہوتے ہیں۔ ہارے ہاں جو بھی فتویٰ لکھاجاتا ہے اُس کی ہم فوٹو كالي كرواكرريكارد ميس ركھ ليتے ہيں۔ ہمارے ہال ديگر مدارس سے تقديق كيلئے بھی فتاویٰ آتے ہیں۔ بعض سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جوایک ادارے سے فتویٰ لے کرمطمئن نہیں ہوتے، اس صورت میں تصدیق کیلئے پھر بڑے مدارس کے دارالافتاء کوفتوی بھجوایا جاتا ہے۔ہم زیادہ ترشامی اور عالمگیری وغیرہ سے فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ بیکتابیں دراصل کتاب وسنت کا نجوڑ ہیں اگر کوئی فتویٰ کے اثبات کیلئے دلیل مانگے تو پھر قرآن وحدیث کاحوالہ بھی دیاجا سکتا ہے۔عام طور پراپی فقہی کتابوں کےحوالے سے فتوی بیان کیاجا تا ہے۔

تحقيقي مقاله جات

ہمارےاس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ کے ہاں دین طلبہ سے تحقیق مفالہ جات بھی تکھوائے جاتے ہیں مولا نامفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے فر مایا:

تنظيم المدارس كآخرى امتحان ميں ايك مقاله ككھنا بھى ضرورى ہوتا ہے۔ان ميں بعض مقالات جھي جاتے ہیں اور بعض نہیں چھیتے۔ہم داخلے کیلئے آنے والے طلب سے بھی تحریری امتحان لیتے ہیں تا کہ اُنھیں پریکش ہواوروہ لکھنے کا طریقہ جانیں۔اس طرح جب ہمارے طلبہ آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ اچھا لکھنے لگتے ہیں۔

رسائل وجرائد

اہل سنت (بریلوی مسلک) ہے وابستہ بہت ہے رسائل وجرا کد شائع ہوتے ہیں ۔بعض رسائل خاص تصوف کے موضوع ہے متعلق ہیں ۔بعض رسائل صوفیاءاور مشائخ کے آستانوں اور مراکز کے زیراہتمام شائع ہوتے ہیں جبکہ بعض دینی مدارس سے دابستہ ہیں۔جرائد شائع ہوتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔اس دفت جورسائل شائع ہورہے ہیں ان میں سے جن ک فہرست ہمیں دست یاب ہوسکی ہے یا جنھیں ہم نے خود سے دیکھا ہے اُن کی فہرست ذیل میں پیش کی جارہی ہے: ا۔ ما ہنامہ سلطان المشائخ لا ہور، مدیر: سیرعبداللطیف شاہ لطیف پشتی

۲\_ماہنامہبصیر،کراچی

٣ ـ ما بنامه سبرورد، لا بور، مدير: اوليس سبروردى

٣ ـ ما بنامه منهاج القرآن ، لا بور ، (سر پرست دُاکٹر طاہرالقادری)

۵\_سالنامه مدينة العلم، جامعة غوثيه رضوبيه، آئي 8/4 اسلام آباد

٢ ـ ما بهنامه نوراسلام ، شرقیورشریف

٧- ما منامه رضائے مصطفیٰ ، گوجرانواله، مدیر: مولانا ابوداؤ دمحمرصا دق

٨\_الفريد، جامعه فريدييه ساميوال

٩ - ما بهنامه فيض ، خانقاه فصليه ، شير كره مدير ، قاضي محمد ميد فضلي

١٠ ـ الطامر، حيدرآباد، مدير: حبيب الرحمٰن

اا ـ ما منامه ماه طيبه، كونلى لو مارال، سيالكوث، مدير: ابوالنورمحمه بشير

١٢ ـ ما منامه ندائ ابل سنت ، راولپنٹری ، مدیر: مولا ناغلام نبی رضوی

١٣ ـ ما منامه السعيد، ملتان، مدير: سيد طا مرسعيد كأظمى

١٦- ما منامه نویدسحر، جامعه اسلامیه حنفیه، مانسهره: حافظ عمر فاروق سعیدی

۱۵\_ما منامدروح بلند، لا مور، مدير: صاحبز اده امانت رسول

١١- ما منامه ضياع حرم، بهيره، مدير: محدرضا الدين صديقي

ا\_مامنامة تاج ،كراچي

١٨ ـ ما منامه التحويد، فيصل آباد، دُ اكثر محمد طاهر

19\_ماہنامہ درولیش ، لا ہور

۲۰ ماهنامه عرفات، لا هور، جامعه نعیمیه، زیرسر پرسی: علامه داغب حسین تعیمی

۲۱\_ما منامه كنز الايمان ، لا مور

۲۲ ما منامه نورالحبیب، بصیر پور، مدیر: صاحبز اده محمحت الله نوری

٢٣ ما منام الملكيد ، اوكاره

۲۳ ما بهنامه المجلس ، کراچی

- المسدت والجماعت (بريلوى)

\*

۱۵ - ما بهنامه الدعوة الى الله، لا بهور ۲۷ - ما بهنامه سلسبيل ، لا بهور ۲۷ - ما بهنامه سوئے حجاز ، لا بهور ، مدیر : محمد شیل الرحمٰن قادری کی استامه احکام القرآن ، کھاریاں

٢٩\_ دعوت تنظيم الاسلام، گوجرانواله، مدير: صاحبز اده رفيق احمرمجد دي

۳۰ ـ خاتون پاکستان، کراچی

اس-ما منامه پیغام حق ، انارکلی ، لا مور

٣٢ ما منامه ندائے اہل سنت ، لا مور

٣٣ ـ ما منامه آواز حق ، پشاور ، مدير: سيد آل آمر پيرزاده

٣٧٠ ـ ما منامه فيض عالم ، بهاولپور ، مدير: صاحبز اده عطاء الرسول اوليي

۳۵ ـ ما بهنامه معارف رضا ، کراچی ، مدیر: سیدوجا بهت رسول قادری

٣٧ سيدهارات، لا مور

٣٤ ـ النظاميه، لا مور

۲۸\_دلیل راه، راولپنڈی

٣٩ ١٦ اللسنت ، مجرات

٣٠ - ما منامه دختر ان اسلام، لا مور، چيف ايثه يثر: قرة العين فاطمه

### علائے کرام

اس رپورٹ میں علائے کرام کی مکمل فہرست مہیا نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی تمام اہم علاء کے نام یہاں درج کیا جاسکتا ہے۔ ہم نے اپنی رسائی کے مطابق بعض اہم علاء کے نام یہاں پر درج کیے ہیں۔ بعض علاء برصغیر کے تمام اہل سنت مسالک کے نزدگی حترم ہیں الہٰذا چند ناموں کا تکرارتمام اہل سنت مسالک کے علاء کی فہرست میں ہوگیا ہے۔

شاه ولی الله د بلوی (۳۰ کاء ۲۲ کاء)

مولانا شخ عبدالحق محدث د بلوى (۱۸۱۴ء-۱۸۸۲ء)

مولا نامفتی غلام سرورلا بوری (۱۸۳۷ء-۱۸۹۰)

مولا ناخواجه الله بخش تونسوي (١٨٢٦ء ١٩٠١ء)

خواجه فقيرمحد (چوره شريف) (وفات ۱۸۹۷ء) خواجه غلام فريد (عيا چرال شريف) (۱۸۴۵ء ـ ۱۹۰۱ء)

مولاناشاه عبدالعزيز دبلوى (٢٥ ١٤ ١٨٢١ء)

خواجهم الدين سيالوي (٩٩ ١٥ -١٨٨٣ء)

\*

M. T. Charles

Carlo Carlo

- ابلسنت والجماعت (بريلوي)



پرغلام حيدرعلى شاه جلالپورى (١٩٣٨ء ١٩٠٨ء) مولا نافقير محرجهمي (١٩١٧ء-١٩١٦) مولانا قاضى سلطان محمود آوان شريف (١٨١٠-١٩١٩) پیرامیرشاه بھیردی (وفات ۱۹۲۷ء) خواجه محرضياء الدين سيالوي (١٨٨٧ء-١٩٢٩ء) مولانا حافظ عبدالكريم (راولپندى) (۱۸۴۸ء-۱۹۳۲ء) پیرسید جماعت علی شاه لا ثانی (۱۸۲۰ء-۱۹۳۹ء) خواجه محرقاسم موہر وی (وفات ۱۹۳۳ء) مولانامحود (ميلال) (١٨٦٥ء ١٩٣٨ء) مولا نامفتی امجرعلی (۹ ۱۸۷ء ـ ۱۹۴۸ء) مولاناغلام محر گھوٹوی (۱۸۸۷ء-۱۹۲۸ء) مولا نامحرشريف (كوللي لوماران) (وفات ١٩٥١ء) مولاناامام الدين نقشبندي (٢١٨١١م ١٩٥٥) مولانام محدا چروی (۱۸۹۲ء ۱۹۵۳ء) مولاناغلام مجددسر مندي (١٨٨٣ء ـ ١٩٥٤ء) پیرعبدالرحن، بحرچونڈی شریف (۱۸۹۲ء۔۱۹۲۰ء) مولا نامفتي محمد امين الدين بدايوني (١٩١٨ء-١٩٢١ء) مولانا ابوالحسنات سيرمحم احمرقادري (١٩٩١ء-١٩٩١ء) مولانامحرسرداراحمد چشتی لاسکوری (۱۹۰۴ء-۱۹۲۲ء) مولا نامفتی محمر مرتعیمی (۱۹۹۳ء-۱۹۲۲ء) مولاناعبرالحامر بدايوني (١٩٥٠ء-١٩٤٠) مولاناسيدولايت شاه تجراتي (١٨٨٨ء ١٩٤١ء) مولانامفتى احمر بإرخال تعيى (٢٠٩١ء-١٩٤١ء) مولا نامفتی غلام عین الدین تعیمی (۱۹۲۳ء۔۱۹۷۱ء) مولاناسيدهامدجلالي (١٩٠٣ء-٢١٩١ء)

ميان محر بخش ( كورى شريف) (۱۸۳۰-۱۹۰۳) مولا ناخواجه احدميروي (وفات ١٩١١ء) مولانامحدا كبرچشتى بصير بورى (١٢٢ه ١٥-١٩١٤) مولا نااحدرضا خان فاصل بريلوي (١٨٥٦ء-١٩٢١ء) میان شرمحرشر قپوری (۱۸۲۵ء-۱۹۲۸ء) مولاناسيدد يدارعلى شاه (١٨٥٦ء-١٩٣٥ء) پیرمبرعلی شاه گولژوی (۱۸۵۹ء\_۱۹۳۷ء) مولا ناعبدالمالك كھوڑوى (وفات ١٩٩١ء) مولانايارمحربنديالوي (١٨٨٥ء ١٩٥٠ء) مولانانور بخش توکلی (۱۹۲۸ء ۱۹۲۸ء) مولاناسيدمحرنعيم الدين مرادآبادي (١٨٨٣ء-١٩٢٨ء) پیرسید جماعت علی شاه محدث (۱۹۸۱ء -۱۹۵۱ء) مولانا پیرسیدظهورشاه جلالپوری (۱۸۸۸ء-۱۹۵۳ء) مولا ناشاه عبدالعليم صديقي ميرشي (١٩٨٢ء ١٩٥٨ء) مولا نامفتی عطامحمر رتوی (۱۸۸۳ء ـ ۱۹۵۷ء) مولا نامفتی غلام جان ہزاروی (۱۸۹۲ء۔۱۹۵۹ء) بيرامين الحنات (ما نكى شريف) (١٩٢٣ء -١٩٢٠ء) مولا ناحافظ سيراحمر يكوني (وفات ١٩٢١ء) مولا ناابوالنورمحرصديق چشتى بصير بورى (وفات ١٩٦١ء) مولا ناسيرغلام مصطفى نوشاى (١٨٩٠ - ١٩٢٥) بيرسيد محمعصوم شاه (۱۹۸۸ء-۱۹۲۹ء) مولا ناعبرالغفور بزاروي (١٩١٠ه-١٩٤٠) مولانامحرعمراحچروی (۱۹۰۲ء۔۱۹۷۱ء) مولا نامفتی محم مظفر احمد د بلوی (۱۹۱۰ه-۱۹۷۱ء) مولا نامحرشريف نوري (١٩٣٥ء ١٩٤٢ء)

- پارتان کیون ال

مولا نامحرعبدالله جھنگوی (۱۹۲۱ء ۱۹۷۸ء) پیرغلام کی الدین، نیریاں شریف (۱۹۰۲ء ۱۹۷۵ء) مولا نامفتی سیدابوالبرکات (۱۹۱۱ء ۱۹۷۸ء) مولا نا پیرکرم شاه الا زهری (۱۹۱۸ء ۱۹۹۸ء) مولا ناشاه احمدنو رانی (۱۹۲۵ء ۲۰۰۳ء) مولا ناسیداحمد سعید کاظمی (ولا دت ۱۹۱۳ء) مولا نامفتی عبدالقیوم ہزاروی مولا نامنخب الحق قادری خواجه سیدغلام کی الدین گولژوی (۱۹۸۱ء ۱۹۷۸ء)
مولا نامحدالله بخش (وال پھچرال) (۱۹۲۹ء ۱۹۷۹ء)
مولا نامحت النبی کمبلپوری (۱۹۸۷ء ۱۹۷۱ء)
مولا نانورالله نعیمی بصیر پوری (۱۹۳۳ء ۱۹۸۳ء)
مولا نامفتی محرحسین نعیمی (۱۹۳۳ء ۱۹۹۸ء)
مولا نامفتی دا کثر سرفرازاح رفعیمی (۱۹۳۳ء ۱۹۹۸ء)
مولا ناموتی دا کثر سرفرازاح رفعیمی (۱۹۳۸ء ۱۹۰۸ء)
مولا نامید محموداحد رضوی

مولا ناابوداؤ دصادق (گوجرانواله) مولا نااحدرضارضوي مولا ناسيدارشدسعيد كأظمى مولا ناشاه تراب الحق مولانا جی اے حق محر مولا ناحسين الدين شاه مولا نا ڈاکٹر راغب حسین تعیمی مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ ساجدالرحمٰن مولا نا ڈ اکٹر صدیق علی چشتی مولا ناضياءالله مولا ناصا جزاده عبدالمالك مولا نامفتي ميرعبدالله مولا ناعيدالمصطفي بزاروي مولا ناصا جزاده عطاءالمصطفى نوري مولا ناعمر فاروق سعيدي

عصرحاضر کےعلماء مولا ناابوالخيرمحدز بير سيداحسان الحق شاه مولا نااحد منير نوراني مولا ناالطاف محى الدين مولا ناجان محرنعيمي مولا ناحبيب احمر نقشبندي مولا ناصا جزاده حميدالدين بركتي مولا ناسيدرياض حسين شاه مولا ناصا برنوراني مولا ناحا فظ ضياءالحق ہزاروی مولا ناسيرظفرعلى شاه مولا ناعبدالرزاق، بقرالوي مولا نامفتى عبدالعليم سيالوى (لا مور) مولا نامفتي عرفان حفيظ مدني مولا ناسيدعظمت على شاه

مولا ناغلام رسول سعيدى مولا ناغلام محمسيالوي مولا نافضل جميل رضوي مولانا فيض احمداويي مولا ناگلزاراحد تعیمی ،اسلام آباد مولا ناسيد محفوظ الحق مشهدى مولا ناسيدمحمراجمل شاه كيلاني مولا نامحمراسحاق ظفر مولا نامحمراشرف سیالوی (سرگودها) مولا نامحدالياس مولانامحربشير (استور) مولا نامحرحيات قادري مولا نامحمدذ والفقار المدنى العطاري مولا ناصا جزاده محمدر بيحان امجدنعماني مولا نامحرشعبان مولانا واكثر محمط الرالقادري مولا نامحم ظفرعطاري مولا نامحر محت الله نوري مولا ناصاحبزادهمظهرفريد

مولانانذبراحمه مولا نانورالحق قادري

مولا نامفتي مدايت اللد پروري

مولا ناعون محرسعيدي

مولا ناغلام سرور بزاروى مولا ناغلام مصطفى رضوى مولا ناصاحبزاده فضل كريم

مولا ناگل رضاعطاري المدني

مولا نامحبوب حيات قادري

مولا نامفتي محمدا براهيم

مولانا قاضى محمداحسان الله

مولانا دُاكرُ محمداشرف آصف جلالي

مولا نامحمرالطاف حسين

مولا ناصا جزاده بدرالزمان قادري الاجور

مولا نامفتي محمر جميل نعيمي

مولا نامفتي محمدخان قادري

مولا نامفتي محدرجيم سكندري

مولا نامحد شريف رضوي بهكر

مولا نامحرصديق بزاروي

مولا نامحمرظا برشاه قادري

مولاناحا فظمحرعبدالتنارسعيدي

مولا نامحمد وزيرالقادري

مولا نامفتي منيب الرحمٰن

مولا ناسيدنذ برحسين شاه

مولا ناسیدوجاہت حسین گردیزی

علمائے مرحومین کے اساء ان کے سال وفات کے تقدم و تا خرکے حساب سے لکھے گئے ہیں۔ جن مرحومین کے سالہائے وفات دستیاب نہیں ہوسکے انھیں حروف جہی کی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔جوعلمائے کرام بقید حیات ہیں ان کے اساء بھی حروف ابجد کی ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ان اساء کے لیے ہم نے بیشتر مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب

- المست والجماعت (بريلوي)

" تذکرہ اکابر اہل سنت " سے استفادہ کیا ہے جے نوری کتب خانہ لاہور نے ۲۰۰۵ء میں شائع کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس است کی تیاری میں مولا نامفتی محمرصد ایق ہزار دی مولا نامفتی گلزاراحمد نعیمی اور دیگرعلائے کرام سے مددلی گئی ہے۔

# چندا ہم کتب

تفسير/علوم قرآن

تفیرمنهاج القرآن، دُاکٹر علامه طاہرالقادری تبیان القرآن، علامه غلام رسول سعیدی النبیان، علامه احمد سعید کاظمی تفییر ضیاء القرآن، مولانا پیرسید کرم شاه الاز ہری عجائب القرآن وغرائب القرآن، مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی

عرفان القرآن، ڈاکٹر علامہ طاہرالقادری نجوم الفرقان، علامہ مفتی عبدالرزاق بھتر الوی کنز الایمان، مولا نااحمد رضا خان بریلوی تمہیدالقرآن مع حسام الحرمین، مولا نااحمد زعفران بریلوی ضیاءالقرآن، مولا ناسیدمحمد بن علوی المالکی

تذکرة الححد ثین ،علامه غلام رسول سعیدی نعمت الباری ،علامه غلام رسول سعیدی ترجمه شرح معانی الآثار ،علامه محمد صدیق ہزاروی ترجمه اشعة الامعات ،مولا ناسعیداحمد نقشبندی جامع الحدیث ،مولا ناحمد رضا خان بریلوی جامع الحدیث ،مولا ناحمد رضا خان بریلوی فقوحات جہانگیری شرح صحیح بخاری ،مولا نامحمر می الدین جہانگیر انوارالحدیث ،مولا ناجلال الدین احمد امجدی

حدیث وعلوم حدیث

سنت خیرالانعام، پیرکرم شاه الاز هری

شرح صحیح مسلم، علامه غلام رسول سعیدی

شرح موطاامام محمد ، مولا نامحمعلی

شرح بخاری ، سید غلام محمود رضوی

تفهیم المسائل ، مفتی منیب الرحمٰن

مراة شرح مشکاة ، مولا نامخر می الدین جهانگیر

الموطاامام ما لک ، مولا نامخر می الدین جهانگیر
امام اعظم اورعلم حدیث ، مولا نامخرابرا هیم چشتی

سیرت نبوی سیرت الرسول،علامه دُاکٹر طاہرالقادری

ضياءالني، پيركرم الاز هري





سيرت مصطفى جان رحمت ، مولا نامحد رضا خان بريلوى سيرت مصطفى ، مولا ناعبد المصطفى اعظمى سيرت مصطفى ، مولا ناعبد المصطفى اعظمى سيرت نبويه ، مترجم مولا ناصائم چشتى حيات النبى ، علامه دُ اكثر طا برالقا درى

مدارج النبوة ، مولانا شاه عبدالحق محدث د بلوی سیرت رحمت للعالمین ، مولانا شحد تعیم الله خان سیرت رسول عربی ، مولانا رسول بخش توکلی سیرت رسول اکرم ، و اکثر عبدالحی عار فی اسوه رسول اکرم ، و اکثر عبدالحی عار فی

احكام/فقه

فآوی عزیزیه مولانا شاه عبدالعزیز محدث د ہلوی فآوی رضویه مولانا احمد رضا خان بریلوی

فآوى اجمليه ،مولا نامفتى شاه محمد اجمل قادرى رضوى

فآويٰ بريلى شريف ،مولا نامحم عبدالرحيم نشتر فاروقى /مولا نامحمه يونس رضااويي

فآوی مصطفویه، مولا نامصطفیٰ رضاخان فآوی بورپ، مفتی عبدالواجد قادری

فآوي ملك العلماء بمولا ناشاه محمر ظفر الدين بهاري

ذكر بالجمر ،علامه غلام رسول سعيدي

فآوی صدرالا فاصل مولانا تعیم الدین مرادآ بادی احکام شریعت مولانا احمد رضاخان بریلوی فآوی فقیه ملت مولانامفتی جلال الدین احمد امجدی

فآوی فیض رسول مولانامفتی جلال الدین احمدامجدی حبیب الفتاوی مفتی محمد حبیب اشرفی نعیمی فآوی نذیریه مفتی محمد اسحاق نذیری توضیح البیان مطلام مطلام رسول سعیدی

فيصلدهفت مسكله بتوضيحات وتشريحات مفتى محمطيل خاان بركاتي

الحق المبين مولا ناسيداحد سعيد كأظمى

الصوارم الهندبيه مولا ناحشمت على خال

كتاب التوحيد ،علامه ذا كثر طاهرالقادري

معمولات ابل سنت مفتى محر كل رحمن قادرى

بهارشر بعت بمولا نامحد امجد على

عقائد

تعمیل الایمان ، مولا ناشخ عبدالحق محدث د ہلوی جاء الحق ، مولا نامفتی احمد یا رخان تعمی قوالی کی شرعی حیثیت ، مولا ناعطا محمد بندیالوی العقا کدوالمسائل ، مولا نامفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی حق برکون؟ ، مولا نامحمد ظفر عطاری

ايمان بالرسالت،علامه دُ اكثر طاهرالقا دري

توضيح العقائد ، مولانا محمد شاه ركن الدين

القول الصواب في مسئله ايصال ثواب مولا نامحمد ارشد مسعود اشرف چشتی

تعليم غوثيه بمحمد عبدالتارطا برمسعودي

گیارهویی شریف، مولاناصائم چشتی چشتی مسئله تقلید کی شرعی حیثیت ، مولانا محمد ابراهیم چشتی



سوائے /شخصیات/ تذکرے

امام ابوحنيفه: امام الائمه في الحديث ،علامه و اكثر طاهرالقاوري سيرت فاطمة الزهراء مجمد بلال قادري اخبارالاخيار ،مولاناعبدالحق محدث د بلوى

امام اعظم ،تصنیف ابوز ہرہ مصری ،ترجمہ علامہ وارث علی تعیمی

تذكره اولياء، شيخ فريدالدين عطار

شاه است حسين مولا ناظفر جبار چشتى اشرفى

ايمان ابوطالب مولاناصائم چشتی

كرامات ابل بيت ،محرتو صيف حيدر چشتي

تذكره مشائخ سرحد، امير شاه قادري

شهيدابن شهيد ، مولاناصائم چشتى

تذكره على في مند مولا نارحن على ، (مترجم)

شريف التواريخ ،مولا ناشريف احد شرافت نوشا بي

جمال نقشبند، صلاح الدين نقشبندي

بزرگان لا مور مولا ناغلام دستگيرنا مي

ا كابرتح يك پاكستان ،محمرصادق قصوري

- ابلسنت والجماعت (بريلوي)

تذكره علماء ابل سنت ، مولا نامحمد احمد قادري

مرج البحرين في منا قب الحسين ،علامه ذا كثر طاهرالقادري

تذكرة الانبياء بمولانا ناصرحسين عطاري خاتون جنت ،مولا ناصائم چشتی باره امام مولا ناعبد الرحمن جامي تذكره اولياء برصغير بمولانا محمداختر دبلوي تذكره اولياء ياك و مند، ڈاكٹر ظهورالحن شارب فضائل صحابه والل بيت مولانا محمطى حسين البكرى خصائص على مولاناصائم چشتى تذكره علمائ الملسنت ، مولانا پيرزاده اقبال احدفاروتي

صوفياء نقشبند ، حكيم سيدامين الدين تاریخ مشائخ چشت، پروفیسرخلیق احمدنظامی تذكره اوليائے چشت ،مولانا سلطان احمد فاروقی اذ كارنوشاميه مولاناشريف احمرشرافت نوشاى حيات ِاعلىٰ حضرت ،مولا ناظفرالدين بهاري

حالات مشائخ نقشبنديه مجدديه محدحسن نقشبندى

تاریخ اولیائے چشت لا ہور ،محددین کلیم

غديه الطالبين ، ترجمه مولا نامحرصد يق بزاروي مكتوبات امام رباني ، ترجمه: مولا نامحرسعيد نقشبندي

الدرة البيصاء: في مناقب فاطمة الزهرة اعلامه واكثر طامرالقادري

القول الوثيق في منا قب الصديق، علامه ذا كثر طاهر القادري

كشف الحجوب، حضرت على ابن عثمان جوري، ترجمه مفتى غلام عين الدين نعيمي احياءعلوم الدين ، ترجمه مولانا محرصديق بزاروي رسالة تشريه ، ترجمه مولانا محرصديق بزاوري

اشاعتی ادارے

اہل سنت (بریلوی) کے بہت سے اشاعتی ادارے ملک کے مختلف شہروں میں مصروف کار ہیں۔ان میں سے بعض بہت اہم ہیں اور انھوں نے بہت کی کتب شائع کی ہیں۔ہم ذیل میں چندایک کے نام ذکر کررہے ہیں:

ضياءالقرآن پېلى كىشنز،لا موروكراچى

مكتبه حامدييه لا مور

ىروگرىيوبكس، لا ہور

مكتبه نوربيه لامور

شبير برادز ،اردوبازار، لا مور

نوری کتب خانہ، ریلوے اسٹیشن، لا ہور

مكتبه قادرييه لامور

ضياءالعلوم بليكيشن ،صدر،راولپنڈي

احدرضابریلوی کتب خانه، کراچی

احمر بک کار پوریش ، کمیٹی چوک ، راولپنڈی

نورىيەرضوپە پېلى كىشنز، دا تاگىنج بخش روۋ، لا مور

اداره بيغام القرآن ،اردوبازار ، لا مور

منهاج القرآن پبلی کیشنز ، ما ڈل ٹا وَن ، لا ہور

مكتبة المجامد، بهيره ، سركودها

مكتبه رضوبية تجرات

مكتبه فريديه، جناح رود ،ساميوال

مكتبه بإبالعلم، لا مور

مکتبه رضوییه، کراچی

مكتبه نبوبيه الامور

فريد بكسال الامور

مكتبه ضيائيه، راولپندى

مكتبه اعلى حضرت ، لا مور

مكتبه درگاه عاليه گولژه شريف، اسلام آباد

نوری بک ڈیو، دربار مارکیٹ، لاہور

اسلامک بک کار بوریش ممیٹی چوک،راولپنڈی

نفیس قر آن کمپنی،ار دوبازار،لا ہور

مکتبه غوشه، یونیورشی رود ،کراچی

مکتبه نور بهرضویه ، گلبرگ ، فیصل آباد

حبيب پباشنگ ماؤس،ار دوبازار، لا مور

ا كبرېك سيكرز ،ار دوبازار ، لا مور

مكتبه جمال كرم، دربار ماركيث، لا مور

اسلامي كتب خانه، سيالكوث

مكتبه نعمانيه سيالكوث

رومی پبلی کیشنز ، لا ہور

مكتبه رحمانيه ،اردوبا زار ، لا مور

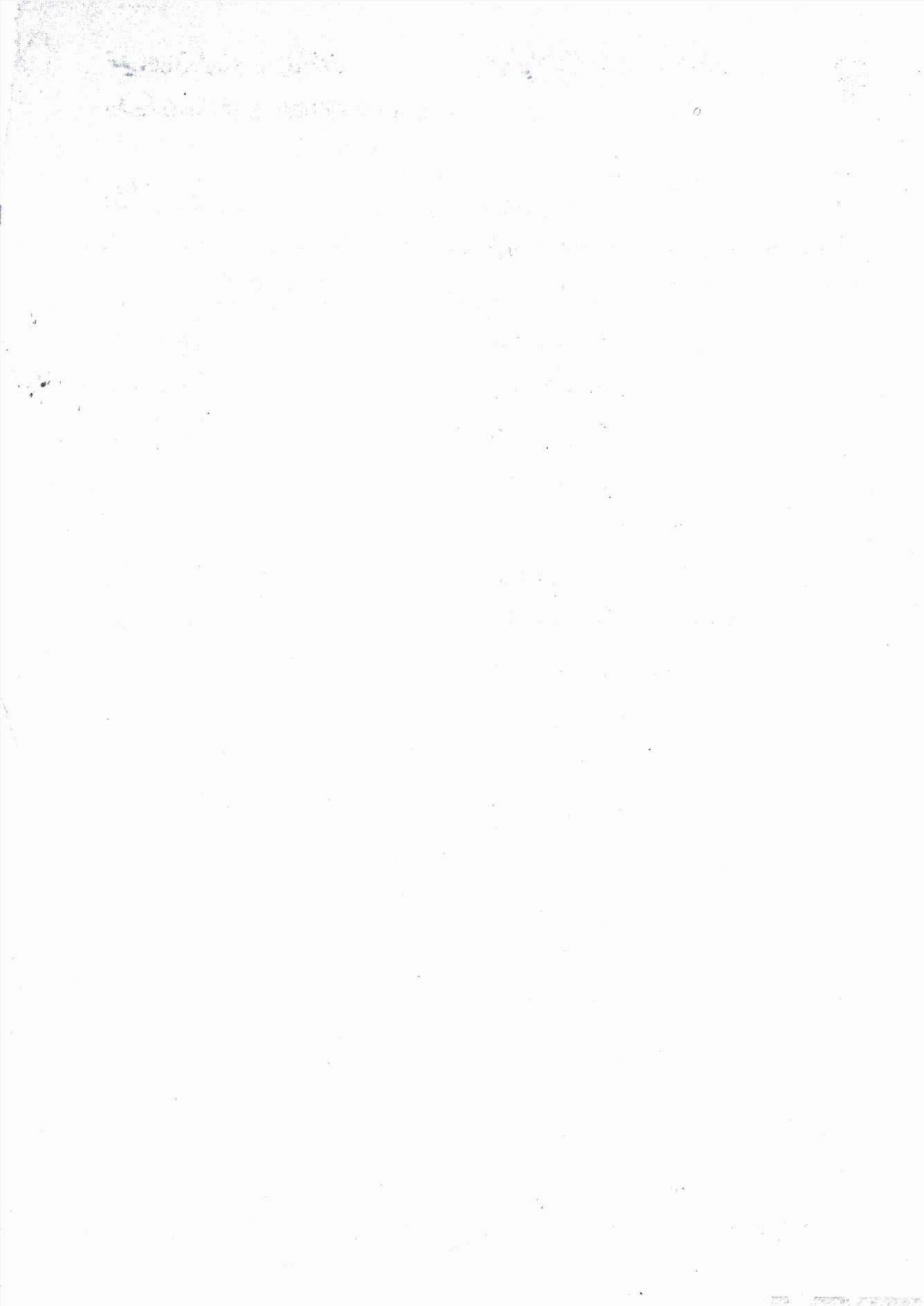

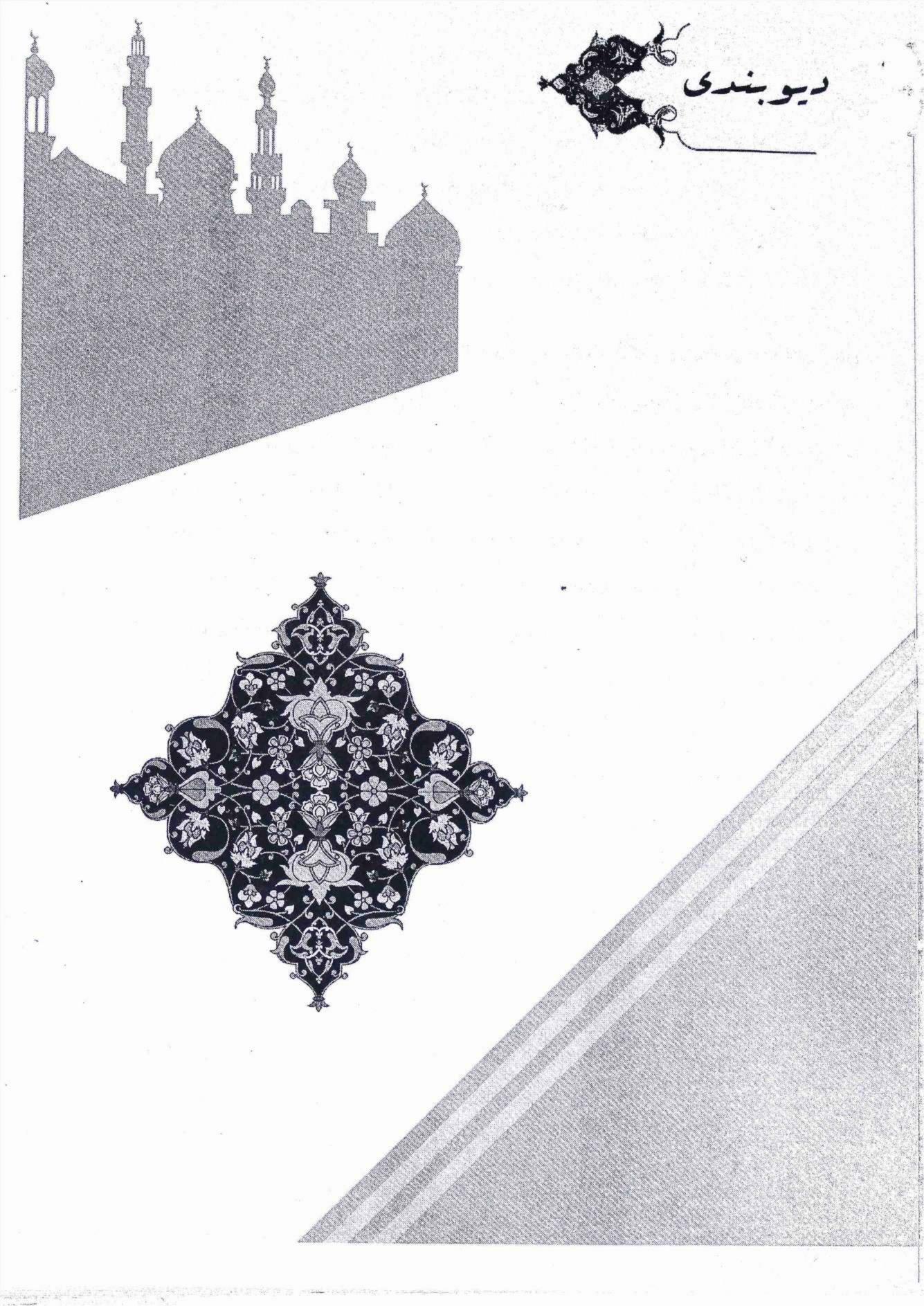



# ابتدائى كلمات

ائل سنت (دیوبندی) علائے کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ مولانا حافظ محر ظفر اللہ شفق سے کا اگست ۲۰۰۹ ہو ہونے والی ملاقات سے شروع ہوا۔ آپ جامع مسجد خالد، کیولری گراؤنڈ، لا ہور کے امام وخطیب، اپنی من کالج لا ہور میں صدر شعبۂ اسلامیات اور متعدد کتا ہوں کے مصنف ہیں۔ آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے افاضل میں سے ہیں۔ ابتدائی طور پر دیوبندی مسلک کے حوالے سے اپنے مطالعات کے بعد جومسودہ راقم نے تیار کیا تھا، انھوں نے اِس کا تفصیلی جائزہ لے کراپی آراء کے ساتھ مسودہ راقم کے سپر دکیا۔ نیز انھوں نے مختلف علاء سے ملاقات کا مشورہ دیا اور بعض کتا ہوں کے مطالعے کی بھی تاکیدی۔ سینٹر مولانا محمد خان شیر انی سے پارلیمنٹ لا جزمیں نومبر ۲۰۰۹ء میں متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ ان سے اس پراجیکٹ کے حوالے سے ایک انٹرویو کیا گیا اور دیو بندی مسلک کے بارے میں عقائدہ غیرہ پرشتمل مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انٹرویو جو ان کی اجازت سے ریکارڈ کیا گیا تھا، کا غذات پر نتھل کرنے کے بعد مطالعے کے لئے ان کے حوالے کیا گیا، جس کی انھوں نے تائید فرمائی۔ مولانا نامجہ خان شیر انی نے تمام امور میں مکمل تعاون کیا اور مسلسل را ہنمائی کی۔

۱۰ جنوری ۲۰۱۰ کو دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خنگ، شلع نوشہ ہیں شخ الحدیث مولا ناسمیج الحق سے ملاقات کی گئی۔ انھیں پراجیک کا تعارف کروایا گیا۔ انھوں نے تعاون کا وعدہ کیا۔ اِس موقع پرانھوں نے اس پراجیک کومسلمانوں کے مختلف مسالک کے مابین ہم آ ہنگی کے لئے مفید قرار دیا نیز اس ہم آ ہنگی کے حصول کے لیے اپنی طویل کوششوں کا خلاصہ بھی بیان کیا۔ اس ملاقات کے موقع پران کے صاحبز اوے مولا نا راشد الحق بھی موجود تھے، بلکہ اس ملاقات کا اہتمام انہی نے کیا تھا۔ آپ بھی دارالعلوم حقانیہ میں مدرس ہیں۔ اس موقع پرمولا نا انوار الحق سے بھی ملاقات کی گئی۔ آپ بزرگ عالم دین اور مولا ناسمیج الحق الحق کے بھائی ہیں۔ مولا نا انوار الحق کا اس موقع پر انٹرویو کیا گیا، جس کے مطالب اس باب میں موجود ہیں۔ مولا ناسمیج الحق سے بعدازاں متعدد مرتبدرا بطے کی کوشش کی گئی کین ان سے مزید استفادہ نہ کیا جاسکا۔ البتہ انھوں نے اس موقع پر اپنی چند کتے بیا۔

ای روز جامعہ عثانیہ کے سربراہ جناب مولا نامفتی غلام الرحمٰن سے بھی اُن کے نئے کمپس واقع پی میں ملاقات کی گئی۔ان کے ہمراہ مولا ناحسین احمر بھی موجود تھے۔ان سے پراجیکٹ کا تعارف کروایا گیا تو انھوں نے راقم کے چندسوالات کے جوابات



١٢ جنوري ١٠١٠ء كوملتان ميں مولانا محمد از ہرسے ايك ملاقات ہوئی۔ آپ خير المدارس ميں مدرس ہيں اور وہال سے شائع ہونے والے ماہنامہ الخیر کے مدیر ہیں۔متعددمسائل پران سےمشورہ کیا گیا۔

مولا نامفتی غلام الرحمٰن سے بیٹاور میں ان کے مدرسے میں ایک اور ملاقات کی گئی اور زیر نظرر بورٹ کے لئے ان سے ایک تفصیلی انٹرو یو کیا گیا، جے ان کی اجازت سے ریکارڈ کرلیا گیا۔

اس ربورٹ میں ان تمام علماء کے انٹرویوز اور را ہنمائی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ علماء نے کمال شفقت اور مہر بانی

اس باب کی تکیل کے بعدہم نے اس کے تمام رجعے جناب مولا ناسینٹر محد خان شیرانی ، جناب مولا ناحسین احمد، جناب مولا نامفتی غلام الرحمٰن اور جناب مولا ناحا فظ ظفر الله شفیق کی خدمت میں ای میل کردیے۔ جناب مولا ناحا فظ ظفر الله شفیق نے پورے باب پرنظر ثانی فرمائی اوراس میں موجود اغلاط کی نشاندہی کی جس کی روشنی میں غلطیوں کی اصلاح کی گئی۔ بعد ازاں انھوں نے چندمطالب ٹیلیفون پرلکھوائے جنھیں اس باب میں شامل کرلیا گیا ہے۔ جناب مولا ناسینٹر محمد خان شیرانی سے اسمئی ٢٠١٠ كى صبح كويارليمنك لاجز اسلام آباد مين ان كى رمائش گاه پرملاقات كى گئى۔وه اس باب كامطالعه فرما يجكے تھے انھول نے بعض مطالب کی اصلاح فرمائی جے اس باب میں شامل کرلیا گیا ہے۔جامعہ عثانیہ کے جناب مولا ناحسین احمد نے ہماری ورخواست پر مدارس اور کتب کی فہرست کی تکمیل میں معاونت فرمائی۔جناب مفتی غلام الرحمٰن نے چندمطالب کی اصلاح فرمائی، جے موجود باب میں اُن کے اصلاح شدہ مطالب شامل کیے گئے ہیں۔ بیتمام علماء کرام ہمارے شکر میہ کے مستحق ہیں۔



# تعارفی امور

جیبا کہ دیوبندی مسلک کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبنداس مسلک کی تاسیس یا تشریح میں بنیادی کرداراداکرتا ہے۔ دیوبندی مسلک کے تمام علماءاور قائدین اپنی فکری اورعقیدتی نسبت دارالعلوم دیوبندہی سے قرار دیتے ہیں، لہذا ہم مناسب سجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام اوراس کی تشکیل کے پس منظر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔اس مقصد کے لیے ہم نے تاریخی اورمسلکی بنیا دول کو بیان کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھارت کی طرف سے شائع کی گئی کتاب دستوراساسی' کے چندمندر جات سے استفادہ کیا ہے۔ بیمندر جات دارالعلوم دیوبند کی ویبند کی ویبسائٹ پرموجود ہیں۔

### دارالعلوم ديوبندكا قيام اوريس منظر

المحداء میں پورے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی گئی گراس جنگ میں ناکا می ہوئی جس کے بعد ہندوستان پرظلم وستم اوروحشت و بربریت کا دور شروع ہوگیا۔ انگریزی مظالم کی خوں چکال داستان اورروح فرساوا قعات میں کرکلیجہ منہ کو آجاتا ہے اور کیوں نہ آئے کہ انسانی اخلاق واقد ارسے عاری انگریزوں کا اصل نشانہ مسلمان ہی تھے کیونکہ حکومت [انھوں نے] مسلمان ہی سے چینی تھی اوراسے ان سے ہی انتہا پیندی کا شکوہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے قبل انگلستان کے گورز جنزل اوراسے ان سے ہی انتہا پیندی کا شکوہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے قبل انگلستان کے گورز جنزل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اصل خالف مسلمان ہیں۔ چنا نچے ۱۸۵۷ء کی جنگ میں ناکا می کے بعد انگریزوں نے بی بھر کر بدلہ لیااور علماء، شعراء، ادبوں اور رہنماؤں پر قبل وغارت گری کا بازارگرم کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوگ کے نابغہ کروز گار فرز ندوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ برتاؤ کیا گیا جے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوگ کے نابغہ کروڈ گور فرز ندوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ برتاؤ کیا گیا جے اور مصابب ومظالم کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ لے کروڈوع پذیرہوئی تح یک ولی اللھی کے علمبر داروں نے جونکہ اگریزوں کے خلاف کی کرا علان جہاد کردیا تھا اور ۱۸۵۵ء کی جنگ آزادی میں بڑھ پڑھ کر ورحضرت مول نا محمد لیا تھا، سید الطا کفہ حضرت ماتی المداد اللہ مہا جرکی کے نامور خلفا حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوگ اور حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ کی وغیرہ نے ایک اسلامی فوجی لیونٹ قائم کر کے انگریزوں کے خلاف اور حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ کی وغیرہ نے ایک اسلامی فوجی لیونٹ قائم کر کے انگریزوں کے خلاف

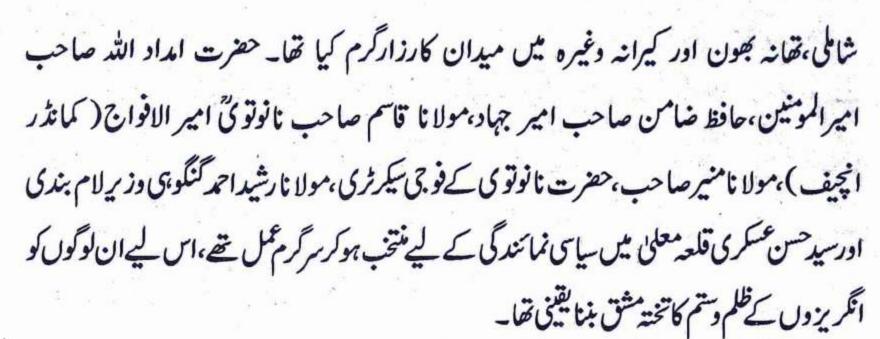

انگریزاینے نایاک عزائم کے تحت رفتہ رفتہ ہندوستان کی سیاسی تعلیمی اورانظامی معاملات میں مداخلت كرنے لگے تھے،اس غرض سے جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم كى كئيں، انجیل كاتر جمہ ملك كى تمام زبانوں میں کیا گیا اور پوری قوت کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوگئی، ایسٹ انڈیا سمپنی کی اسكيم يتھى كەمندوستان كے بسنے والوں بالخصوص مسلمانوں كوجابل اورمفلس بناكرركھا جائے جس كے ليے طرح طرح کے جائز وناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے تھے،اس راہ کی سب سے بوی رکاوٹ مسلمانوں کے علوم اوران کا غربی شغف تھا، اس کے لیے ۱۵۱۱ ھ مطابق ۱۸۳۸ء کا تعلیمی نظام مرتب كيا كياجس كى روح لارد ميكالے كنزديك يقى كە: "ايك الىي جماعت تيار كى جائے جورنگ وسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو مگرفکرومل کے لحاظ سے عیسائیت کے سانچے میں ڈھلی ہو' انگریزی تہذیب کا پیر بہمسلمانوں کی مذہبی زندگی ، قومی روایات اور علوم وفنون کے لیے سخت بتاہ کن تھا، جس کو قبول کرنے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ ہوسکتے تھے اور ابھی تک وہ اپنی مذہبی زندگی اور قومی شعور کو برقر ارر کھنے کا کوئی عل نہ سوچ سکے تھے کہ اسی دوران ۱۸۵۷ء کا جنگی ہنگامہ پیش آگیا جس کی بے پناہ تباہ کاریوں اور ہولنا کیوں نے دلوں کو ہیبت زدہ، د ماغوں کو ماؤف اورروحوں کو پڑمردہ کردیا، پوری قوم پر جمود، بے حتی اور مایوی کی گھٹا کیں چھا گئیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی چھسوسالہ تاریخ میں بیسب سے زیادہ بھیا تک، نازک اورخطرناک وقت تھا، اس پس منظر میں جب کہ انگریزوں کی تمام كوشش وكاوش جومسلمانول كے علمی وتہذیبی تشخص كومليا ميك كرنے اور سيادت وقيادت سے محروم كرنے كے ليے ہور ہى تھى حضرت نا نوتوى ، حاجى عابد حسين اور آپ كے رفقائے كارنے انگريزوں كو این ناپاک عزائم میں ناکام بنانے اور سلمانوں کی مرکزیت بحال کرنے کے لیے ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰مئی ۲۲۸اء کوجعرات کے دن مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ اسلامی عربی (دارالعلوم دیوبند) قائم کیاجس کی اصلیت جنگ آزادی کے لیے ایک فوجی چھاؤنی کی تھی جس رتعليم كاسنهراغلاف دال دياتها\_(١)



معیت علمائے ہند کا قیام

پہلی جنگ عظیم کے بعد ۱۹۱۹ء میں کئی ہم خیال سیاس گروپوں سے مل کرعلائے دیوبند نے جمعیت علائے ہند کے نام سے ایک تنظیم قائم کردی۔ سیاسی میدان میں آل انڈیا نیشنل کا نگریس کی حمعیت علائے ہند کے نام سے ایک تنظیم قائم کردی۔ سیاسی میدان میں آل انڈیا نیشنل کا نگریس کی حلیف جماعت تھی کیونکہ کا نگریس اور جمعیت علائے ہندا نگریز کو اپنا اولین دشمن سمجھتے تھے انگریز کے ساتھان کی یہی مشتر کہ دشمنی ان کے اشتراک کا سبب بی۔

قيام پا كستان اور د يوبند

دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پاکتان بننے کے آثار نمایاں ہونے گئے تو معدود کے چند علیائے دیوبند نے آل انڈیامسلم لیگ کے سیاسی موقف کو درست شلیم کیا۔ انہی علیائے دیوبند نے ایک تنظیم ''جمعیت علیاء اسلام'' کے نام سے قائم کردی۔ اس تنظیم نے کھل کرقیام پاکتان کی جمایت کی۔ ان علیائے جمہور میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی ۔ ان علیائے جمہور میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بعد مشرقی پاکتان اسمائے مبارک قابل ذکر ہیں۔ یہاں بیوضاحت ضروری ہے کہ آزادی ملنے کے بعد مشرقی پاکتان کا جمنڈ المیں علی مظفر احمد عثمانی صاحب اور مغربی پاکتان میں شبیر احمد عثمانی صاحب کو پہلی بار پاکتان کا حجنڈ المرائے کا اعزاز عاصل ہوا۔ (۲)

### د بوبندی مسلک کی بنیادیں

ا علم شریعت: جس میں اعتقادات، عبادات، معاملات وغیرہ کی سب انواع داخل ہیں جن کا حاصل ایمان اور اسلام ہے، بشر طیکہ بیعلم سلف کے اقوال وتعامل کے دائر ہے ہیں محدودرہ کران متندعلائے دین اور مربیان قلوب کی تعلیم و تربیت اور فیضان صحبت سے حاصل شدہ ہو، جن کے ظاہر وباطن، علم وعمل اور فہم و ذوق کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ حضرت صاحب شریعت علیہ افضال الصلوات والتحیات تک مسلسل پہنچا ہوا ہو، خودرائی یا محض کتب بنی اور دفت مطالعہ یا محض عقلی تگ و تازاور ذبنی کا وش کا نتیجہ نہ ہو کہ وہ عقلی پیرائی بیان اور استدلالی جت و بر ہان سے خالی بھی نہ ہو کہ اس علم کے بغیر حق وناحق ، حلال وحرام ، جائز ونا جائز ، سنت و بدعت اور مکروہ و مندوب میں امتیاز مکن نہیں اور نہ بی اس کے بغیر دین میں خودرو تخیلات ، فلسفیا نہ نظریات اور مصرا نہ تو ہمات سے مککن نہیں اور نہ بی اس کے بغیر دین میں خودرو تخیلات ، فلسفیا نہ نظریات اور مصرا نہ تو ہمات سے



۲۔ پیروی طریقت: یعنی مخققین صوفیہ کے سلاسل اور اصول مجربہ کے تحت (جو کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں) تہذیب اخلاق، تزکیهٔ نفس اور سلوک باطن کی تکمیل، کہ اس کے بغیر اعتدال اخلاق، ماخوذ ہیں) تہذیب اخلاق، تزکیهٔ نفس اور سلوک باطن کی تکمیل، کہ اس کے بغیر اعتدال اخلاق، استقامت ذوق و وجدان، باطنی بصیرت، ذہنی پاکیزگی اور مشاہدہ حقیقت ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اسلام وایمان کے ساتھ احسان سے متعلق ہے۔ (۴)

ساراتباع سنت: یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں سنت نبوی کی پیروی اور ہر حال وقال اور ہرکیفیت ظاہر وباطن میں ادب شریعت برقرار رکھ کر سنت مستمرہ کا غلبہ، کہ اس کے بغیر رسوم جہالت، رواجی بدعات وباطن میں ادب شریعت برقرار رکھ کر سنت مستمرہ کا غلبہ، کہ اس کے بغیر رسوم جہالت، رواجی بدعات وکلمات کی نقالی یا ومنکرات اور باوجوداحوال باطن کے فقد ان کے مضر سمی طور پر اہل حال کے وجدی شطحیات وکلمات کی نقالی یا ضیں شریعت کے متوازی ایک مستقل قانون عام کی صورت دیے جانے کی بلاسے نجات ممکن نہیں۔ (۵)

سم فقبی حنفیت: اسلامی فرعیات اوراجتهادت کا نام فقہ ہے اورا کابر دارالعلوم چونکہ عامیہ خنفی ہیں اس لئے فقبی حنفیت کے معنی اجتهادی فرعیات میں فقہ خفی کا اتباع اور مسائل وفاوی کی تخریک میں اسی اصول تفقہ کی پیروی کے ہیں کہ اس کے بغیر استنباطی مسائل میں ہوائے نفس سے بچاؤ اور تلفیق کے راستے سے مختلف فقہوں میں تلون کے ساتھ دائر سائررہ کرعوام کی حسب خواہش، نفس مسائل میں قطع و بریدیا ہنگامی حالات کی مرعوبیت سے ذہنی قیاس آ رائی ولاعلمی کے ساتھ مسائل میں جاہلانہ تصرفات اوراختر افات اوراختر اعات سے اجتناب ممکن نہیں، ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اسلام سے تعلق ہے۔ (۱)

۵۔کلامی ماتر بدیت: یعنی اعتقادات میں فکر سی جے ساتھ طریق اہل سنت والجماعت اوراشاعرہ کا تربید ہے تنقیح کردہ مفہومات اور مرتب کردہ اصول وقواعد پرعقا کد حقہ کا استحکام اور قوت یقین کی برقراری کہ اس کے بغیر زائغین کی شک اندازیوں اور فرق باطلہ کے قیاسی اختراعات اور اوہام و شبہات سے بچاؤمکن نہیں، ظاہر ہے کہ یہ شعبہ ایمان سے متعلق ہے۔ (۷)

٧\_ ذوق قاسمیت ورشیدیت: پریمی پورامسلک اپنی مجموعی شان سے جب دارالعلوم دیوبند کے



مربیانِ اول اور نبض شناسانِ امت حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوبی رحجما الله کے روح وقلب سے
گزر کر نم پایاں ہوا تو اس نے وقت کے تقاضوں کو اپنے اندر سمیٹ کرایک خاص ذوق اور خاص رنگ
کی صورت اختیار کرلی جے مشرب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، چنا نچہ دستور اساسی وارالعلوم و یوبند
منظور شدہ شعبان ۲۸ سامے میں اس حقیقت کو بایں الفاظ کہا گیا ہے کہ ' وارالعلوم و یوبند کا مسلک
الل السنّت والجماعت حنی فر ب اور اس کے مقدس بانیوں حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی اور حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی اور حضرت مولا نارشیداحمہ گنگوہی قدس سر ہما کے مشرب کے موافق ہوگا۔''(۸)

#### خلاصه مسلک د بوبند

اس کیے علمائے دیوبند کا پیمسلک نہ توعقل پرست معتزلہ کا مسلک ہے جس میں عقل کوفقل پر حاکم اور متصرف مان کرعقل کواصل اور وحی بااس کے مفہوم کوعقل کے تابع کر دیا گیا ہے، جس سے دین فلسفة ومحض بن كرره جاتا ہے، عوام كے لئے زندقه كى رابي بموار ہوجاتى بي اورساتھ بى ساده مزاج عقیدت مندوں کا کوئی رابطہ دین سے قائم نہیں رہتا اور نہ بیمسلک ظاہر بیکا مسلک ہے، جس میں الفاظ وحی پر جمود کر کے عقل و درایت کو معطل کر دیا گیا ہے اور دین کے باطنی علل واسرار اور اندرونی تھم ومصالح کوخیر باد کہہ کراجتہا داوراسنباط کی ساری راہیں مسدود کردی گئی ہیں،جس ہے دین ایک بے حقیقت بلکہ بےمعنویت غیرمعقول اور جامد شے بن کررہ جاتا ہے اور دانش پبند اور حکمت دوست افراد کااس سے کوئی علاقہ باتی نہیں رہتا تو ایک مسلک میں عقل ہی عقل رہ جاتی ہے اور ایک مسلک میں عقل معطل اور بے کار، ظاہر ہے کہ بیدونوں جہتیں افراط وتفریط اور "و کے ان امسرہ ف وطا" ( كهف-٢٨) كى راه ہيں جن سے بيمتوسط اور جامع ومعتدل دين برى ہے،اس لئے دين كا جامع عقل وفقل مسلک یہی ہے اور یہی ہو بھی سکتا ہے کہ تمام اصول وفروع میں عقل سلیم فقل سیج کے ساتھ ہمہونت وابستہ رہے مگر دین کے ایک مطبع وفر ما نبر دار خادم اور پیش کار کی طرح کہ اس کی ہرایک کلی وجزئی کے لئے عقلی براہین معقول دلائل اور حسی شواہد ونظائر فراہم کرتی رہے جس سے دین،امت کے ہر طبقہ کے لئے قابل قبول اور ہمہ جہتی دستورِ حیات ثابت ہوا اور بیرامت "جعلناكم امة وسطا " (بقره-١٣٣) كي صداق دكهائي دے، يبي مسلك الل السنت والجماعت كامسلك كهلاتا ہے اورعلمائے ديوبنداس مسلك كے نقيب اورعلم بردار ہيں ،اس لئے وہ اس مسلک جامع اوران تمام دینی علوم کے اجتماع سے بیک وقت مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ،فقیہ بھی ہیں

اور متکلم بھی ،صوفی بھی ہیں اور مجاہد ومفکر بھی اور پھران تمام علوم کے امتزاج سے ان کا مزاج معتدل بھی اور متوسط بھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے جماعتی مزاج میں نہ غلو ہے نہ مبالغہ اور اس وسعت نظری کی بدولت نہ تکفیر بازی ہے نہ دشنام طرازی، نہ کسی کے حق میں سب وشتم ہے نہ بد گوئی، نہ عنا دوحسد اورطیش ہےاورنه غلبہ جاہ و مال اورافراط عیش، بلکہ صرف بیانِ مسئلہ ہے اوراصلاح امت یا احقاق حق ہے اور ابطالِ باطل، جس میں نہ شخصیات کی تحقیر اور بدگوئی کا دخل ہے، نہ مغرورانہ طعن واستہزا کا ، ان ہی اوصاف واحوال کے مجموعہ کا نام' دارالعلوم دیوبند' ہے اوراسی علمی وعملی ہمہ گیری سے اس کا دائرہ ارْ دنیا کے تمام ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ (۹)

#### ديوبنديه بالاخضار

الـمُهَنَّدُعَلَى المُفَنَّد اللسنت (ديوبندى) مين عقائد كے بيان ميں بنيادى كتب ميں سے جھی جاتی ہے مختصر کتاب مولا ناخلیل احدسہار نپوری کے ان جوابات پرمشمل ہے جوانھوں نے حرمین شریفین کے بعض علماء کو ان کے چند سوالات پردیے ہیں۔ان جوابات کو ہردور کے اکابرعلائے مسلک دیوبندگی تائید حاصل رہی ہے۔اس کتاب میں مولا ناخلیل احرسهار نپوری اختصارے اپنے مسلک کو یوں بیان کرتے ہیں:

جاننا جا ہے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت جمداللد فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام جمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی الله عنہ کے اور اصول واعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابوالحن اشعری اور امام ابومنصور ماتریدی رضی الله عنهما کے اور طریق ہائے صوفیہ میں ہم کوانتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبند سیاور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ بہیدحضرات قادر بیاورطریقه مرضیه مشائخ سهروردبیرضی الله عنهم کے ساتھ۔ (۱۰)

جامع المجد دين اوردين وعلم كامحور

مولا ناسمیع الحق نے ایک مقام پر دارالعلوم دیو بند کو جامع المجد دین قرار دیا ہے۔وہ اس کی تشکیل کے پس منظر کوان الفاظ ميں بيان كرتے ہيں:

دارالعلوم دیوبندجامع الحدوین ہے، گویاادارے کی حیثیت سے اس نے دین کی تجدید کی ، دارالعلوم د بوبند کی تاسیس کے وقت دین دوسم کے خطرات میں گھر اہوا تھا۔ ایک ہندو تہذیب وتدن جے اکسال الام امتوں کو کھاجانے والی کہاجاتا ہے۔جوشرک بخرافات بتوہم برسی کی ظلمت کی شکل میں



ہندوستان میں چھائی ہوئی تھی، ہندوستان میں جو بھی تہذیبیں آئیں وہ مث کراس میں مغم ہوگئیں۔ آریائی قومیں ساری اپنی تہذیب و تدن کو گنوا بیٹھیں۔ صرف اسلام اپنی تھانیت وصدافت کے بل ہوتے پر قائم رہا۔ لیکن جب انگریز آیا تو اس نے پوراعزم کیا کہ اب اس اسلام علم و تہذیب کومٹانا ہے۔ (۱۱) مولا ناسمیج الحق نے دار العلوم دیو بندکودین وعلم کامحور بھی قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

### د بوبند کے عناصرار بعہ

مولا ناسميع الحق نے ديو بند كے عناصرار بعد بيان كيے ہيں، وہ كہتے ہيں:

دارالعلوم دیوبندی تعلیمات کیابیں؟ چار چیزیں ہیں،عناصرار بعہ،ایک: توحیدوسنت، دیوبند نے توحیدو سنت کی دعوت دی،اختلافی مسائل کوبالائے طاق رکھا۔اختلافی مسائل ہمارے مخالفین نے ابھارے، ہماری دعوت صرف توحیدوسنت ہے اور دوسری: اتباع سنت دیوبندسارااتباع سنت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تیسری چیز :تعلق مع اللہ، روحانیت،اللہ کا ذکر وفکر، روحانیت اور مراقبوں اور تصوف کے ذریعے وابستگی اور چوتھی چیز جواہم ہے: اعلاء کلمة الله کیلئے سربکف،سربلند جوآپ کہتے ہیں اعلاء کلمة کیلئے جہاد ،توحیدوسنت،اتباع سنت اور تعلق مع اللہ الله کیلئے سربکف،سربلند جوآپ کہتے ہیں اعلاء کلمة کیلئے جہاد ،توحیدوسنت،اتباع سنت اور تعلق مع اللہ اور جہاد یہ عناصر اربعہ ہیں۔(۱۳)

# نے علم کلام کے بانی

مولا ناسمیج الحق دارالعلوم دیوبند کے بانی مولا نا قاسم نا نوتو ی کو یخطم کلام کابانی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

الله تعالیٰ نے اس ادارہ اور یہاں کی شخصیات جیسے حضرت ججۃ الاسلام مولا نا قاسم نا نا تو گ سے

السے کام لیے کہ صدیوں تک اللہ نے دین کی حفاظت فر مادی ۔ اسلام کے ابدی اصولوں کی صدافت

بھی منوائی ، شکوک وشبہات اور الحاد و دہریت کے سارے حملے بھی پہپا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے

حضرت قاسم نا نا تو گ کے ذریعے ایک نیاعلم الکلام مرتب کیا اور وہ ایک نے علم کلام کے بانی ہیں۔

اگر امام غزالی اور امام راز گ نے اپنے دور میں قرام طو، باطنیہ ، معتزلہ ، خوارج اور دیگر ہزاروں فتنوں

るらんごろう

کے خلاف خدمات انجام دیے تھے تو ججۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتویؓ نے علمی میدان میں دہریت والحاد، ہندوازم، آریاساج وغیرہ بے شارفتنوں کے مقابلہ میں اسلام کے ابدی اصولوں کومنوایا۔ (۱۲۲)

بریلوی مسلک سے امتیاز

جیما کہ میں معلوم ہے کہ فقہی طور پر بریلوی اور دیو بندی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ بعض عقیدتی پہلوؤں پراختلاف موجود ہے۔مولا نامحمہ خان شیرانی نے اس اختلاف کا پس منظریوں بیان کیا:

دیوبندی اور بریلوی دونوں عقیدے کے لحاظ سے تن اور فقہی مسلک کے لحاظ سے حنی ہیں۔ان میں اس شدت سے اختلاف نہیں جتناسمجھا جاتا ہے۔ جو تو تیں پبلک کی ترجمان نہیں ہوتیں، معمولی چیزوں کو اچھال کراپنے اقتدار کے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ بیاختلافات اسی پس منظر میں انگریز کے دور میں پیدا ہوئے۔

#### مسلك المحديث سے امتياز

مولا نامحمدخان شيراني في مسلك الل حديث سے اپنا متياز ان الفاظ ميں بيان كيا:

اہل حدیث کے ساتھ ہمارا فرق ہے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سنت میں صرت کو قول وعمل نہ ہوتو قیاس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔جس سے مراد ہے مشابہ چیزوں کو اشتراک علت کی بنیاد پر تھم میں میساں قرار دینا جبکہ علت منصوص نہ ہو بلکہ استخراج شدہ ہو۔

یے صرف ایک فقہی اصول کا اختلاف ہے۔ اجماع کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ نیز ہم ظواہر میں تاویل کے امکان کے بھی قائل ہیں۔ مثلاً کوئی کیے کہ فلال کے لیے ہاتھ ہیں تو اس کا سے مطلب نہیں کہ واقعاً اُس کے ہاتھ دوسروں سے لیے ہیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ بہت اثر درسوخ والا ہے۔

# مسلك ديوبندكي فكرى اورعملى خصوصيات

مولا نامفتی غلام الرحمٰن نے کسی دوسر ہے مسلک کا نام لیے بغیر مسلک دیو بند کی فکری خصوصیت کو یول بیان کیا:
علاءِ دیو بند کی تصنیفات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے افکار ونظریات
میں اعتدال کا وصف نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ ایک طرف اگر حضرت رسول التہ علیہ اور دیگرانبیاء



کرام سے عقیدت و محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں تو دوسری جانب انھوں نے سنجیدگی کے ساتھ تو ازن کو بھی قائم رکھا ہے جس وجہ سے ہر جستی کے ساتھ اُس کے مرتبے اور شان کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں۔ محبت ایسی چیز ہے کہ جب اس میں اعتدال کو مدنظر نہ رکھا جائے تو بھی بھی غلوکرتے کرتے محبت ایسی جگہ چہنے جاتی ہے کہ اس سے تو حید کا مقدس سر مایہ بھی متاثر ہوجا تا ہے۔ اس لیے مکتب و بیان کے علماء میں عقیدت و محبت موجود ہے کین اعتدال اور تو ازن کے ساتھ۔

عصر حاضر میں مسلک دیو بند میں روش اجتہا دوا سنباط کے بار ہے میں مفتی غلام الرحمٰن نے یوں وضاحت کی:

عصر حاضر کے پیش آمدہ مسائل اصول فقہ کی روشیٰ میں قر آن وحد بیث سے حل کرناوقت کی اہم
ضرورت ہے۔ اس وقت منصب اجتہاد پر فائز ہوکر مجتمد مطلق تو موجو ذہیں یعنی ایسا اجتہاد کرنے
والانہیں پایا جاتا جو خیر القرون کے دور میں تھے، البتہ مجتمد بن کرام نے جواصول وضوا بطوضع کیے ہیں
اُن میں مہارت رکھنے والے علماء موجود ہیں جوانہی اصول کی روشیٰ میں قرآن وحدیث اور فقہاء کرام
کے اقوال سے استفادہ کر کے جدید مسائل کاحل نکالتے ہیں۔ ہمارے اکا ہر کے قاوی امداد الفتاوی ،
فقاوی دار العلوم دیو بند، عزیز الفتاوی وغیرہ اس کے شاہد عادل ہیں۔ ایسے علماء کی علمی عظمت
اور تبحرعلمی کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ دور کے حوالہ سے وہ مجتمد فی المسائل سے کم نہیں۔
اور تبحرعلمی کا جائزہ لیا جائے تو موجودہ دور کے حوالہ سے وہ مجتمد فی المسائل سے کم نہیں۔

فقہی اختلاف کے باوجود دیگرمسا لک ومکا تب کے بارے میں حسن ظن کی گنجائش مفتی غلام الرحمٰن کےان جملوں میں یا حظہ کی جاسکتی ہے:

قیاس بنیادی طور پر مثبت ہے یا مظہر ہے، اس ہے ہم کوئی نئی چیز ثابت نہیں کرتے۔ فقہ خق ہو، ماکئی ہو، شافعی ہو، شابی ہو یا جعفری ان سب میں بنیادی طور پر اصول فقہ پر اس حوالے سے نظر ہوتی ہے کہ ہم قرآن وحدیث پر کس طرح عمل کریں گے۔ ہر مکتب فکر میں اپنے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ استنباط کیا جاتا ہے تو اس سے ایک فقہ معرض وجود میں آتی ہے۔ لہذا بیا یک فقہ ی تخصیص نہیں ہے بلکہ مقررہ اصول کی روشنی میں ایک راستے کی تعیین کر کے مقصد تک رسائی حاصل کی جاتی مہیں ہے۔ اس میں بنہیں ہوتا کہ میں جو بات کہ رہا ہوں، یہی حق قطعی ہے اور دوسر ابالکل غلط ہے بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جو میں کہ رہا ہوں وہ حق ہے کین اس میں امکان خطاکا ہے کین دوسر کے اقول میری سوچ کے مطابق خطا ہے لیکن اس میں امکان صواب کا ہے۔

مفتی غلام الرحمٰن نے اس امر کوداضح کیا کہ ان کے نز دیک کسی ایک مکتب فقہ کی پیردی ضروری ہے البتہ ضرورت پڑنے پردیگر مکا تب سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔اپنے اس نقطہ نظر کوانھوں نے بعض مثالوں سے یوں بیان کیا:





فقہاءِ کرام میں سے کی ایک فقیہ کی تقلید واجب ہے۔ اگر تقلیدِ خصی کور ک کیاجائے تواس سے نفس پرستی اورخواہشات کی پیروی کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ قائم ہوجائے گاجس کے نتائج بڑے عکمین ہوں گے۔ اس لیے ضرور تا تقلیدِ خصی واجب ہے البتہ تقلیدِ خصی کے ساتھ ساتھ دل وجان سے دوسر سے انکہ کرام کا احر ام، اُن کے بارے میں حسن ظن اور نیکی کے جذبات رکھنا بھی ضرور ک ہے اور بوقت ضرورت اگر حالات سے مجبور ہوکر فقہ واقاء میں پوری مہارت رکھنے والے علماء کسی خاص مسئلے میں دوسر سے مسلک سے استفادہ کرنے کی اجازت دے دیں تواس میں بھی کوئی حرج نہیں اور بیرسول اللہ اللہ کے خرمان 'اختلاف امتی د حمہ ''کاعملی ثبوت ہوگا۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانویؓ نے مفقو دالخبر اور متعنت کی بیوی کے مسئلہ میں موالک کے مسئلہ میں موالک کے مسئلہ میں موالک کے مسئلہ میں موالک کے مسئلہ میں ۔ کے مسلک سے استفادہ کر کے ان کے مسلک پرفتو کی دیا ہے جسے سب علماءِ دیو بندسلیم کرتے ہیں۔

تنظيمين

مولا ناظفراللہ شفق نے پاکستان میں اس وقت موجود دیوبندی مسلک کی نظیموں کے بارے میں بتایا: اس وقت دیوبندی مسلک سے وابستہ کئی تنظیمیں مختلف میدانوں میں اپنے اپنے انداز میں کام کررہی ہیں۔ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

> ۲ مجلس تحفظ ختم نبوت، پاکستان ۴ مانجمن احیاء السنة، پاکستان ۲ مجلس احرار اسلام، پاکستان

ا جمعیت علماء اسلام، پاکستان (متعدد شاخیس) س تنظیم اتحاد الل السنة والجماعة ، پاکستان ۵ مجلس صیانة المسلمین ، پاکستان

# حیاتی اورمماتی دیوبندی

کچھ عرصہ پیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات فی القبر کے بارے میں دیوبندی جماعت میں اختلاف رونما ہوا
اوراس کے نتیج میں حیاتی اور مماتی دوگروہ بن گئے ۔حیاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعدان کی خاص طرح کی
حیات کے قائل ہیں جس کی وضاحت'' افکار وعقائد'' کے حصے میں آئے گی جبکہ مماتی نبی کریم کی وفات کے بعد قبر مبارک میں
حیات کے قائل نہیں ہیں ۔مولا نا حافظ ظفر اللہ شفیق نے ہمیں لا ہور میں ایک ملاقات میں بتایا کہ دونوں گروہوں کے درمیان
ہم آ ہنگی پیدا کرنے کے لیے مولا نا قاری محمد طیب دار العلوم دیوبند، بھارت سے پاکتان تشریف لاتے رہے ہیں۔اس سلسلے
میں موجودہ صورت حال پر بات کرتے ہوئے مولا نا انوار الحق حقانی نے راقم سے فرمایا:

一 プロジュー・

حیات و ممات کو مانے والے دونوں فرقے دیوبندیوں میں ہیں کین زیادہ ترحیاتی ہیں۔ مماتی
آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جواکابر تھے مولانا قاری محمد طیب، مولانا شخ الاسلام
حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوہی سب حیاتی تھے۔ میرے والد صاحب [مولانا
عبدالحق ] اور قاری محمد سعید جیسے جتنے اکابرگزرے ہیں حیات کے قائل ہیں۔ جب کہ دوسروں کا نظریہ
یہ ہے کہ جیسے عام آدمی مرتا ہے رسول اسلام علیہ السلام بھی ایسے ہیں۔

# حواشى

http://www.darululoom-deoband.com/urdu/aboutdarululoom/matter/3.gif

(١٠) سهانپوري خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميز ان ناشران وتاجران كتب، لا مور ، ٢٠٠٥ء) ص٢٣

(١١) من الحق مولانا: خطبات عن (جامعه دار العلوم حقانيه اكوره ختك ،سنه ندارد) ص١٩٥٩

(١٢) من الحق ، مولانا: خطبات فق (جامعه دار العلوم تقانيه ، اكوره ختك ، سنه ندارد) ص٠٢٠

(١٣) سميع الحق ، مولانا: خطبات عن (جامعه دار العلوم حقانيه ، اكوره فتك ، سنه ندارد) ص١٧٧٣

(١١٧) من الحق ، مولانا: خطبات حق (جامعه دار العلوم حقانيه ، اكوره ختك ، سنه ندارد) ص ٣٢٠





# عقائدوافكار

ايمان كابيان

اس سے پہلے کہ عقائد کی تفصیلات میں جائیں، ہم ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مولا نااللہ بارخان'' ضرور یات دین'' کے زبرعنوان یوں رقم طراز ہیں:

حضرات انبیاء علیم السلام کی بعثت اور کتب آسانی کے نازل کرنے کا مقصد ایمان و کفر میں امتیاز اور ان میں حد فاصل قائم کرنا ہے تا کہ دونوں کا مفہوم خلط ملط نہ ہوجائے اور جوشخص تعلیمات نبوت اور کتب آسانی کے مطابق عقیدہ رکھتا ہو، اس کو کفر میں داخل نہ کیا جائے اور جواس کے برعس عقیدہ رکھتا ہے اس کو دائرہ ایمان اور ملت اسلامیہ میں داخل نہ مجھا جائے کیونکہ مومن پر کا فر کا اطلاق کرنا اور کا فرکومومن کہنا دونوں ایک جیسے جرم عظیم ہیں۔

ایمان امن سے ماخوذ ہے جب کسی نے کسی قائل کے قول کو تسلیم کرلیا تو وہ تکذیب وا نکار سے مامون و محفوظ ہو گیا۔ کفر کے لغوی معنی چھپانا ہے۔ اصطلاح میں حق کو چھپانے (سترالحق) کا نام کفر ہے۔ ایمان، قضیہ موجبہ کلیہ اور کفر، سالبہ جزئیہ ہے۔ ایمان کے تین پہلو ہیں۔ تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور براء قدمن جمیع الا دیان.

ابہمیں بید کھنا ہے کہ دین اسلام کی روسے وہ کون سے احکام خداوندی ہیں جن کے مانے کا نام ایمان ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔

ضروریات دین وہ بریمی، واضح مشہوراورظاہر باتیں ہیں جن کوہرذی علم انسان اور دین دارمسلمان جانتا ہان کی تفصیل ہے ہے:

تمام ضروریات دین کامانناایمان ہے اوران میں ہے بعض کایا کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔
توحید باری تعالی توحید ذاتی ، توحید صفاتی ، نبوت ، قیامت ، نشر ، حشر ، حساب و کتاب ، وزن
اعمال ، میزان ، بل صراط ، جنت ، دوزخ ، نعمائے جنت ، عذاب دوزخ ، کراماً کا تبین ، نکیرین کا سوال
وجواب ، قبر میں عذاب وثواب ، قبر ، حوض کوڑ ۔ ان کے علاوہ حلال وحرام کے سلسلہ میں سود حرام ہے ،

# زنا ، ال ، شراب ، خزر حرام ہے۔ ارکان اسلام نماز روزہ مج زکوۃ سب ضروریات وین ہیں ۔ ان کا جوت متوات ہے۔ (۱)



عقيدة توحيد

دیگرمسالک کی طرح اہل سنت (دیوبندی) کے عقائد کا بیان بھی عقیدہ تو حید سے شروع ہوتا ہے۔ مولا نا اللہ یارخان نے اس بحث کا آغاز تو حید کی اقسام سے کیا ہے، ملاحظہ بیجئے:

توحیرتین قتم کی ہے۔توحیدربوبیت،توحیدالوہیت اورتوحید صفات۔

توحیدر بوبیت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خالق نہیں، راز ق نہیں، زندہ کرنے والانہیں، مارنے والانہیں، کوئی موجد نہیں، کوئی معدوم کرنے والانہیں۔

توحیدالوہیت: بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں ، کوئی لائق عبادت نہیں ، کسی کے سامنے سے دہ جا رُنہیں خواہ تعظیمی ہوجو ہماری شریعت میں حرام ہے ،خواہ سجدہ عبادت ہوجو شرک ہے۔

توحیرصفات: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوان ہی صفات سے موصوف سمجھا جائے جن سے خوداس نے اپنا موصوف ہونا ہیان فر مایا ہے۔
موصوف ہونا ہیان فر مایا ہے یارسول اکرم صلی اللہ علیہ ہلا نے ان صفات سے موصوف ہونا ہیان فر مایا ہے۔
ہندوں کے تمام افعال خیروشر، قضا وقد رعلم باری سے صادر ہوتے ہیں گر بندوں کے کسب سے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مجبور محض نہیں بنایا بلکہ ان کوارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے۔
اس آزادارادہ اور اختیار کو بغیر کسی جبر کے استعال کرنے کا نام ہی کسب ہے اور یہ بندے کا فعل ہے۔
اس آزادارادہ اور اختیار کو بغیر کسی جبر کے استعال کرنے کا نام ہی کسب ہے اور یہ بندے کا فعل ہے۔
اللہ خالق کے ل شکی ' (رعد۔ ۲۲) درست ہے گر اللہ تعالیٰ برائی ، کفروشرک کا امر نہیں کرتا ، حکم نہیں دیتاان اللہ لایا مو بالفحشاء (الاعراف۔ ۲۸)

نه بے حیائی اور کفروشرک کودوست رکھتا ہے، نہ کفرکو پہند کرتا ہے۔ وَ لا یَسرُ صلی لِعِبَادِمِ الْکُفُرَ ... (۲)

صفات الهي

توحید کی اقسام بیان کرنے کے بعد مولا نااللہ یارخان توحیر صفاتی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اوصاف یوں بیان کرتے ہیں:

وجود: الله تعالى كاوجودلذاته ٢- انسان اورد يكرمخلوق كاوجودلذاته بنفسه نبيس بلكه الله كاويا مواب- الله





تعالی کی ذاتی صفت وہ ہے جس کی نقیض وضد نہ ہو، مثلاً الله تعالی موجود ہے۔اس کے لئے عدم اور فنا نہیں،انسان اوردیگر مخلوق بھی موجود ہے مگراس کے لئے فنا بھی ہے۔ یا مثلاً اللہ تعالی بصیر ہے اس کے لئے عدم نہیں مگر انسان بصیر بھی ہوسکتا ہے اور نابینا بھی یا مثلاً الله تعالیٰ متعلم ہے مگر گونگانہ ہوگا، انسان متكلم بھی ہوتا ہے اور گونگا بھی ہوسكتا ہے۔اس پر باقی صفات كوقیاس كرلياجائے۔ قدم:قِدم ذاتی وہ ہے جس کوکوئی اولیت نہیں یعنی اس کی کوئی ابتدانہیں مخلوق کی ابتدا ہے۔ بقا:اس کا وجود دائمی استمراری ہے جس کی ابتدا ہے نہا ازلی ابدی ہے مخلوق کی انتہا ہے فنا ہوجائے گی۔ قیام: اس کا قیام لذاتہ ہے وہ اپنے قیام کے لئے کسی چیزیا مکان کامختاج نہیں۔ ہرچیز سے غنی

وحدانیت:اس کی ذات میں تعددہیں نہر کیب ہے۔ذات میں ،صفات میں بگانہ ہے،نہ کی سے پیداہوانہاس سے کوئی پیداہوگا۔

ہے،مكان ہو،كل ہو يافضص ہو۔

فدرت: وہ ہرشے پرقادر ہے جو چاہے کرے۔عاجز نہیں ہے،قدرت بھی اس کی صفت قدیم ہے۔ ارادہ: اس کے ارادہ سے بھی مراد متخلف نہیں ہوئی۔جس کا ارادہ کرتا ہے وہ فوراً ہوجا تا ہے۔ علم علم اس كى ذاتى صفت ہے۔ كسى واسطه يا ذريعه سے اس كوحاصل نہيں ہوتا، اس كئے اس كاعلم حضوری اورقد یم ہے۔ انبیاء کرام اوراولیائے کرام کو جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ ذرائع، وسائل اور واسطول سے حاصل ہوتا ہے۔ لینی بذر بعہ وحی ، الہام ، کشف، وجدان یا خواب وغیرہ۔[اللہ]مخلوق کو قبل از حدوث کے جانتا ہے،اس کاعلم تمام کا ئنات کومحیط ہے۔

حیات: وہ تی ہے،حیات اسکی صفت ذاتی قدیمہ ہے۔اس کی حیات کی ضدموجودہیں۔ سمع، بصر: اس کی دونوں صفات ذاتی ہیں۔وہ تمام کا ئنات کود مکھر ہاہے،خواہ کتنے پردوں میں ہواور ہرآ وازس رہاہے خواہ وہ کہیں سے اٹھ رہی ہو۔اس پرغفلت طاری ہیں ہوتی نہ نیندآتی ہے۔ كلام: اس كاكلام نفسى بےلفظى نہيں۔اس كے كلام ميں الفاظ وحروف نہيں نہ آواز ہے۔انبياع كے قلوب اس کا کلام سنتے اور سمجھتے ہیں۔قرآن وحدیث میں جہاں ذکرِ قلب ہوتا ہے اور قلب کے احکام كا ذكر ہوتا ہے، وہ احكام روح كے ہوتے ہيں، اس گوشت پوست كے جسم كے احكام نہيں ہوتے۔درحقیقت قلب ایک لطیفہ ربانی ہے جو کلام نفسی کوسنتا ہے۔ای طرح روح اور ملائکہ کے کلام

ان بارہ صفات الہی کی وضاحت کرنے کے بعدوہ اللہ تعالیٰ کی پچھمزید صفات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:



میں حروف وآ وازنہیں کہ بیہ مادی کان س کیں۔



بعض آیات وروایات کے پیش نظر بعض اوقات علماء کرام سے اللہ تعالی کے لیے جہت ومکان کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو عام طور پروہ اس سے اللہ کی ذات کومنزہ قرار دیتے ہیں۔قرآن تھیم میں اللہ کے عرش پرمستوی ہونے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں مولا ناخلیل احمر سہار نپوری بیان کرتے ہیں:

اس قتم کی آیات میں ہمارا مذہب سے کہ ان پرایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے ، یقیناً جانے ہیں کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص وحدوث کی علامات سے مبرا ہے، جیسا کہ ہمارے متقد مین کی رائے ہے اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو سجے اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں تا کہ کم فہم سمجھ لیں مثلاً سے کم کمکن ہے استواء سے مراد فت و شرع کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں تا کہ کم فہم سمجھ لیں مثلاً سے کم کمکن ہے استواء سے مراد فلہ ہواور ہاتھ سے مراد قدرت، تو یہ بھی ہمارے نزدیک تن ہے۔ البتہ جہت ومکان کا اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت ومکا نیت اور جملہ علامات حدوث سے مزہ وعالی ہے۔ (۴)

نبوت

توحید کے بعد دوسر ابنیادی عقیدہ اہل اسلام کے نزدیک نبوت ہے، اس سلسلے میں مولا نا اللّٰہ یارخان نے اپنے عقیدے کی وضاحت یوں کی ہے:



مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی مخلف زمانوں اور مختلف خطوں میں انبیاع مبعوث کرتا رہا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پرختم ہوا۔
انبیاء کرام کی صحیح تعدا داللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
انبیاء کرام میں بعض کی شان بعض سے بلند ہے۔ سب سے اونجی شان نبی آخر الزمان حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

انبیاء کے پاس اپنی نبوت کی ایک سند ہوتی ہے جے مجزہ کہا جاتا ہے جس کے مقابلہ سے مخلوق عاجز ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی بغیر مجزہ نہیں ہوتا، نبی ہر حال میں نبی ہے۔ نبی کے مجزہ پر ایمان لا نافرض ہے اور مجزہ خرق عادت ہوتا ہے۔ (۵)

#### اوصاف انبياء

مولا نااللہ یارخان انبیاء کے لیے لازی صفات کا بھی ذکر کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

انبياء ميں پانچ اوصاف لازمي ہوتے ہيں:

عصمت، صدافت، امانت، فطانت ، تبليغ

عصمت: اس کے شرط ہے کہ انبیاء احکام الہی ماوراء الوراء سے لیتے ہیں ، جہال عقل کی بھی رسائی نہیں ، اگر حصول احکام میں غلطی ہوجائے تو نظام ہدایت ہی مشکوک ہوجائے۔
صدافت: شرط ہے احکام پنجانے میں اور یہ نبی کے قول وفعل میں ہوتی ہے۔
امانت: احکام لینے اور پہنچانے میں نبی امین ہوتا ہے۔
فطانت: نبی ایساذ ہین ہوتا ہے کہ باطل کے ہراعتراض کا مسکت جواب دیتا ہے۔
تبلیغ: احکام الہی کے حصول اور مخلوق تک پہنچانے میں عصمت ،صدافت، امانت کے علاوہ رشد وہدایت کی راہ دکھانے میں نبی کوئی کمی یا غفلت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی نے کوئی عظم کسی

ختم نبوت

مصلحت کے تحت نہیں پہنچایایا تقیہ کر کے پہنچایا ہے توابیا کہنے والاقطعی کا فرہوجا تا ہے۔ (۲)

本一 かぶんごう

ہمارے مرداروآ قااور بیارے شفیع محمدرسول اللہ عاتم النہین ہیں۔آپ کے بعدکوئی نی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فر مایا ہے۔ ''ولیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النہین ہیں' اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جومعنا حدثو الر تک پہنچ گئیں اور نیز اجماع امت سے سوحاشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کے کیونکہ جواس کا منکر ہے وہ ہمار سے زدیکی کافر ہے، اس لئے کہ منکر ہے تصصری قطعی کا۔ (ک) مولا نا اللہ یار خان نے بھی اس عقید ہے کی وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں،

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرى رسول ہيں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی یارسول نہیں آئےگا۔
آپ پر ہرفتم کی نبوت ختم ہوگئ اگر کوئی نیا محض حضور کے بعد کسی قتم کی نبوت کا دعویٰ کر ہے تو وہ کافر،
مرتد اور واجب القتل ہے۔ اس پر صحابہ کرام گاا جماع ہے۔ (۸)

مولا نامحمه طاہرمسعود نے بھی اپنے الفاظ میں یمی نظریہ یوں بیان کیا ہے:

حضرت محمد رسول الله الله تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کی شریعت اور کتاب گزشته تمام شریعت اور کتاب گزشته تمام شریعت اور کتاب کے بعد نبوت کا اور کتابوں کے لئے ناسخ ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ بلاشبہ کا فرومر تد اور زندیق ہے اور اس کے مانے والے بھی سب کا فرومر تد ویر کی خص میں میں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی شخص ہیں ۔ حضور اکرم خاتم انبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مری نبوت سے دلیل یا معجز سے کا مطالبہ کر ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا، اس لئے کہ بیم طالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے متر ادف ہے، والا، فلا۔ (۹)

خاتم الانبياء كي دعوت عام

مولانااللہ یارخان نے حضور کی دعوت کا مخاطب جنوں اور انسانوں کے علاوہ ملائکہ کو بھی قرار دیا ہے۔ اس ممن میں وہ لکھتے ہیں: خاتم الانبیاء کی دعوت عام ہے جنوں اور انسانوں کی طرف بلکہ اکثر علاء کا عقیدہ ہے کہ آپ کی دعوت ملائکہ کی طرف بھی ہے۔ حضور کی شریعت آخری شریعت ہے اور قرآن کریم آخری کتاب الہی ہے۔ (۱۰)

كتبآساني

قرآن تحکیم میں آنخضرت سلی الله علیہ وآلہ دسلم سے ماقبل کے اندیا ء پرنازل ہونے والی کتب پرایمان لانے کی بھی دعوت دی گئی ہے۔اس کی جزئیات اور تفصیلات پرعلماء کے مابین گفتگو سے قطع نظرا جمالی ایمان کا ذکرتمام مسالک کرتے ہیں ، جبیبا کہ اہلست والجماعت (دیوبندی)



جو آسانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں، وہ برحق تھیں، ان میں چارمشہور ہیں: تورات، زبور، الجیل اور قرآن کریم \_ پہلی تین کتابوں میں جواحکام بیان ہوئے، برق تھے، اپنے زمانوں کے لئے تھے،قرآن کریم کے نازل ہونے سے دہمنسوخ ہو گئے۔(۱۱)

قرآن علیم پرایمان کے بارے میں مولانا اللہ یارخان کی عبارت یوں ہے:

قرآن کریم میں کسی قتم کی کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی۔اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا اس کی حفاظت كاذمه خوداس كے نازل كرنے والے نے ليا۔ جو شخص قرآن كريم ميں كسى تغيروتبدل وتحريف كا قائل ہووہ دائرہ اسلام سے خارج اور قطعی کا فر ہے۔قرآن کریم غیرمخلوق کلام البی ہے۔ بیکلام نفسی ہے لفظی نہیں۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور قرآنی الفاظ کا بیان کرنا بندوں کے فعل ہیں اور بندوں کے افعال مخلوق وحادث ہیں۔قرآن کریم میں جواخبار ماضیہ بیان ہوئیں وہ سب کلام الہی ہے۔کلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جوشل ذات باری کے قدیم ہے۔ (۱۲)

پنجبرخاتم حضرت محمصطفی الله علیه وآله وسلم کے معراج کی حقیقت اوراس کے بارے میں اپنے عقیدے کا اظہار مولا ناالله يارخان يول كرتے بين:

نی کریم کواس جسم عضری کے ساتھ عالم بیداری میں معراج کرایا گیا۔اس سفر کا وہ حصہ جو مکہ مکر مہے بيت المقدس تك بي اسراء "كهلاتا ب\_بيت المقدس ميس حضوراكرم في امام الانبياء بن كمتام انبیاءکونماز پڑھائی۔ پھروہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ کرنوری مخلوق تورک گئی مگر بشریت ان بلندیوں تک پینجی کہ جانے والا ہی جانتا ہے یا بلانے والا کسی مخلوق کا تصور وہاں نہیں پہنچ سکتا۔وہاں نی اکرم گواللہ تعالیٰ کا دیدارہواسر کی آئھوں ہے۔ (۱۳)

#### حيات الانبياء

د یوبندی مسلک کےعلماء کی بھاری اکثریت عالم برزخ میں انبیاء کی حسی حیات کی قائل ہے، اس سلسلے میں اپناعقیدہ - المست والجماعت (ديوبندي)

で 」というで

حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں بالخصوص حضورا کرم زندہ ہیں جسداطہر کے ساتھ، حیات حسی دنیوی کی طرح مگر حیات برزخی ہے۔اس وجہ سے کہ آپ عالم برزخ میں ہیں۔نماز پڑھتے ہیں۔(۱۴)

# قبرمين حيات أتخضرت كي نوعيت

عالم برزخ میں انبیاء کی حیات حسی کے بارے میں مولانا اللہ یار خان کی عبارت کے مطالعہ کے بعد آنخضرت کی قبر میں حیات کی نوعیت مولانا خلرت کی خارت کے مطالعہ کے بعد آنخضرت کی قبر میں حیات کی نوعیت مولانا خلیل احمرسہار نپوری کے الفاظ میں ملاحظہ بیجئے:

ہمار نے زود کی اور ہمارے مشائخ کے نزد کی حضرت اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی ہی ہے بلا مکلف ہونے کے اور بیر حیات مخصوص ہے آل حضرت اور تمام انبیاء کیہم السلام اور شہداء کے ساتھ، برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ (۱۵)

# زيارت قبرسيدالمرسلين

سیدالانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وآله وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے حوالے سے اہل سنت و بوبندی مسلک کاعقیدہ مولا ناخلیل احد سہانپوری یوں بیان کرتے ہیں:

ہارے نزدیک اور ہارے مثان کے کزدیک زیارت قبرسید المرسلین (ہماری جان آپ پرقربان)
اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے،
گوشیر رحال اور بذل جان و مال سے نصیب ہواور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور
ساتھ میں مجد نبوی اور دیگر مقامات وزیارت گاہ ہائے متبر کہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر سے کہ جو
علامہ ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو
مجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہوجائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت آب کی تعظیم زیادہ ہے
اور اس کی موافقت خود حضور کے ارشاد سے ہور ہی ہے کہ جومیری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا
کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہوتو مجھ پرخق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں اور الیا ہی عارف ملا
جامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انھوں نے زیارت کے لئے جج سے علیحدہ سفر کیا اور یہی طرز
غرب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔ (۱۲)

أتخضرت كي مطلق فضيلت

るうろう。一大きん

ويكرمها لك كي طرح ابل سنت ديو بندى مسلك كے علماء آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى مطلق فضيلت كاعقيده ركھتے

ہیں،جیسا کہ مولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے لکھا ہے:

ہارااور ہارے مشائخ کاعقیدہ ہے کہ سیدناومولا ناوصیبناوشفیعنا محدرسول اللہ ممّا می مخلوق سے افضل اور اللہ تعالی کے نزد کی سب سے بہتر ہیں۔اللہ تعالی سے قرب و منزلت میں کوئی شخص آپ کے برابر تو کیا، قریب بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ سردار ہیں جملہ انبیاء اور رسل کے اور خاتم ہیں سارے برگزیدہ گروہ کے جیبا کہ نصوص سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دین وایمان۔(۱۷)

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی فضیلت کے درجے کے حوالے سے بعض سوالات کے جواب میں مولا ناخلیل احمہ سہار نپوری لکھتے ہیں:

جواس کا قائل ہو کہ بی کریم علیہ السلام کوہم پربس اتنی ہی فضیلت ہے، جتنی بڑے بھائی کوچھوٹے بھائی پرہوتی ہے تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اور ہمارے تمام گذشتہ اکابرکی تقنیفات میں اس عقیدہ واہیہ کے خلاف مصرح ہے اور وہ حضرات جناب رسول اللہ کے احسانات اور وجوہ فضائل تمام امت پر بتضری اس قدر بیان کر چکے اور لکھ چکے ہیں کہ سب تو کیاان میں سے کچھ بھی مخلوق میں سے کسی شخص کے لئے خابت نہیں ہو سکتے ۔اگر کوئی شخص کے سے خابت نہیں ہو سکتے ۔اگر کوئی شخص الیے واہیات خرافات کا ہم پر یا ہمارے بزرگوں پر بہتان باند ھے وہ ہے اصل ہے اور اس کی طرف توجہ بھی مناسب نہیں ۔اس لئے کہ حضرت کا افضل البشر اور تمامی مخلوقات سے اشرف اور جمیع پیغیبروں کا سر دار اور سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں اونی مسلمان بھی تر دد نہیں کرسکتا۔ (۱۸)

### شفاعت كبري

آنخضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب شفاعت کے بارے میں مولا نااللہ یارخان رقم طراز ہیں:
شفاعت کبری صرف ہمارے رسول اکرم کا حصہ ہے میدان قیامت میں تمام مخلوق گھبرا کرحضورا کرم کے
پاس آجائے گی پھرآپ باذن الہی سفارش کریں گے پھر باقی انبیاء، ملائکہ، اولیائے کرام اور صلحائے امت
شفاعت کریں گے، جس کے ق میں اللہ تعالی انھیں اجازت دےگا۔ (19)

أنخضرت كاعلم

مولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں بھی ایک سوال کا جواب دیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقداس امر کے ہیں کہ سید نارسول اللہ گوتمائی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں جن کو ذات وصفات اور تشریعات یعنی احکام عملیہ و تھم نظر بیاور حقیقت ہائے حقداور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی رسول اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے و لیکن اس سے بیر بر رسول اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے و لیکن اس جر ہر رسول اور بے شک آپ کو زمانہ کی ہم آن میں حادث و و اقع ہونے و الے و اقعات میں سے ہر ہر ہر کئی کی اطلاع وعلم ہو کہ اگر کوئی و اقعہ آپ کے مشاہدہ شریفہ سے غائب رہے تو آپ کے علم اور معارف میں ساری مخلوق سے افضل ہونے اور وسعت علمی میں نقص آ جائے اگر چہ آپ کے علاوہ کوئی مور شخص اس جزئی سے آگاہ ہوجسیا کہ سلیمان علیہ السلام پر وہ واقعہ عجیبہ مختی رہا کہ جس سے ہم ہم ہوئے میں نقصان نہیں آیا۔ چنا نی ہم ہم ہم کہ ہونے میں نقصان نہیں آیا۔ چنا نی ہم ہم ہم کہ ہونے میں نقصان نہیں آیا۔ چنا نی ہم ہم ہم کہ ہونے میں نقصان نہیں آیا۔ چنا نی ہم ہم ہم کہ ہونے میں نقصان نہیں آیا۔ چنا نی ہم ہم ہم کہ ہونے میں نقصان نہیں آیا۔ چنا نی ہم ہم ہم کہ کہ میں نے کہ میں ایک نی خبر لے کر آئی ہوں۔ (۲۰)

#### ذ کرمیلا و

آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے میلا دمبارک کے ذکر کے بارے میں اہل سنت دیو بندی مسلک کے علماء کا نظریہ اہل سنت بر بلوی مسلک کے علماء کا نظریہ اللہ سنت بر بلوی مسلک کے علماء کا نظرے ہیں ایک سوال کے جواب مولا ناخلیل احمد سہار نپوری لکھتے ہیں:

سید نا رسول الله کی ولا دت شریف کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جوعبا دات واجبہ سے خالی ہوں، ان کیفیات سے جو صحابہ کرام اور ان اہل قرون ثلثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہوجن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے، ان عقیدوں سے جوشرک وبدعت کے موہم نہ ہوں، ان آداب کے ساتھ جوصحابہ کی اس سیرت کے خالف نہ ہوں جو حضرت کے ارشاد مساان اعلیہ موال میں ہو مشکر ات شرعیہ سے خالی ہوں سبب خیرو ہرکت ہے واصحہ ابسی کی مصداق ہے، ان مجالس میں جو مشکر ات شرعیہ سے خالی ہوں سبب خیرو ہرکت ہے بشر طیکہ صدتی نیت اور اخلاص اور اس عقیدہ سے کیا جائے کہ یہ بھی منجملہ دیگر اذکار حنہ کے ذکر حسن بشر طیکہ صدتی نیت اور اخلاص اور اس عقیدہ سے کیا جائے کہ یہ بھی منجملہ دیگر اذکار حنہ کے ذکر حسن بین جب ایسا ہوگا تو ہمار سے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناچائز یابر عت ہونے کا حکم نہ دے گا۔ (۲۱)

# صحابه كرام اورابل بيت عظام

"التفهيمات الالهيه" مين حضرت شاه ولى الله كاليك وصيت نامه فد كور ب، اس مين پانچوين وصيت مين فرماتے بين آنخضرت كے صحابة كے حق مين نيك اعتقادر كھنا چا ہيے اور زبان پران كے مناقب كے سوااور كوئى ذكر نہيں آنا چا ہيے۔ اس مسئلے مين دوگر وہوں نے غلطى كى ہے۔

ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ صحابہ کے سینے آپس میں صاف تھے اوران کے درمیان جھڑ ہے نہیں ہوتے تھے۔ بیسرتا پاوہم ہے، کیونکہ شہور روایات ان کے باہمی جھڑوں کی شہادت دیتی ہیں اوران روایات کا انکارنہیں ہوسکتا۔

دوسرے گروہ نے جب دیکھا کہ بیسب چیزیں صحابہ سے منسوب ہیں تو ان کے خلاف انھوں نے زبان لعن وطعن کھولی اور اس طرح وہ ہلاکت کی وادی میں جاگرے۔

مجھ فقیر کے دل میں بیہ بات ڈالی گئ ہے کہ اگر چہ آپ کے صحابہ معصوم نہیں تھے اور ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض عوام صحابہ سے ایسی چزیں صادر ہوئی ہوں کہ اگر و لیسی چزیں دوسروں سے صادر ہوئیں تو وہ چرح وطعن کے مستوجب بنتے ، لیکن ہمیں ان کی لغز شوں کے بارے میں زبان رو کئے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی جرح وطعن سے عبادت کے طور پر منع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک مصلحت ہے اور وہ صلحت سے اور ان کی جرح وطعن کا دروازہ کھول دیا گیا تو آنخضرت سے روایت کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا اور سلسلۂ روایت مند ہونے سے ملت کا شیرازہ در ہم برہم ہوجائے گا ۔۔۔۔۔ من بیران جیسے آپ کے صحابہ سے حق میں اچھا اعتقادر کھنا چا ہے۔ اس طرح آپ کے اہل بیت کا عقیدت مند ہونا چا ہے اور ان میں سے جو صالح سے ، اس کی اور زیادہ تعظیم کرنی چا ہے۔ قد جَعَلَ اللّٰهُ لِلْکُلِّ شَیءٍ قَدُدًا . (۲۲) مول نا اللّٰہ یارخان امہات المونین اور اولا درسول کے بارے میں رقم طراز ہیں :

حضورا کرم کی از واج مطہرات اوراولا دسب قابل صد تعظیم ہیں ،اولا دہیں سے حضرت فاطمہ اور از واج میں حضرت خدیج اور حضرت عائش کی شان سب سے بلند ہے۔ (۲۳)

اہل بیت ہے محبت کے حوالے ہے مولا ناظفر اللہ شفیق نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں یوں تحریر کیا:
دیو بندی مسلک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کا بہت احترام پایا جاتا ہے اور ہم
ان ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ہم قرآن حکیم اور احادیث نبوی کی روشنی میں واجب
جانے ہیں۔ جبیبا کہ علامہ آلوی نے روح المعانی میں لکھا ہے:

"بورى امت مودت الل بيت كى مكلف ہے۔" (٢٣)



تفیرروح المعانی کے بارے میں بیہ بات اہم ہے کہ یہ تفیر حضرت مولا ناا شرف علی تھا نوی سے لے کر حضرت مولا نامفتی محرشفی تک تمام دیو بندی علماء ومفسرین کا مرجع ہے۔
محبت اہل بیت کے حوالے سے مولا نامفتی محرشفیع کی بیہ عبارت بھی ہمارے مسلک کی ترجمان ہے:
"حب اہل بیت کا اظہار جزو ایمان ہے۔ ان پر وحشیانہ مظالم کی داستان مجلانے کے قابل نہیں۔ حضرت حسین اوران کے رفقاء کی مظلو مانہ اور دردائیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں رنج وغم اور درد بیدانہ کرے وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں۔ "(۲۵)

#### زمانهُ خلافت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانۂ خلافت کے بارے میں مولا نامجہ طاہر مسعود لکھتے ہیں:
حضورا کرم کے بعد تیں سال تک خلافتِ راشدہ کا زمانہ ہے جس کوخلافت نبوت بھی کہا گیا ہے، ان
تیں سالوں میں آپ کے چار جلیل القدر صحابہ، '' حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ 'بالتر تیب خلیفہ ہے ۔ ان
چار خلفاء کے فیصلوں کو قبول کرنا اور ان کی سنتوں پڑمل کرنا، ایسا ہے جبیسا کہ حضورا کرم کی سنتوں پڑمل
کرنا اور آپ کے فیصلوں کو قبول کرنا - (۲۲)

# نزول عيسكا

مسلمانوں میں یے عموی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اضیں زندہ اٹھالیا تھا، وہ آسانوں پر موجود ہیں، قیامت کے نزدیک وہ آسان سے نازل ہوں گے، جیسا کہ مولا نااللہ یارخان کی اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے:
حضرت عیسیٰ نے آسان سے نازل ہونا ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے لیکن وہ شے نبی نہیں
ہیں۔اگر سابقہ تمام انبیاء کرام دنیا ہیں آجا کیں تب بھی مجمد رسول اللہ اُم خری نبی یعنی خاتم الانبیاء ہیں۔ (۲۷)
حضرت عیسیٰ کی زندگی اور اُن کے قرب قیامت میں ظہور کے بارے میں مولا نامحہ طاہر مسعود لکھتے ہیں:
قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں سے نازل ہونا اور
د جال کوتل کرنا ہے۔ نزدل عیسیٰ علیہ السلام کاعقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اورا جماع امت سے
ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے،
اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ (۲۸)

عقائد کی کتابوں میں امام مہدی کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کی بنیادوہ روایات ہیں جو کثرت سے کتام مکا تب فکر کی کتابوں میں وار دہوئی ہیں۔ بیر دوایات قیامت کی علامات کے باب میں بھی آئی ہے۔ انہی روایات میں نزول عیسی کا ذکر بھی ہے۔ اس عقیدے کے وضاحت مفتی محمد طاہر مسعودان الفاظ میں کرتے ہیں:

قیامت کی علامات کری میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔
احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولا د سے ہوں گے۔ نام محمہ، والدگرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔
آنخضرت سے بہت مشابہت ہوگی، بیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی، زمین کو عدل وانصاف سے بحردیں گے، پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی پھرساری دنیا میں پھیل جائے گی،سات سال تک حکومت کریں گے۔

اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ زیر بحث روایات میں'' مہدی'' کا لفظ لغوی معنی میں استعال نہیں ہوا بلکہ ایک خاص فرد کے لیے آیا ہے، مولا نامفتی محمد طاہر مسعود بیان کرتے ہیں:

یہاں مہدی سے مرادوہ خاص شخص ہیں جن کا او پر ذکر ہوا ہے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں کے، آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہوجا کیں گے، مسلمل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسا کیوں کی حکومت قائم ہوجائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جا کیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی با قاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جا کیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہوجائے گی، بچ کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جا کیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں بیدا ہوگا کہ اب مقدرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنالینا چا ہے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوجا کیں گے، امام اس ڈر سے کہ لوگ آخیس حاکم اور امام نہ بنالیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آجا کیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، چر اسود اور مقام ابراہیم کے معظمہ آجا کیں بیعت کے دور ان ایک آور اوگ ان کو گھر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر کین گے۔ وہ کہنا میں بیعت کے دور ان ایک آور ان سان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود بیعت کر لیں گے۔ ای بیعت کے دور ان ایک آواز آسان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود بوں گے سنیں گے، دو آواز بیہ ہوگی '' یہ اللہ تعالی کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ (۲۹)

اسی امرکی وضاحت مفتی محمد زین العابدین کرنالوی نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں:
جس مقدس مہدی کا ذکر احادیث مہار کہ میں بکثر ت ملتا ہے اور ان کی آمد کی خوشخبری سید الا نبیاً نے
دی ہے اس سے مرادوہ مہدی ہیں جوابھی پیدائیس ہوئے بلکہ حضرت فاطمہ کی اولا دمیں پیدا ہوں
گے اور وہ رسول پاک کے ایک نیک امتی ہوں گے۔ان کا ظہور احادیث متواترہ سے اور امت
کے اجماع سے تفصیلاً ثابت ہے اور ان کے آئندہ عدم ظہور کا مدی مشکر اور گراہ ہے۔ (۳۰)

تضوف وصوفيه

صوفیہ کے سلسلوں سے وابستگی اوراشغال صوفیہ میں مشغولیت کے حوالے سے مولا ناخلیل احمد سہار نپوری لکھتے ہیں: ہارے نزدیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضرور سے کی مخصیل سے فارغ ہوجائے توالیے شیخ سے بیعت ہوجو شریعت میں راسخ القدم ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو،نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو،خوگر ہونجات دہندہ اعمال کا ادر علیحدہ ہو تباہ کن افعال ہے، خود بھی کامل ہودوسروں کو بھی کامل بناسکتا ہو،ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراپی نظراس کی نظر میں مقصودر کھے اور صوفیہ کے اشغال یعنی ذکر وفکر اور اس میں فناء تام کے ساتھ مشغول ہواور اس نسبت کا اكتساب نعمت عظمى اورغنيمت كبرى ب جس كوشرع مين احسان كے ساتھ تعبير كيا گيا ہے اور جس كويہ نعت ميسرنه بواوريهان تك نه بينج سكاس كوبزرگول كےسلسله ميں شامل بوجانا بى كافى ہے۔ (١٣) مولا ناخلیل احدسہار نپوری انبیا ءاورد گرصلحاء سے توسل کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ہارے نزدیک اور ہارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء وصلحاء واولیاء وشہداء وصدیقین کا توسل جائز ہے،ان کی حیات میں یا بعد و فات، بایں طور کہ کے یا اللہ میں بوسیلہ فلا ل بزرگ کے تجھے سے دعاکی قبولیت اور حاجت براری جا ہتا ہوں ،ای جیسے اور کلمات کے۔ (۳۲) توسل كاكونساطريقه جائز ہے اوركونسانا جائز؟ اس سلسلے ميں مولانا محدطا ہرمسعود وضاحت كرتے ہيں: توسل کامعنی ہے کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، صلحاء واولیاء، صدیقین وشہداء واتقیاء کا توسل جائز ہے، یعنی ان کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔توسل نیک ہستیوں کی زند گیوں میں بھی جائز ہے اوران کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔توسل کا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ یااللہ! میں آپ کے فلاں ولی کے وسلے سے اپنی دعا کی قبولیت حیا ہتا ہوں اور اپنی حاجت برآری کاخواستگارہوں، یااسی جیسے دوسر کے کمات کے۔



بزرگوں کو وسیلہ بنانے کے بجائے براہ راست انہی سے حاجات مانگنا اور ان کو مشکل کشا ہجھنا شرک ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسمائے حنیٰ اور اعمال صالحہ مشلاً نماز،
روزہ، برالوالدین، صدقہ، ذکر، تلاوت قرآن، درود شریف اور اجتناب معاصی وغیرہ سے قوسل جائز ہے۔
جیسے نیک اعمال کا توسل جائز ہے، ایسے ہی نیک اور برگزیدہ ہستیوں کا توسل بھی جائز ہے، کیونکہ
ذوات یعنی نیک لوگوں کا توسل در حقیقت اعمال ہی کا توسل ہے۔ (۳۳)

سلوک و تصوف سے وابستگی کے بارے میں دار العلوم دیو بندنے اپنا مسلک ان مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے:
اس کے ساتھ بطریق اہل سلوک جو رسمیات اور رواجوں اور نمائش حال و قال سے مبر ااور بری ہے،
ترکیز نفس واصلاح باطن بھی اس [ دار العلوم ] کے مسلک میں ضروری ہے۔ (۳۳)

### ملائكه كے بارے میں عقیدہ

قرآن وحدیث میں ملائکہ کا ذکر کثرت ہے آیا ہے، چنانچہ علائے کرام نے اہم عقائد بیان کرتے ہوئے ملائکہ کے بارے میں بھی اپناعقیدہ بیان کرتے ہیں:
بارے میں بھی اپناعقیدہ بیان کیا ہے۔ مولا نااللہ یارخان اس سلسلے میں اپناعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:
ایک مخلوق نوری ہے جو ہماری نظر سے غائب ہے اس کوفرشتہ کہتے ہیں۔ بیصفت نرومادہ سے پاک

بیں: جبرائیل ،میکائیل ،اسرافیل اورعز رائیل \_(۳۵)

جن

قرآن کیم میں مختلف انداز سے جتات کا ذکرآیا ہے، چنانچے عقائد کی بہت کی کتابوں میں علماء نے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ مولا نااللہ یارخان' جن' کے بارے میں اپنانظر بیان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اسے جن کہتے ہیں۔ ان
میں زومادہ ہوتے ہیں۔ ان کی اولا دبھی ہوتی ہے۔ ان میں نیک وبد ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ (۳۷)

عقيره آخرت

اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے ایک عقیدہ آخرت ہے، اس کی اہمیت اور ماہیت کے بارے میں مولا نا اللہ یار خان - اہلست والجماعت (دیوبندی)

一 かぶんごう

دنیا دارالہمل ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے جس میں اچھے یا برے عمل کے جاتے ہیں۔ ان اعمال کی جزامز اکے لئے ایک دن مقرر ہے جے دوز جزا کہتے ہیں۔ اس دوز ہر خض کواس کے کیے کا بدلہ ل کے رہے گا۔ جولوگ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گز ارتے رہے، وہ انعامات الہی کے مشخق ہوں گے، ان کا مھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ کے نافر مانوں کی جگہ جہتم ہوگی۔ ہم جس طرح جنت و دوز خ کے موجود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ای طرح جنت کے انعامات اور دوز خ کے عذاب پر بھی ایمان موجود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ای طرح جنت کے انعامات اور دوز خ کے عذاب پر بھی ایمان ہے۔ جنت ودوز خ کے ثواب وعذاب فائی نہیں ، ابدی ہیں ، گر حادث ہیں۔ وزن اعمال کا عقیدہ برق ہے جس پر سے مخلوق کو گزر نا بھی ہوگا۔ ان ہوگا۔ انسان ان ہی قبروں سے المھیں گے جن میں دفن کے گئے سے حشر حیوانوں کا بھی ہوگا۔ ان کے اعمال کے لئے سوال وجواب نکیرین "مسن کے اعمال کے لئے سوال وجواب نکیرین "مسن کے اعمال کے لئے سوال وجواب نکیرین "مسن ربک، مین نبیدک، و ما دیدنک" برق ہے، یہ ای قبر میں ہوتے ہیں جس میں میت کو فن کیا جا تا ہے۔ عذاب وثواب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے۔ (۲۷)

اجتهاد

اہل سنت دیو بندی مکتب فکر اجتہاد کی بنیاد کتاب وسنت اور اجماع وقیاس کوقر اردیتا ہے جو کہ فقہ خفی کے اصول فقہ سے عبارت ہیں ۔ان کی روشن میں اجتہاد کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں دیگر لواز مات اور احکام کے استنباط و استخراج کی حکمت عملی کیا ہوگا ،اس سلسلے میں دار العلوم دیو بند کا نقط نظر کچھ یوں ہے:

علمی حیثیت سے بیرولی اللّبی جماعت ''اہل سنت والجماعت' ہے جس کی بنیاد کتاب وسنت اورا جماع وقیاس پر قائم ہے، اس کے نزدیک تمام مسائل میں اول درجہ نقل وروایت اور آثار سلف کو حاصل ہے، جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کے یہاں کتاب وسنت کی مرادات محض قوت مطالعہ ہے نہیں بلکہ اقوال سلف اوران کے متوارث مذاق کی صدود میں محدود رہ کر نیز اسا تذہ اور شیوخ کی صحبت و ملازمت اور تعلیم و تربیت ہی ہے متعین ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ عقل و درایت اور تفقہ فی اللہ ین بھی اس کے نزدیک فہم کتاب وسنت کا ایک بڑا اہم جز ہے۔ وہ روایات کے مجموعے سے شارع علیہ السلام کی غرض و غایت کوسا منے رکھ کرتمام روایات کو اس کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور سب کو درجہ بدرجہ اینے این کی اس کے طرح بیاں کرتا ہے کہ وہ ایک بی زنجیر کی کڑیاں دکھائی دیں، اس لئے جمع بدرجہ اینے این کی اس کے طرح بیاں کرتا ہے کہ وہ ایک بی زنجیر کی کڑیاں دکھائی دیں، اس لئے جمع



پین الروایات اور تعارض کے وقت تطبق احادیث اس کا خاص اصول ہے، جس کا منشایہ ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی چھوڑ نا اور ترک کر دینانہیں چاہتا، جب تک کہ وہ قابل احتجاج ہو، اس بناپر اس جماعت کی نگاہ میں نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض اور اختلاف ہے مبرارہ کر ایک ایسا گلدستہ دکھائی دیتا ہے جس میں ہررنگ کے ملمی وعملی کھول اپنے اپنے موقع پر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ (۲۸) مزید برآں نہ کورہ بالا چارعناصرِ اجتہاد کی حیثیت کو یول متعین کیا گیا ہے:

پھران تمام بنیادی عناصر کی بنیادواساس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجہدہ، جن میں سے پہلی دوجیتی تشریعی ہیں جن سے شریعت بنتی ہے اور آخر کی دوجیتی تفریعی ہیں جن سے شریعت بنتی ہے اور آخر کی دوجیتی تفریعی ہیں جن سے شریعت کلتی ہے، پہلی دوجیتی منصوصات کاخزانہ ہیں جوروایت ہیں، جن کے لئے سندوروایت ناگزیر ہوا دوروری دوجیتی درایتی ہیں جن کے لئے تربیت یافتہ عقل وہم اور تقوی شعار ذہن و ذوق ناگزیر ہے، اس لئے یہ مسلک اعتدال نعتی بھی ہے اور عقلی بھی، روایتی بھی ہے اور درایتی بھی، مگراس طرح کہ خقل سے خارج ہے نہ عقل پھی، بلکہ عقل وفقل کی متوازن آمیزش سے بایں اندازہ ہر پاشدہ ہے کہ نقل اوروی اس میں اصل ہے اور عقل اس کی ہمہوقتی خادم اور کارپر داز ہے۔ (۳۹)

اجتہادی حقیقت اوراجتہاد کا دروازہ کھلا ہونے نیزاس کی شرائط کے بارے میں مولانا محمد طاہر مسعود لکھتے ہیں:
اجتہاداس خاص قوت استنباط کا نام ہے، جس کے ذریعہ آدمی قرآن وحدیث کے خفیہ ودقیق احکام
ومعانی اوراسرارو علل کو انشراحِ صدر کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے کہ عام لوگوں کی یہاں تک رسائی ممکن نہیں
ہوتی امور قطعیہ واجماعیہ میں اجتہاد نہیں ہوتا اورا کی مجتبد کا اجتہاد دوسر ہے جبتہ پر جحت نہیں ہوتا۔
اجتہاد کا دروازہ بند نہیں، نے پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد ہوسکتا ہے۔ اجتہاد کے لئے اہل اجتہاد
ہونا اوران تمام شرائط کا پایا جانا جوا کی مجتبد کے لئے ضروری ہیں، شرط ہے۔ مزید برآں اجتہاد میں
انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کی راہ اختیار کرنی چاہیے، یعنی تمام اہل اجتہاد مل کر نئے پیش آمدہ
مسائل کا صل نکا لیس۔ (۴۰)

تقلير

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اجتہاد کی اباحت کا قائل ہونے کے باوجود اہل سنت دیو بندی مسلک حضرت امام ابو صنیفہ کی تقلید پر باقی ہے اگر چہ اُن کے نزدیک اہل سنت کے چارائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جاسکتی ہے کیکن وہ حضرت امام ابو صنیفہ کی تقلید پر اصر ارکرتے ہیں ، جیسا کہ مولا ناخلیل احمد سہار نپوری لکھتے ہیں:



اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آئمہ کی تقلید چھوڑنے اور اپنے نفس وہوا کے اتباع کرنے کا انجام الحادوزندقہ کے گڑھے میں جا گرنا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے اور بایں وجہ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول وفروع میں امام المسلمین ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں۔خدا کرے اس پر ہماری موت ہو اور اسی زمرہ میں ہماراحشر ہو۔ (۱۲م)

# اتحادبين المسلمين

دیگرمسالک کےعلماء کی طرح ہم نے اتحاد بین المسلمین کےحوالے سے اہل سنت دیو بندی مسلک کےعلماء کے افکار بھی معلوم کیے۔اس سلسلے میں مفتی غلام الرحمٰن کا کہنا تھا:

معروضی حالات، ذبنی سطح اور عقل و فکر کے تفاوت کی وجہ سے علمی اختلافات نا گزیر ہیں لیکن بیہ اختلافات اختلاف برائے کی حد تک ہونے چاہئیں۔اسے باہمی افتر اق وانتشار، نزاع اور جھڑوں کا ذریعہ بنانا دانشمندی نہیں۔ ہر شخص کواظہار رائے کاحق حاصل ہے،اس لیے اگر کوئی اختلاف کر سے تو جذباتی رنگ سے اُس کور دنہ کیا جائے۔ جذباتیت کی بجائے سنجیدگی معقولیت اور دلائل کی روشنی میں افہام وتفہیم ہونا چاہے تا کہ خیر کی بجائے شراور فائدہ کی بجائے نقصان نہ ہو۔

مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے حوالے سے علمائے کرام اس امر میں واضح ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سب
مسلمان اختلاف رائے ختم کر کے ایک ہوجا کیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ، جبیبا کہ فقی غلام الرحمٰن کی فہ کورہ
بالا گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔ مولا نامحہ خان شیر انی بھی اس امر پرزور دیتے ہوئے برداشت اور ہم آ ہنگی کاراستہ تجویز کرتے ہیں:
مسلمانوں کے مختلف مسالک کے مابین اتحاد کا اگر معنی یہ ہے کہ فکر وعمل دونوں میں بیسانیت آ جائے تو
مسلمانوں کے مختلف مسالک کے مابین اتحاد کا اگر معنی یہ ہوئے اسے حرف آخر نہ سمجھے، دومروں سے
میمکن نہیں۔ ہرایک اپنی رائے اور مسلک پر قائم ہوتے ہوئے اُسے حرف آخر نہ سمجھے، دومروں سے
اسے لڑائی کا باعث نہ گردانے تو سے جے۔

مسلمانوں میں اتحادادر قربت پیدا کرنے کیلئے بعض دردمندوں کے نزدیک ایک راستہ بیہ ہے کہ دینی مدارس کی فضااور نصاب اس طرح سے بنایا جائے کہ ہرمدرسے میں دیگر مسالک کے افراد بھی داخلہ لے سکیس، مولا ناانوارالحق نے اپنے مدرسے دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک کی یالیسی بیان کرتے ہوئے کہا:

اگرکوئی بریلوی نظریات کا حامل طالب علم آئے تو ہم اُسے ضرور داخلہ دیں گے۔ کئی بریلوی خاندانوں کے نیج ہمارے ہاں پڑھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے شامیر کا بیٹا بھی ہمارے ہاں زرتعلیم ہے۔



# مولا نا نورالحق قادری کابیٹا اور بھائی بھی ہمارے پاس زرتعلیم رہے ہیں۔ مولا نا انوار الحق نے مزید کہا:

ایک اور بریلوی عالم دین بین جن کی جیات آباویی بہت بری مسجد ہے اور اُن کا ایک مدرسہ بھی ہے،
اُن کا بیٹا بھی ہمارے پاس زر تعلیم رہا ہے۔ ہمارے ہاں داخلے میں ایس کوئی پابندی نہیں ہے جس مرضی مسلک کا طالب علم آنا جاہے، آجائے۔

اس موقع پرمولانا راشدالی نے جو دارالعلوم حقانیہ میں مدرس ہیں نیز مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے ہیں ،اضافہ ارتے ہوئے گیا:

بے شک کوئی اہل تشیع ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔

ظاہر ہے گداس سلسلے میں پھرایک ایسے نصاب کی ضرورت پر بات ہوگی کہ جو تمام مسالک کے مابین مشترک ہویا پھر تمام مسالک کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ البتہ سب سے اہم بات ایسی فضا کا پیدا کیا جانا ہے کہ جس میں تمام مسالک کے طلبہ کے لیے اپنائیت موجود ہو، اس سلسلے میں اپنے مدرسے کی مثال دیتے ہوئے مولا نا انوار الحق نے کہا:

ہمارے درس میں بھی کسی مسلک کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی ۔ میں 46 سال سے پڑھار ہاہوں بھی اس کا تصور بھی نہیں کہ میں اہل تشیع کے خلاف بات کروں۔

جب ہم نے یہ کہا کہ ایک تا ٹریہ ہے کہ ہر مسلک کے مدرسے میں دیگر مسالک کے خلاف ذہن تیار کئے جاتے ہیں تو مولا ناراشدالحق نے کہا:

پراپیگنڈاہے کہ دینی مدارس میں طلبہ کے ایک دوسرے کے خلاف ذہن بھرے جاتے ہیں۔ البتہ مدارس میں جہاد کی تعلیم دیے جانے کے موضوع پر بھی مولانا انوارالحق نے اس موقع پرایک جملے کا اضافہ کیا: رہی بات جہاد کی تو وہ اسلام کا جز ہے اور اس کے بارے میں قرآنی آیات ہیں وہ تو استاد بیان کرے گا۔

بتكفير

کسی شخص کوکس بنیاد پر کافر قرار دیا جاسکتا ہے یا ایک مسلمان کی تکفیر کے بارے میں کیا تھم ہے، یہ موضوع ہمیشہ سے مسلمانوں میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ بعض گروہ معمولی باتوں پر بھی تکفیر کا فتوی صادر کر دیتے ہیں۔اس سلسلے مولا نااللہ یارخان اپنا نظر پہانتھ اول بیان کرتے ہیں:

ہم کسی مسلمان کوکافرنہیں کہتے۔ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کامنکر نہ ہو۔ (۲۲)



اس شمن میں بیروال بھی اہمیت رکھتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان ارتکاب گناہ کی وجہ سے کا فرہوجا تا ہے یانہیں ،اس سوال کا جواب مولا نااللہ بیارخان کی اس عبارت میں موجود ہے:

ارتکاب گناہ کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو کا فرنہیں کہتے۔البتہ گناہ گار بغیر تو بہ کے مرگیا تو پھر بھی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ (۳۳)

مولا نامحدخان شیرانی نے اس مسکلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

امام ابوحنیفہ کے نزد یک ایمانیات مجمل ہیں مثلاً شرک فتیج ہے یا بدعت فتیج ہے۔ قرآن وسنت سے یقینی طور پر بیا جمال ثابت ہے۔ان کی تفصیلات اجتہادی اورظنی ہیں ،ایمانیات میں شارنہیں ہوتیں۔اگر کوئی مسلمان کسی عمل کوشرک یا بدعت سمجھے تو نہیں کر ہے گا اور نہ ہی کرنا چاہیے کیکن اگروہ اپنے اجتہا دیا معلومات کےمطابق سیمل کوشرک یا بدعت نہ سمجھتو پھراس کی اپنی مرضی ہے۔ نیز ہراجتہا دکی پابندی خود مجہد پرتو واجب ہے لیکن اس کے اجتہا دکو دوسروں پر کمیل کرنا اس کاحق نہیں۔فتوے ہمیشہ کمیل کے میدان میں لگتے ہیں عمل کے میدان میں نہیں لگتے۔اگر کوئی مجہد خودایے اجتہاد پرعمل کرے اوردوسروں پر حمیل نہ کرے تو فتوے کی نوبت نہیں آئیگی۔ فتوے کی نوبت تب آئے گی جب کوئی مجہدیا عالم یہ کیے کہ میرے اجتہادیا علم کوضرور مان لو۔تقلیدی ایمان دوشم کا ہوتا ہے۔ایک بیر کہا گر كوئى شك ڈلوانے والا مكرا جائے تو اس كے ايمان ميں تزلزل آئے گا۔ بيا يمان بدا تفاق علماء قابل قبول نہیں لیکن اگر ایک شخص اس تقلیدی ایمان میں اتنا مضبوط ومشحکم ہو کہ کسی بھی صورت اس میں تزلزل واقع نہ ہوتو اس کو بھی امام ابو حنیفہ کے سوا دوسرے آئمہ کرام ایمان تسلم نہیں کرتے ۔خود امام ابو حنیفہ جھی مقلد کے ساتھ اپنے ایمان کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اسے گنا ہگار سمجھتے ہیں۔ نیز علم کلام کے جتنے اختلافات ہیں وہ ذات باری اور صفات باری کے بارے میں ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الله كى مصنوعات مين غور كرو، ذات مين نهيس الله جل شان فرماتي بين اليس كمثله شئى۔ (٢٨٧) انسان کی مصنوعات کسی اور سیارے کی مخلوق کے پاس پہنچ جائیں جبکہ وہ خودانسان کی ذات اور صفات ہے واقف نہ ہو،اوراس کی ذات اور صفات کا انداز ہ اس کی مصنوعات سے لگائے تو ہرانداز ہ غلط ہو گا۔اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ بیسب انسان کی بنائی ہوئی مصنوعات ہیں خود انسان ان جیسانہیں ، يهى جامع جواب موگا\_تفصيلات ميں جس قدرجا كيس كے غلط موگا\_ نیزید کہ حضرت امام ابو صنیفہ کے مطابق ایمان بسیط ہے۔ امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ انسان کے یاس جودو چیزوں کا نقدسر مایہ ہے، جان اور مال اور وہ ان دونوں میں منافع کی غرض ہے تصرف کرتا ہے تو





یہے'' تجارت' جبکہ ایمان یہ' عقد بیعة'' ہے انسان کی جانب سے جان اور مال کا ،اللہ کے ساتھ اور اعمال "سليم مبيعة" إلى اليمان "عقد بيعة" بسيط ب، اعمال ال كاجزنهين بين -البية ايمان "سليم مبیعة " ہے جو قیمت کے لیے شرط ہے۔

> توحیداورشرک اصولی باتیں ہیں،مثلاً قرآن عیم میں ہے: يَآيُّهَا النَّاسُ اعُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ (٣٥)

لیخی تمام انسانیت کا دو باتوں پراتفاق ہے ایک خلق یعنی نیست سے ہست کرنا اور دورسرارزق لیعنی زندگی کے دسائل کی فراہمی، بیدونوں اللہ ہے مختص ہیں۔اس کے ساتھ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دو مزید باتیں ماننی پڑیں گی۔ایک ہدف اور دوسرا استعال ،یہ ہدایات کے اس مجموعے میں اللہ نے بتائے ہیں جس کا نام قرآن ہے۔اگراشتباہ ہے تو قرآن کے بارے میں ہوسکتا ہے کہ بی خالق کی جانب سے ہے یابندے نے خود بنایا ہے۔اس کی آ زمائش کاراستہ یہی ہے کہ کوئی سورت اس جیسی بنا لاؤ۔جب ثالث کی نوبت آئے گی کہمھاری بنائی ہوئی سورت اس کی ہم پلہ ہے یانہیں تو وہ مجھ پر نہ چھوڑیں چونکہ میں فیصلہ کروں گاتو فیصلہ پھرای راستے سے بھیجوں گاتو پھراسی مشکل میں رہو گے،جس میں اس وقت ہولہذا اپنی معاونت اور ثالثی کے لیے بھی 'وَ ادْعُوْا شُھَدَآءَ کُمْ ''(٣٦)جو تمھارے خطبوں اور قصیدوں کے نمبرلگاتے ہیں ،ان سے فیصلہ لواگروہ آپ سے کہیں کہمھا را بنایا ہوا سورہ اس سورہ کے ہم پلہ ہے تو تب بھی نہ ما نولیکن نہ کرسکواور رہتی دنیا تک نہ کرسکو کے پھر تو مان لو کہ جو میں خالق دراز ق ہوں اپنے خلق درزق کے ہدف اور استعمال کا مجموعہ میں نے بھیجا ہے۔اب اگر کوئی شخص یہ یقین رکھے اور اقر ارکرے کہ خلق اور رزق دونوں اللہ کے ہیں ، ہدف اور استعمال وہی خالق و رازق مجھے بتائے گااوراس نے بتایا ہے، ہدایات کا مجموعہ یہ کتاب ہے جوقر آن ہے اوراس کاعملی نمونہ نی ایسته کی سیرت اور سنت ہے، اب اس کے بعد کیا اسے ہم موحد کہیں گے یا اس سے انتظار کروائیں گے کہ فلال مجہدیا عالم نے ہدایت کے اس مجموعے سے اور نبی ایک کے کی سیرت وسنت سے جس قتم کا ذ ہن زندگی کی روش کے لیے بنایا ہے اگرمن وعن اسے تتلیم کرو گے تو موحدر ہو گے ورنہ مشرک بن جاؤ گے؟ توبیتو حیدوشرک الله کی الوہیت میں ہوگایا عالم کے علم میں ہوگا۔



# حواشى

(۱) الله يارخان، مولانا: عقائد وكمالات علمائے ديوبند (اداره نقش بنديداويسيد دارالعرفان، مناره، ١٩٩٩) ص٢٥٥ و١٥٥ (١) الله يارخان، مولانا: عقائد وكمالات علمائے ديوبند (اداره نقشبنديداويسيد دارالعرفان، مناره، ١٩٩٩) ص ٩٠٥ [١٥] الله يارت مين موجود آيت كاحواله: زمر: ٢٠٥]

[اس عبارت میں موجود آیت کا حوالہ: زم: ۳۹ \_ 2]

(۳) الله یارخان ، مولا نا: عقا کدو کمالات علمائے دیو بند (ادارہ نقشبند بیادیہ یہ دارالعرفان ، مقارہ ، ۱۹۹۹ اگر سی ۱۳ الله یا در کا الله یارخان ، مولا نا: المه هنگ تحکمی المه فنگ (الحمیز ان ناظران و تا جران کتب، لا مور ، ۲۰۰۵ ء) ص ۱۳ الله یارخان ، مولا نا: عقا کدو کمالات علمائے دیو بند (ادارہ نقشبند بیاویہ یہ دارالعرفان ، منارہ ، ۱۹۹۹) ص ۱۹ الله یارخان ، مولا نا: عقا کدو کمالات علمائے دیو بند (ادارہ نقشبند بیاویہ یہ دارالعرفان ، منارہ ، ۱۹۹۹) ص ۱۹ اولا الله یا بیا پوری ، خلیل احمد ، مولا نا: عقا کدو کمالات علمائے دیو بند (ادارہ نقشبند بیاویہ دارالعرفان ، منارہ ، ۱۹۹۹) ص ۱۹ (۵) الله یارخان ، مولا نا: عقا کدو کمالات علمائے دیو بند (ادارہ نقشبند بیاویہ یہ دارالعرفان ، منارہ ، ۱۹۹۹) ص ۱۹ (۸) الله یارخان ، مولا نا: عقا کدو کمالات علمائے دیو بند (ادارہ نقشبند بیاویہ یہ دارالعرفان ، منارہ ، ۱۹۹۹) ص ۱۹ (۹) محمولا نا مفتی : عقا کہ اہل سنت والجماعة ، مدل ، (خانقاہ سراجی نقشبند بیم جدد بیر، کندیاں ، ۱۹۹۹) ص ۱۹ (۹) محمولا بر مسعود ، مولا نا مفتی : عقا کہ اہل سنت والجماعة ، مدل ، (خانقاہ سراجی نقشبند بیم جدد بیر، کندیاں ، ۱۹۰۹ء ) ص ۹۹ شدید مولا نا مفتی : عقا کہ اہل سنت والجماعة ، مدل ، (خانقاہ سراجی نقشبند بیم جدد بیر، کندیاں ، ۱۹۹۹ء ) ص ۹۹ شدید کا سات کا سات داخل سنت والجماعة ، مدل ، (خانقاہ سراجی نقشبند بیم جدد بیر، کندیاں ، ۱۹۹۹ء ) ص ۹۹ شدید کا سات کو بیر کا سات داخل سند والیہ کا سات کا سات داخل سند والجماعة ، مدل ، (خانقاہ سراجی نقشبند بیم جدد بیر، کندیاں ، ۱۹۹۹ء ) ص ۹۹ شدید کا سات ک

(۱۰) الله يارخان، مولانا: عقائد وكمالات علمائے ديوبند (ادارہ نقشبند بياويسيه وارالعرفان، منارہ، ١٩٩٩) ص١٦-١٥ (۱۱) الله يارخان، مولانا: عقائد وكمالات علمائے ديوبئد (ادارہ نقشبند بياديسيه دارالعرفان، منارہ، ١٩٩٩) ص١٦ (۱۲) الله يارخان، مولانا: عقائد وكمالات علمائے ديوبند (ادارہ نقشبند بياويسيه دارالعرفان، منارہ، ١٩٩٩) ص١٨

(۱۳) الله بإرخان،مولانا:عقائد وكمالات علمائے ديوبند (ادار ہ نقشبند بي**اويسيه وارالعرفان،منارہ،199**9)ص ١٩٩٨

(۱۴) الله يارخان ، مولانا: عقا كدوكمالات علمائے ويوبند (ادار وتقشبنديداويسيد دارالعرفان ،مناره ، ١٩٩٩) ص ، ١٩

(١٥) سهانپورى خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميزان ناشران وتاجران كتب، لا مور ، ٥٥٠٥ ء) ص ١٩٠٠

(١٦) سهانپورى مليل احد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميزان ناشران وتاجران كتب، لا مور ، ٢٠٠٥ ء) ص ٢٧

(١٤) سهانيورى خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميزان ناشران وتاجران كتب، لا مور، ٢٠٠٥ ء) ص ٣٩

(١٨) سهانپوري خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميزان ناشران وتاجران كتب ، لا مور ، ٥٠٠٥ ء) ص٥٣٣

(١٩) الله يارخان، مولانا: عقا كدوكمالات علمائے ديوبند (اداره نقشبنديه اويسيه دارالعرفان، مناره، ١٩٩٩)ص١١

(٢٠) سهانپورى خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميزان ناشران وتاجران كتب ، لا مور ، ٢٠٠٥ ء) ص ٢٥٠





(۲۱) سهانپوری خلیل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَی المُفَنَّدُ (المیزان ناشران وتاجران کتب، لا مور ، ۵۳۵ ء) ص۵۳ (۲۲) محمد سرور ، پروفیسر: ارمغان شاه ولی الله (سنده ساگرا کادمی ، لا مور ، ۱۹۹۷ء) ص۱۹۵ و ۵۱۵

(٢٣) الله يارخان، مولانا: عقائدوكمالات علمائے ديوبند (اداره نقشبنديداديسيددارالعرفان، مناره، ١٩٩٩) ص٢١

(۲۴) آلوی،علامه:روح المعانی ( مکتبه امدادید،ملتان) ج۲۵،ص ۳۱

(٢٥) عبدالرؤف، مفتى: مجالس مفتى اعظم (ادارة المعارف، كراچى) ص٢٧

م یادر ہے کہ 'مجالس مفتی اعظم' کے مرتب ومولف مولا ناعبدالرؤف سکھروی، حضرت مولا نامفتی محرشفیع کے خلیفہ ہیں۔

(٢٦) محمر طاهر مسعود ، مولا نامفتى : عقائدِ ابل سنت والجماعة ، مرلل ، ( خانقاه سراجيه نقشبند به مجد دبيه، كنديال ، ٢٠٠٩ء) ص٢٦١ و١٦٩

(٢٧) الله يارخان، مولانا: عقا كدوكمالات على على ديوبند (اداره نقشبنديه اويسيددار العرفان، مناره، ١٩٩٩) ص ١٤

(٢٨) محمه طاهرمسعود،مولا نامفتى:عقائمر ابل سنت والجماعة ،مدل، (خانقاه سراجيه نقشبنديه مجدديه، كنديال، ٢٠٠٩ء)ص١١١

(٢٩) محمد طاهرمسعود، مولا نامفتى: عقائدِ الل سنت والجماعة ، مدل، (خانقاه سراجيه نقشبند به مجدد بيه، كنديال، ٩٠٠٩ء) ص ١٠٨٥ و١٠٨

(٣٠) كرنالوي محمرزين العابدين مفتى: عقا ئدابل السنة والجماعة من ٢١٣

(٣١) سهانپورى خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميز ان ناشران وتاجران كتب ، لا بور ، ٢٠٠٥ ء) ص٣٥

(٣٢) سهانيوري خليل احمد مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميز ان ناشران وتاجران كتب، لا مور، ٥٠٠٥ء) ص٢٩

(٣٣) محمه طاهرمسعود، مولا نامفتى: عقائدِ الل سنت والجماعة ، مدل، (خانقاه سراجيه نقشبنديه مجدديه، كنديال، ٢٠٠٩ء) ص١٢٥ و١٢٥

http://www.darululoom-deoband.com/urdu/aboutdarululoom/matter/(rr)

(٣٥) الله يارخان، مولانا: عقائد وكمالات علمائ ويوبند (اداره نقشبنديداويسيد دارالعرفان، مناره، ١٩٩٩) ص٢٣

(٣٦) الله يارخان ، مولانا: عقا كدوكمالات علمائ ديوبند (اداره نقشبنديه اويسيد دارالعرفان ، مناره ، ١٩٩٩) ص٢٣

(٣٤) الله يارخان، مولانا: عقا كدوكمالات علمائے ديوبند (اداره نقشبنديه اويسيددارالعرفان، مناره، ١٩٩٩) ص٢٢\_٢٣

http://www.darululoom-deoband.com/urdu/aboutdarululoom/matter/(rn)

http://www.darululoom-deoband.com/urdu/aboutdarululoom/matter/(٣٩)

(۴۰) محمد طاهرمسعود ، مولا نامفتی : عقائدِ اہل سنت والجماعة ، مدل ، (خانقاه سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ، کندیاں ، ۲۰۰۹ء) ص۲۰۰ و ۲۰

(٣١) سهانپوري خليل احمد ، مولانا: المُهَنَّدُ عَلَى المُفَنَّدُ (الميز ان ناشران وتاجران كتب ، لا بهور ، ٢٠٠٥ ء) ص٣٣

(۲۳) الله يارخان ، مولانا: عقا كدوكمالات على في ديو بند (اداره نقشبنديداويسيد دارالعرفان ، مناره ، ١٩٩٩) ص٢٦

(سس) الله يارخان، مولانا: عقا كدوكمالات علمائ ويوبند (اداره نقشبنديه اويسيه دارالعرفان، مناره، ١٩٩٩)ص١٥٠١

(۱۱-۱۲۳) (شوری:۱۲۳-۱۱)

(۲۲) (القرة:۲-۲۳)

(١٥٥) (القرة:٢١-٢١)

— اہلسنت والجماعت (دیوبندی) •



# امتيازى مسائل

اہل سنت دیو بندی مسلک اور ہر بلوی مسلک فقہی لحاظ سے دونوں حنی ہیں اس لئے احکام شریعت عبادات ہیں سے ہوں یا معاملات ہیں، ان دونوں کا کوئی اصولی فرق نہیں۔اسی طرح قدیم کلامی نئج دونوں کا ایک ہی ہے اور دونوں اس لحاظ سے اشعری نظریات کے حامل ہیں۔ تاہم دونوں کے درمیان بعض مسائل ہیں اختلاف پیدا ہوا جس کی وجہ سے تاریخ کے ایک خاص مر ملے ہیں دوالگ گروہ معرض وجود میں آئے۔اس کا کچھ حال ہم دونوں سے متعلق ابواب کے پہلے جھے میں بیان کر گئے ہیں۔اس جھے میں ہم اُن مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، جن پر دیو بندی مسلک کی طرف سے زیا دہ اصرار کیا جا تا ہے۔

# دفاع زليغ وضلالت

اہل سنت (دیوبندی) نے عام مسلمانوں کے ہاں رائج بعض چیزوں کوشرک و بدعت قرار دیا اور بعض رسوم کو جاہلانہ رسوم سے تعبیر کیا۔اس سلسلے میں اُن کا مسلک بریلوی مسلک سے جدامعلوم ہوتا ہے۔ہم نے اس حوالے سے اُن کا اصولی مسلک دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے حاصل کیا ہے،جس میں'' دفاع زینج وضلالت'' کے ذیرعنوان اُن کا مسلک یوں بان کیا گیا ہے،

یعنی متعصب گروہ بندوں اور ارباب زیغ کے اٹھائے ہوئے فتنوں کی مدافعت، مگروقت کی زبان و بیان میں اور ماحول کی نفسیات کے شعور کے ساتھ وقت ہی کے مانوس و سائل کے ذریعہ جس سے اتمام ججت ہو، نیز مجاہدانہ روح کے ساتھ ان کے استیصال کی مساعی کہ اس کے بغیر ازالہ مشکرات اور معاندین کی وست برد سے شریعت کا تحفظ ممکن نہیں، اس میں روِشرک و برعت، رد الحادود ہریت، اصلاح رسوم جاہلیت اور حسب ضرورت تحریری یا تقریری مناظر ہے اور تغیر مشکرات سب شامل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اعلاء کلمة الله بفحوائے لتکون تحلِمة الله هی العُلیّا اور اظہار دیں بھوائے "یکون تحلِمة الله هی العُلیّا اور اظہار دیں بھوائے "لیُظْهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ تُحلِّم "اور عام ظم ملت سے متعلق ہے۔ (۱)

ای موضوع پر ناموراہل سنت عالم مولا نامحمراسحاق محدث دہلوی جنصیں دیو بندی مکتب فکر میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یوں اظہار خیال کرتے ہیں:





تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہوہ رسول اللہ کی سنت،خلفائے راشدین کی طرز زندگی اورائمہ مجہدین رحمهم الله كاطريقه جوابل سنت وجماعت كى معتبر كتابول ميں موجود ہے،معلوم كركے اسے شادى عنی اوراس کے علاوہ زندگی کے ہرمعاطے میں جاری کریں اور اس سلسلے میں کسی کی ملامت کی پروانہ کریں۔ چنانچ سيدناعبادة بن صامت بيان كرتے ہيں كه بسايع نسار سول الله عَلَيْكُ على السمع و الطاعة. في العسر واليسر. والمنشط والمكره. وعلى اثرة علينا. وعلى ان لاننازع الامراهله. وعلى ان نقول بالحق اينما كنا. لانخاف في الله لومة لائم. ہم نے رسول اللہ کے ساتھ [امور ذیل پر] بیعت کی اس پر کہ تنگی ،راحت ورنج اور فراخی میں بلکہ اپنی حق تلفی کی صورت میں بھی حکام کی اطاعت کریں۔اس پر کہ صاحب اقتدار طبقہ سے اقتدار چھینے کی كوشش نه كريں \_اس پر كه بم جہال كہيں بھى ہوں حق بات كہيں \_الله تعالىٰ كى اطاعت ميں كسى كى

اوراس [ یعنی سنت اورطریقه سلف] کے خلاف جاہلیت کی تمام رسموں کوخواہ وہ شرک وبدعت ہوں، خواه گناه كبيره ياصغيره مول سب كويكسر موقوف كردينا جايي كيونكه سيد ناغضيف بن حارث ثمالي رسى الله مند نی کریم ایسته کابدارشاده اس کرتے ہیں:

مااحدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة فتمسّك بسنة خير من احداث بدعة جب بھی کسی قوم نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرلی ان سے اس کی مانندسنت اٹھالی گئی، اس لیے سنت پرمضبوطی ہے عمل پیراہونادین میں بدعت نکالنے ہے بہتر ہے۔ (۲)

# میت کو بدنی و مالی عبادت کا ثواب

میسوال عام مسلمانوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کیا میت کوبدنی اور مالی عبادت کا ثواب پہنچا ہے یا ہیں؟اس سلسلے میں شاہ محد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

علمائے حنفیہ کے نزد یک بدنی اور مالی عبادت کا تواب میت کو پہنچ جاتا ہے، چنانچہ ہدایہ میں ہے :ان الانسان له أن يجعل عمله لغيره صلوةً اوصوماً أوصدقةً اوغيرهاعند أهل السنة والجماعة (٣)

"آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کسی عبادت کا ثواب کسی دوسرے آدمی کو دے دے، خواہ وہ عبادت نماز، روزہ ہویا صدقہ وغیرہ۔اہل السنّت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔(س)



# ایسال ثواب کے لیےدن کی تخصیص

عام طور پرہارے معاشرے میں رائج ہے کہ کسی کی وفات کے بعداُ سے ایصال تواب کے لیے مختلف طریقے اختیار کے جاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے دنوں کی تخصیص بھی کی جاتی ہے۔ اس سلطے میں مولا نامحمر المحق دہلوی سے سوال کیا گیا کہ:

''رواج ہے کہ تیسر نے روزلوگ جمع ہو کر تعزیت کے لیے میت کے گھر جاتے ہیں اور وہاں مل کر کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کرمیت کو ایصال تواب کرتے ہیں اور شیر بنی با نیٹے ہیں ، یہ جائز ہے یا نہیں ؟ نیز ایصال تواب کے لیے تیسرا، دسواں ، بیسوال اور چالیسواں مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟'' تو انھوں نے اس کا جواب یوں دیا:

اہل میت کے پاس تعزیت کرنی یعنی ان کومبر کی تلقین کرنی تو جائز ہے۔۔۔ گرتیسرے دن لوگوں کو اکشیا کرنا اور قرآن پاک یا کسی ایک سورۃ کے فتم کے لیے نیک لوگوں اور قاریوں کو جمع کرنا اور اجتماعی صورت میں جمع ہوکر پڑھنا، پڑھانا مکروہ ہے۔جبیا کہ نصاب الاختساب میں ہے کہ:

ان ختم القرآن جھر ابالجماعة ویسمی بالفارسیة سیپارہ خواندن مکروہ.

بلند آواز سے لوگوں کے اجتماع کے ساتھ قرآن ختم کرنا، جسے فاری زبان میں سیپارہ پڑھانا کہتے ہیں، بلاشبہ کروہ ہے۔

اسی طرح تیسرا اور دسواں وغیرہ مقرر کرنا اوران دنوں میں کھانا تیار کرنا اور قرآن پڑھنے والوں کو کھانے کی دعوت دینا بھی مکروہ ہے،جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ:

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبرفي المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم اولقراءة سورة الانعام والاخلاص ويكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور، لافي الحزن وهي بدعة مستقبحة

اور پہلے اور تیسرے دن اور ہفتہ کے دن کھانا تیار کرنا اور خاص موقعوں پر کھانا پکا کر قبروں پر لے جانا اور ختم قرآن کے لیے نیک لوگوں اور قاریوں کو جمع کرنا بیسب مکروہ ہے۔ ایسے موقع پر ، اہل میت کی ضیافت لینی مکروہ ہے کیونکہ ضیافت خوشی کے موقع پر جائز ہے ، نہ کہ تم کے موقع پر یہ یدعت سدیر ہے۔

اورنوادرالفتاویٰ میں ہے کہ جودعوت میت کے لیے کی جاتی ہے تیسرے دن یا ساتویں دن یا ماہ واریا سالا نہاس کا قبول کرنا مکروہ ہے،ایسا کھاناعلاء کے لیے خاص طور پرمکروہ ہے۔(۵)



جیہا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے دیوبندی مسلک کےعلاء نے بعض مرسومات کےخلاف آ دازاٹھائی۔ان میں سے ایک قرآن خوانی کے لئے حفاظ کوقبروں پر بٹھانا بھی شامل ہے۔ ہمارے ملک میں بیرواج اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شاہ محداساق دہلوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

> اس مسکے میں فقہی روایات مختلف ہیں ۔بعض کتب فقہ سے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ حافظوں کو (اجرت پر قرآن برصے کے لیے) قبر پر بٹھانا مکروہ ہے۔اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ میت کوثواب پہنچا ہے۔جیسا کہ حزنیة الروایات میں ہے۔

> وفي شاهان: اجرة القرآن مثل ان يستاجر رجلاليقرأ القرآن على رأس القبر قيل: هذه القراءة لايستحق بهاالثواب لاللميت ولا للقارى.

اورفناوی شاہان میں ہے کہ قرآن پڑھنے کی اجرت مثلاً کسی آدمی کواجرت پرقرآن پڑھنے کے لیے قبر پر متعین کرے تواس کے بارے میں کہا گیا ہے کہاس سے نہ میت کوثواب ملتا ہے اور نہ ہی پڑھنے والے کو۔ اورنصاب الاختساب ميں ہے كه:

اتخاذالقارى عند القبربدعة، ولا معنى بصلة القارى بقراء ته له، لم يفعله أحد من الخلفاء والصحابة.

قاری کوقبر پرمقرر کرنابدعت ہے اور قاری کے اپنی قر اُت سے احسان کرنے کا کوئی معنی نہیں۔خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام میں ہے کسی نے بھی بیکام نہیں کیا۔

لیکن در مختار کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر جا فظوں کا بٹھا نا مکروہ ہیں ، چنانچہاس میں ہے:

لايكره اجلاس القارئين عندالقبروهوالمختار. (٢)

قرآن پڑھنے والوں کوقبر کے پاس بٹھا نامکروہ نہیں اور یہی مختار ہے۔

ليكن اختلاف كي صورت ميں اصول فقہ كے قواعد كے مطابق احتياط پر عمل كرنا جاہيے۔ (٤)

# عرس اورفقراء كوأس روز كهانا كهلانا

مسلمانوں کا ایک بہت براطبقہ بعض روحانی بزرگوں کے عرس کا دن مقرر کرتا ہے۔اس سلسلے میں اسے عام طور پر بریلوی مسلک کےعلاء کی تأ ئیر حاصل ہے، تا ہم یہاں پر بیر جاننا ضروری ہے کہاس کے بارے میں اہل سنت دیوبندی مسلک کے علاء کا کیا نظریہ ہے۔اس سلسلے میں عرس کے دن کا تعین اوراس روز فقراء کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب

مين شاه محراسحاق د بلوى لكھتے ہيں:

عرس كاون مقرر كرنا جائز نبيس جيما كمولانا قاضى ثناء الله صاحب پانى پى تفير مظهرى ميس فرمات بيس كه: لايجوزما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود و الطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد اليهاومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد ويسمونه عُرساً.

جاہل لوگ جو ناشا نستہ افعال اولیاء اور شہداء کی قبروں پر کرتے ہیں، سب ناجائز ہیں، مثلاً قبروں پر سجدہ کرنا، ان کے گردطواف کرنا، ان پر چراغ اور شمعیں جلانا، ان کے رخ مسجدیں بنانا اور عیدوں کی طرح قبروں پر اجتماع کرنا جے عرس کہتے ہیں۔[بیسب ناجائز ہیں]۔

اورایصال ثواب کی نیت سے وقت اور دن کی تخصیص کے بغیر [مختاجوں اورغریبوں میں] کھاناتقسیم کرنا جائز ہے اس کوکسی نے نہیں روکا، البتہ وہ کھانا جومیت کے بعد تیار کرتے ہیں اور اس کے حصے کرکے گھر گھر پہنچاتے ہیں اور اسے بھاجی کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کھانے میں ثواب ملنے کی کوئی امیر نہیں، چنانچے شخ عبد الحق جامع البرکات میں فرماتے ہیں کہ:

وہ کھانا جواس ملک میں لوگ سال یا چھ ماہ یا جا لیس روز کے بعد پکاتے ہیں اوراسے برادری میں تقسیم کرتے ہیں اوراسے بھاجی کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ،اسے نہ کھانا ہی بہتر ہے۔

اسی طرح شیخ الاسلام نے شیخ عبدالحق کی اس عبارت سے استدلال کرتے ہوئے بعینہ اس عبارت کو کشف الغطاء میں درج کیا ہے اور جو بعض روایات میں ہے کہ میت کی روح بعض راتوں مثلاً جمعہ کی رات، شب برائت اور عرفہ [نو ذوالحجہ ] کی رات وغیرہ میں اپنے گھر آتی ہے بیروایات صحاح میں نہیں ہیں [اسی طرح حدیث کی دوسری معتبر کتب میں بھی اس کا وجو زنہیں ] اور جب تک روایات صحیح ، مرفوع بیں [اسی طرح حدیث کی دوسری معتبر کتب میں بھی اس کا وجو زنہیں ] اور جب تک روایات صحیح ، مرفوع اور متصل الا سناد نہ ہوں وہ قابل اعتبار نہیں ، اگر چہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے بلکہ علم علم ہے محدثین مثلاً علامه علی قاری اور شیخ الاسلام وغیرہ نے ایسی روایات کوضعیف قرار دیا ہے۔ (۸)

### پخة قبري بنانا

پختہ قبریں بنانے کا مسئلہ بھی مسلمانوں میں معرکۃ الآرامسائل میں سے ہے۔ پاکستان میں موجود دینی مسالک میں سے الل سنت دیو بندی اور اہل حدیث اسے درست نہیں سمجھتے۔ چنانچے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: قبر کو پختہ بنانا ، اس پر گنبر تقمیر کرنا ، اس کے گرد چار دیواری اور چبوتر ہ بنانا جائز نہیں ، چنانچے حدیث



يں ہے کہ:

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبروأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. (٩) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس منع فرمايا كر قبر كوچونے اور كيج سے پخته كيا جائے اوراس پر گنبدوغيره بنايا جائے اوراس پر ببیٹا جائے۔

اورموابب الرحمٰن ميں ہے كه:

ويحرم البناء على القبرللزينة ويكره للاحكام بعد الدفن.

اور قبر پرزینت کے لیے گنبدوغیرہ تغیر کرناحرام ہے اور دفن کے بعد مضبوطی اور پختگی کی غرض سے بیہ کام کرنا مکروہ ہے۔ (۱۰)

عورتول كاقبرول برجانا

شاہ محد اسحاق محدث دہلوی نے مردوں اور عورتوں کے قبروں پر جانے کے مسئلے کا بھی جواب دیا ہے۔ اُنھوں نے مردوں کے مردوں کے بارے میں لکھا ہے:

مردوں کے لیے قبر پر جانا جائز ہے بشرط ہیر کہ وہ سنت طریقہ کے مطابق جائیں مگرعورتوں کے لیے قبروں پر جانا جائز نہیں۔(۱۱)

عورتوں كے قبروں پر جانے كے مسئلے كا أنھوں نے تفصيل سے جائزه ليا اور آخر كاراس نتیج پر پہنچ ہیں: اور عورتوں كے ليے زيادہ صحیح قول يہى ہے كہان كے ليے قبروں پر جانا حرام ہے چنانچ بخسسنية المستملى ميں ہے كہ:

ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنسآء.

اورمردول کے لیے زیارتِ قبورمستحب ہے لیکن عورتوں کے لیے مروہ ہے۔

اورمجالس واعظيه ميس ہے كه:

وأما النسآء فلا يحل لهن أن يخرجن الى المقابر، روى عن أبى هريرة انه عليه السلام قال: لعن الله زوارات القبور

کیکن عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا جائز نہیں کیونکہ سیدنا ابو ہر بری ٹیبیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

اورسیدناعبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ:

لعن رسول الله عَنْ السّرة والمرات القبوروالمتخذين عليها المساجدوالسرج. رسول الله عَنْ الله عَنْ

#### اورنصاب الاختساب ميس ہے كه:

سئل القاضى عن جواز خروج النسوة الى المقابر و الفساد فى مثل هذا فقال: لا تسئل عن الجواز و الفساد فى مثل هذا و انما تسئل عن قدر ما يلحقها من اللعن. و اعلم انها كلما نوت الخروج كانت فى لعنة الله و ملئكته عليهم السلام و اذا خرجت تلحقها الشياطين من كل جانب و اذا الت فى لعنة الله كذلك حتى تعود و فى حديث: ايما امراة خرجت الى مقبرة تلعنها ملئكة السموات السبع و ملئكة الارضين السبع فتمشى فى لعنة الله و ايما امرأة دعت للميت بخير فى بيتها يعطيها الله تعالى ثواب حجة و عمرة. و روى عن سلمان و ابى هريرة رضى الله عنهماانه عليه ذات يوم خرج من المسجد فوقف على باب داره فاتت ابنته فاطمة رضى الله عنها فقال نها: من اين جئت؟ فقالت: خرجت الى منزل فلانة التى ماتت. فقال: هل ذهبتِ قبرها؟ فقالت: معاذ الله ان افعل شيئا بعدما سمعت منك ما سمعت. فقال: لو ذهبتِ قبرها لم تريحي رائحة الجنة.

قاضی سے پوچھا گیا کہ ورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یانہیں؟ اوراس فعل کی خرابی سے متعلق؟ تو انھوں نے کہا کہ اس فعل کے جواز اوراس کی خرابی کے متعلق نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ قبرستان میں جانے والی ورتوں پر کس قد رلعت برستی ہے؟ یقین جانو جب ورت قبرستان جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتوں کی لعت شروع ہوجاتی ہے اور جب نکل پڑتی ہے تو ہر طرف سے شیاطین اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جب قبر پر پہنچتی ہے تو میت کی روح بھی اس پر لعت کرتی ہے اس بر اس کے وہورت میں اور جب قبر پر پہنچتی ہے اور ایک صدیث میں ہے جو حورت ہے اس طرح واپسی میں بھی وہ گھر پہنچنے تک لعنت میں رہتی ہے اور ایک صدیث میں ہے جو حورت قبرستان جاتی ہے اس پر ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور جب عورت اپنے گھر ہی میں بیٹھ کرمیت کے حق میں دعاء کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جج اور عمرہ کا ثواب دے گا۔ (۱۳)





- http://www.darululoom-deoband.com/urdu/aboutdarululoom/matter/3.gif(1)
- (٢) د بلوی محمد اسحاق محدث: مسائل اربعین ، ترجمه: ابواحمد سین سجاد بخاری ( مکتبه دار العلوم تعلیم القرآن ، راولپنڈی ، ۲۰۰۸ء) ص ۱۹ تا ۲۱
  - (٣) (هداية ١ : ٢٤٦ ، كتاب الحج باب الحج عن الغير)
  - (٣) د بلوی ، محمد اسحاق ، محدث: مسائل اربعین ، ترجمه: ابواحمد حسین سجاد بخاری ( مکتبه دارالعلوم تعلیم القرآن ، راولپنڈی ، ۲۰۰۸ء) ص۱۱۲
- (۵) د بلوی مجمد اسحاق محدث: مسائل اربعین ، ترجمه: ابواحمد حسین سجاد بخاری ( مکتبه دار العلوم تعلیم القرآن ، راولپنڈی ، ۲۰۰۸ء) ص ۱۲۱و۱۲۱
  - (۲) در مختار مع رد المختار ۱:۸۲۲
  - (2) دہلوی مجمد اسحاق محدث: مسائل اربعین ، ترجمہ: ابواحمد سین سجاد بخاری ( مکتبددار العلوم تعلیم القرآن ، راولپنڈی ، ۱۲۳۵) ص۱۲۳ و۱۲۳
  - (٨) د بلوى محمد اسحاق محدث: مسائل اربعين ، ترجمه: ابواحمد سين سجاد بخارى ( مكتبه دار العلوم تعليم القرآن ، راولپنٹرى، ٨٠-٢٠ ع)ص ١٢٨ و١٢٨
  - (٩) صحيح مسلم، كتاب الجنائز[ ١ ] باب النهى عن تجصيص قبر و البناء عليه[٣٢] حديث: ٩٤٠]
  - (١٠) د بلوى ،محمد اسحاق ،محدث: مسائل اربعين ، ترجمه: ابواحمد سين سجاد بخارى ( مكتبه دار العلوم تعليم القرآن ، راولپنڈى ، ٢٠٠٨ ء ) ص١٢٩
  - (۱۱) د بلوی مجمد اسحاق محدث: مسائل اربعین ، ترجمه: ابواحمد حسین سجاد بخاری ( مکتبه دار العلوم تعلیم القرآن ، راولپنڈی ، ۸۰۰۸ء)ص ۱۳۸
  - (۱۲) د الوی محمد اسحاق محدث: مسائل اربعین ، ترجمه: ابواحمد سین سجاد بخاری ( مکتبه دارالعلوم تعلیم القرآن ، راولپنڈی ، ۸۰ ۲۰) ص ۱۳۹ و ۱۲۰
- [وضاحت: جسعر بی عبارت سے استشہاد کیا گیا ہوہ ال پرعورتوں کے لیے زیارت قبور کا مکروہ ہونا ظاہر ہوتا ہے جبکہ ماقبل کی عبارت میں اسے حرام
  - لکھا گیاہے،ہم نے فقل کی درسی کے پیش نظر عبارت من وعن پیش کردی ہے۔]
  - (۱۳) د بلوی مجمد اسحاق محدث: مسائل اربعین ، ترجمه: ابواحمد حسین سجاد بخاری ( مکتبه دار العلوم تعلیم القرآن، راولپنڈی، ۲۰۰۸ء) ص ۱۳۱۱ و ۱۳۳



# عصری مسائل

# فيرمسلمون سےروابط

مختلف مما لک کے علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے دیگرادیان کے مانے والول سے روابط اور تعلقات کی نوعیت پربات کی ،علاوہ ازیں ان کا اس بارے میں نظریہ معلوم کیا کہ غیر مسلم اقلیتوں سے ہمیں اسلامی معاشرے میں کیسارویہ اختیار کرنا چاہیے۔مولانا محمد خان شیرانی سے جب ہم نے اس موضوع پر بات کی تو انھوں نے ادیان کے فلنفے اور آسانی مذاہب کے مابین ہم آہنگی کے پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کیا ،اسی طرح انھوں نے اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیا ،ان کے این انھاظ ملاحظہ ہوں:

تمام آسانی ندام بساب بریقین رکھے ہیں کہ انسان خالق اور کا کنات کے درمیان ایک مخلوقِ وسط ہے۔ اس مخلوق کا ایک رابطہ خالق کے ساتھ ہے اور دومرا کا کنات کے ساتھ۔ او پر والا رابطہ خالق سے اور نیچے والامخلوق سے۔ او پر والے ابطے کوصلو ہے سے جیر کیا جاتا ہے۔ صلو ہ گھڑ دوڑ میں شامل دوسر سے گھوڑ کو کہتے ہیں، جس کا ماتھا پہلے گھوڑ کی پشت سے مس ہوتا ہے۔ وہ نہ آگے جاتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خالق سے رابطہ کامل تعظیم اور اطاعت کا ہوتا ہے۔ وہ نہ اللہ سے آگے نکا اور نہ پیچھے ہے۔ اس اصول صلو ہ کے لئے آسانی کتابوں میں مختلف مصادیتی اور اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ بنیادی اصول ایک ہے۔ اس کی عملی شکلیں تھوڑی بہت بدلی ہوئی ہیں۔ مثلاً کے مسائی مسلک میں الگ ہے۔ ہمارے ہاں سب طریقوں کا مجموعہ ہے۔ کھڑ اہونا، جھک جانا اور سجدے میں جانا سب ہمارے طریقے میں شامل ہے۔ میں جانا سب ہمارے طریقے میں شامل ہے۔ یہ سے میں خالی ہے۔ یہ میں خالی ہے۔ ہمارے ہی ہمار کے خوامی ہے۔ یہ میں خالی ہے۔ یہ میں خالی ہی ہمارے طریقے میں شامل ہے۔ یہ میں جانا سب ہمارے طریقے میں شامل ہے۔ یہ میں خالی ہے کہ کھڑی ہے۔ یہ میں خالی ہے کہ کی کی میں خالی ہے۔ یہ میں خالی ہے کہ کی ہے کہ کی میں کی میں کی خالی ہے۔ یہ میں کی خالی ہے۔ یہ میں کی خالی ہے کہ کی ہے کہ کی خالی ہے۔ یہ میں کی کی خالی ہے کہ کی ہے۔ یہ میں کی خالی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ ک

ای طرح انسان کے کا نئات سے را بطے کو' زکوۃ'' کہتے ہیں۔ یہ بھی تمام ادیان میں ہے۔ یعنی شفقت وہمدردی کی بنیاد پرسہارادینااور پرورش کرنا۔ کسی کوسہارا کسے دیا جائے؟ اس کی نوعیت سب کے نزد یک مختلف ہے۔ اس سلسلے میں یہودیوں ،عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں مختلف صورتیں ہیں۔ اسول یکسال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:



قُلُ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ. (١)

کیے: اے اہل کتاب! آؤاس ایک کلمہ پراکھے ہوجا کیں جو ہارے اور تھارے درمیان مساوی ہے۔

ایعنی ہمارے اوران کے درمیان جو مشترک تلتہ ہاس پراکھے ہونے کی دعوت ہادروہ ہاللہ پرائیان

ایعنی تعظیم واطاعت صرف اللہ کی ہو۔ اے اہل کتاب آپ بے شک اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں اور

ہماپی شریعت کے مطابق ۔ گویا جب تک بیدوسرے کر استے میں جائل ندہوجا کیں ہلوائی جھٹرے کی کوئی

ہماپی شریعت کے مطابق ۔ گویا جب تک بیدوسرے کر استے میں جائل ندہوجا کیں ہلوائی جھٹرے کی کوئی

ہماپی شریعت کے مطابق ۔ گویا جب تک بیدوسرے کر استے میں جائل ندہوں ، کوئی جھٹر ایس بات نہیں ۔ نظیم اور فرمان صرف اللہ کا ہو، چرچا ہے آپ کی بھی شریعت پرکار بندہوں ، کوئی جھٹر انہیں ۔ لوگوں میں

لڑائی حکومتوں کے اقتد ارکی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ ادیان کی بنیاد پر لڑوا کئیں ، اتوام

کی ، ندہب کی ، علاقوں کی بنیاد پریاافکار کی بنیاد پر ۔ پبلک کی کسی ہے لڑائی ٹہیں ، ندہندو کے ساتھ ، ند

عیسائی کے ساتھ ۔ یہاں لڑائیاں مصنوعی بنائی جاتی ہیں ۔ ہمارے ہاں سکھ، عیسائی اور ہندو رہتے

میسائی کے ساتھ ۔ یہاں لڑائیاں مصنوعی بنائی جاتی ہیں ۔ ہمارے ہاں سکھ، عیسائی اور ہندو اور مال وجان کی

حفاظت کی جائے ۔ اختلافات بیدا کیے جاتے ہیں ، ورنہ اقلیتوں کے ساتھ علی طور پر مل جل کر رہنے

خواطت کی جائے ۔ اختلافات بیدا کے جاتے ہیں ، ورنہ اقلیتوں کے ساتھ علی طور پر مل جل کر رہنے

کے ہارے میں پاکستان میں کوئی مسئر نہیں ۔ غدا ہب کی تعلیمات کے مطابق سبزے کو لیغیر ضرورت خواس کہ خواس کی الم اور وردت ٹہیں کوٹا جاسکتا اور پھر کو بھی بلاضرورت ٹہیں کوٹا جاسکتا اور پھر کو بھی مسلم انسان کے ساتھ اسلم می ظلم کاروادار کیسے ہوسکتا ہے۔

مولا نامحمہ خان شیرانی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے عقیدے کی آزادی پر بھی زور دیا علاوہ ازیں انھوں نے قانونی مساوات کو بھی ضروری قرار دیا ،انھوں نے کہا:

اسلامی نظم اجتماعی کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔اللہ کی حدود کے اندرر ہے سے انسان کی انسان پر بالادسی قائم ہوتی ہے۔اس دائر کے کوتو ڑنے سے انسان انسان کے کندھوں پر سوار ہوجاتا ہے۔ ذاتی عقیدے کے میدان میں کوئی جرنہیں لیکن جب کوئی نظام میں رکاوٹ ہے تو پھرعقیدے کی تمیز نہیں ہوتی ، کوئی کا فر ہے یا مسلمان دونوں کو طاقت سے روکا جائے گا۔ایسے میں کا فرمحارب کہلائے گا اور مسلمان باغی۔

ال موضوع پر مفتی غلام الرحمٰن بھی سینیر مولا نامحد خان شیرانی کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عالمی سطح پر سائنسی اور ساجی ترقی کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے انسانی روابط اور باہمی ضروریات میں ایک دوسرے کے تعاون کے ناگزیر ہونے پر بھی ان کی نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں:





ہمیں ایک معاشرے میں رہنا ہے اور بیا ایک انسانی معاشرہ ہے، بیہ حیوانوں اور درندوں کا معاشرہ نہیں۔ بیانسانی معاشرہ ہے اور انسان مدنی الطبع ہے۔ آج تو دنیا ایک گلوبل ویلے کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ پوری دنیا آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ مسلمان غیر مسلمان سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اُٹھیں بیٹھیں گے تو پھراس کی حدود ہیں ... غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک بھی باعث ثواب ہے۔ اسلام کا بینظریہ ہے کہ کی گورے کو کالے پر بحر بی کو مسلم کے ساتھ حسن سلوک بھی باعث ثواب ہے۔ اسلام کا بینظریہ ہے کہ کی گورے کو کالے پر بحر بی کو مسلم کے ساتھ تنہیں۔ انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔

# ديكرمما لك سےروابط

دیگر ممالک سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس سوال کے جواب میں مولانا محمد خان شیرانی نے پہلے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں اپنا نقط نظر حکمرانوں کے بارے میں اپنا نقط نظر بیان کیا ،انھوں نے کہا:

حکومت اسلامی ہونا الگ چیز ہے اور حکم انوں کو مسلمان کے طور پر پکارا جانا دوسری چیز ہے۔ اس وقت جن ممالک کوہم اسلامی ممالک کہتے ہیں ان کے حکم ان دراصل مسلمان نام سے پکارے جاتے ہیں۔ حکومتیں اسلامی اس وقت ہوں گی جب وہاں پر مجموعی ملکی نظام اسلام کے اصولوں پر استوار ہویا وہاں کا قانون قرآن وسنت کی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہو۔ ہین الاقوامی معاہدوں میں جکڑے ہونے کی بنیاد پر ان کا اپنااختیار کم ہے۔ ان حکم انوں کی یا تو اپنی رائے بھی وہی ہوتی ہے یا پھراپنی رائے میں آزاد نہیں ہوتے ۔ آپ کے دین کے راستے میں اگر کوئی رکا وٹ نہ ہے تو اس سے لڑائی کی کوئی تگ نہیں۔ محارب چاہے غیر مسلم نہ ہولیکن نظام سے محارب ہو جسے بُ بغاۃ [باغی گروہ] جو مسلمان تو ہوتے ہیں کی کئی گئی رہائے ہیں ملمان ریاست کی کئی دوسری ریاست سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔

# نصاب مدارس كوجامع تربنانے كى ضرورت

مختلف مسالک کے دینی رہنمااور دینی مدارس کے اہل حل وعقد دینی مدارس کے نصاب کے بارے میں مختلف سیمیناروں اور مذاکروں میں اسے بہتر بنانے کی تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں۔اس موضوع پرغور وفکر کا سلسلہ قیام پاکستان سے بہت پہلے سے جاری ہے۔اس حوالے سے کئی ایک کتابیں بھی سامنے آپھی ہیں۔حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی اس موضوع پر بات سے جاری ہے۔اس حوالے سے کئی ایک کتابیں بھی سامنے آپھی ہیں۔حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی اس موضوع پر بات السنت والجماعت (دیوبندی)

ہوتی رہتی ہے۔مولانامحدخان شیرانی نے اسموضوع پربات کرتے ہوئے کہا:

تیسری صدی کی ابتدا میں ہند، ایران اور یونان کے فلفے کا ترجمہ ہوا۔اس سے علم کوتر تی حاصل ہوئی۔اسلامی حکومت کے زوال کی وجہ سے ہمارے ہاں سرکاری زبان تبدیل ہوگئی۔اس کی وجہ سے ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل ماہرین کی کھیت نہ رہی۔ رفتہ رفتہ ہمارے نظام تعلیم سے تجربے کا عضر نکل گیا۔ہمارے ادارے دین تعلیم تک محدود ہوکررہ گئے۔حکومتوں کے زیراثر فنی ادارے تشکیل یائے۔ہمارے ادارے دین تعلیم تک محدود ہوکررہ گئے۔حکومتوں کے زیراثر فنی ادارے تشکیل یائے۔بیارے انتہا پر جاوروہ دوسری انتہا پر۔بعدازاں وہ اس لئے کامیاب ہو گئے کہ انھوں نے فلفے کو فد ہب کے مقابل لاکھ اکراکیا۔

ہم سیجھتے ہیں کہ مذہب خالق کا فرمان ہے تو کا نئات اس خالق کا کمل ہے۔ جب فرمان اور کمل ایک کا ہوتو اس میں کوئی تضاد نبیں ہوسکتا۔ تضاد بظاہر نظر بھی آئے تو وہ دراصل ہوتا نہیں۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں سمجھ نہ سکیس۔ لہذا تضاد نبیں تھا، انھوں نے پیدا کیا۔ رفتہ رفتہ فلفے کاعلم بھی ہمارے نظام تعلیم سے نکل گیا اور صرف مذہبی تعلیم باقی رہ گئ۔ جب دنیا دلیل وعقل کی بات کرے اور ہم فتوے کی بات کریں تو یہ عجیب بات ہے۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ مدارس کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کے نصاب کو بھی عصری تقاضوں کے مطابق جا مع تربنانے کی ضرورت ہے۔

اس حوالے سے مولانا انوار الحق حقانی نے بھی اپنا نقط نظر بیان کیا ہے۔ انھوں نے اپنے مدر سے میں عصری علوم کی تدریس کے بارے میں بھی بیان کیا نیز بتایا کہ مدارس کے نصاب پر نظر ثانی کا ایک نظام ان کے ہاں پہلے سے قائم ہے۔ ان کی بات انہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے:

ہمارے جدیدنصاب میں علوم عصریہ بھی ضروری ہیں، بغیر کسی دباؤ (Pressure) کے اور بغیر کسی کی تلقین (Dictation) کے ہم نے خود سے اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ مستقل ایک نصاب کمیٹی ہے۔ مولانار فیع عثمانی اُس کے صدر ہیں اوراُس میں پندرہ سے ہیں ممبر ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے ہیں۔ مولانار فیع عثمانی اُس کے صدر ہیں اوراُس میں پندرہ سے ہیں ممبر ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے ہیں۔ حالات کے مطابق نظر ثانی کرتے ہیں۔ ہمارانصاب جامدوسا کت نہیں ہے۔ ہم نے فقہ کو استدلالی کی حدد یا ہے۔ تمام بڑے مدارس میں کم پیوٹر ہیں اور دا ضلے کے لیے میٹرک کی شرط عائد کردی گئی ہے۔

قديم اورجد بدعكم كلام

ماضی میں جب مسلمانوں کا دیگر قوموں اور تہذیبوں سے سامنا ہوا تو انھیں ان کے افکار سے بھی واقفیت ہوئی ۔ دیگر اقوام کے دانشوروں کی کتب کے ترجے ہوئے اور یوں خود اسلام کے بنیادی عقائد وافکار پر نئے سوالات پیدا ہوئے ۔ انہی – اہلست والجماعت (دیوبندی) – اہلست والجماعت (دیوبندی) – اہلست والجماعت (دیوبندی)

سوالات کے جواب کے لیے علائے عقا کدنے کلام شروع کیااور مختلف نظریات معرض وجود میں آنے گئے، یوں علم کلام اور اس

کے ساتھ ساتھ نے کلامی مکا تب فکر پیدا ہونے گئے۔ ان کی معرکہ آرائیاں تاریخ اسلام کا حصہ ہیں۔ ایک طویل عرصے سے
جوب سے مغرب میں نے فلفے نے انگڑائی کی ہے اور سائنس نے ایک نئی دنیا دریافت کرنا شروع کی ہے تو فہ ہب کو نے
سوالات پیش آنے گئے ہیں۔ بہت سے علاء اس امری طرف ایک عرصہ پہلے سے توجہ دلاتے رہے ہیں۔ کلام جدید پر عالم اسلام
کے طول وعرض میں بہت می کتب معرض وجود میں آئی ہیں۔ ان پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کلام جدید میں بھی
علائے اسلام کی مختلف روشیں اور جہتیں ہیں۔ بہر حال کلام جدید کی کیاا ہمیت ہے؟ اس پر مفتی غلام الرحمٰن نے یوں تبھرہ کیا:

عصرحاضراور ماضی قریب میں جس طرح دوسرے علوم وفنون میں ترقی ہوئی اور جدید نظریات اور نت خصرحاضراور ماضی قریب میں جس طرح علم الکلام میں بھی جدید اور نئے مسائل پیدا ہوئے۔ سائنس اورٹیکنالوجی نے ایسی الیمی ایسی کی میں اس کاحل صراحت اورٹیکنالوجی نے ایسی الیمی ایسی کی میں اس کاحل صراحت اوروضاحت کے ساتھ نہیں پایا جاتا ،اس لیے ضرورت ہے کہ جیسے ہم قدیم علم الکلام پڑھتے پڑھاتے ہیں تواس کے ساتھ ساتھ جدید علم الکلام سے بھی نسلِ نوکوواقف کرائیں۔

علم الكلام قد يم سے تو ہميں چوشكاراممكن نہيں كيونكہ ہمارے اكابرى كابوں (جوہمارااصل على سرمايہ ہو) ميں اُس وقت كے علم الكلام كى اصطلاحات بكثرت استعال ہوئى ہيں اوراُن كا اندازييان اوراُم وَلا بين اُس وقت كے علم الكلام كى موشكا فيوں سے پرُ ہے، اس ليے اگر ہم قد يم علم الكلام سے ناواقف رہيں توا ہے ہيں بہاعلمی ذخائر ہے ہمارارابطہ منقطع ہوجائے گااور ہم اُن سے استفادہ كے افر ہيں گا اوراس ميں كوئى شك نہيں كہ اُس سے استفادہ كے بغير ہم حق وباطل ميں تميزنييں الل فدر ہيں گا اور اس ليے قد يم علم الكلام سے واقفيت اپنی جگہ اہم اور ضروری ہے ليكن ساتھ يہ بھی ايک کرسے ۔ اس ليے قد يم علم الكلام سے واقفيت اپنی جگہ اہم اور ضروری ہے ليكن ساتھ يہ بھی ايک نا قابلِ الكار حقيقت ہے كہ چونكہ ذما نہ بد لئے سے لوگوں كى ذہنيت، سوچ اور فکر كے زاويوں ميں ہؤى تہد يلى آئی ہے اس ليے محاصرا فكار ونظريات كے پہانے اور اسلام كاحق مؤقف دنيا كے سامنے واضح كرنے كے ليے صرف قد يم علم الكلام پراكتفاء غفلت يا تجابلِ عارفانہ كے سوا كچھ نہيں ، آج دنيا گلوبل و ليہ يس تبديل ہوگئ ہے ، دنيا كونے كونے كونے كی خبر ير لمحوں ميں پہنچ جاتی ہيں ، اس ليے ضروری ہے كہ ويلى على و دمنے من و تو ہی ہو ہا تھی مالكلام کے ساتھ ساتھ جديد علم الكلام سے بھی اچھی طرح واقف ہوں ، تبھی دين اسلام كی خدمت حن و تو ہی کے ساتھ كی جاسكے گی۔

اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جدید دور کے افکار ونظریات جن زبانوں میں ہیں وہ زبانیں بھی سیھی سیھی سیھی اس کے لیے یہ بھی اس کے لیے یہ بھی اس کے لیے یہ بھی اس کے افکار ونظریات جن زبان سیکھے بغیر واقفیت ممکن نہیں۔

اس امر کا احساس بہت سے علماء میں پایا جاتا ہے کہ سی زمانے میں مسلمانوں کے تعلیمی ادار ہے سائنسی عقلی اور نقلی علوم کے جامع ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ دین مدارس ایک خاص نصاب تعلیم تک محدود ہو گئے ،اس کا تاریخی پس منظراور جدیدعلوم کا دين علوم عارتباط مفتى غلام الرحمٰن كالفاظ ميس ملاحظه يجيئ

دین اداروں میں عصری علوم کی تعلیم وتدریس کے متعلق مختلف حلقوں میں جوشکوک وشبہات پائے جاتے ہیں اور اس حوالے سے دینی مدارس کومور دِاعتراض کھہرایا جاتا ہے، درحقیقت اس کی اصل وجہ دین اداروں کے اصل اہداف اور مقاصد سے ناوا تفیت ہے۔ اگر کوئی شخص دین اور عصری اداروں کے اصل اہداف کوجانے کے بعد مدارس کے کردار پر منصفانہ نظر ڈالے گاتو اُسے مدارس پراعتر اض کرنے کا کوئی جوازنظرنہیں آئے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ دین اداروں کے قیام کامقصدعلوم وی کی حفاظت ،خدمت اور پرچارہے۔ دین مدارس اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کی دینی رہنمائی کے لیے رجالِ کاراور رُوحانی اطباء مہیاکریں۔الحدللہ!اس لحاظ سے دین مدارس ایے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہیں۔آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جتنے دینی مناصب ہیں: خواہ وہ امامت ہو، خطابت ہو، قرآن وحدیث کی تدریس ہو،دین مسائل کے لیے شعبہ افتاء ہو،عصری اداروں میں دینیات کی تعلیم ہو، یااس کے علاوہ کوئی اورشعبہ؛ بیتمام مناصب دینی مدارس کے فضلاء نے سنجالے ہیں اور بطریقة احسن ذمہ داریاں نبھارہے ہیں۔اب اگر کوئی مدارس سے پیشکایت کرے کہاس میں ڈاکٹر،انجینئر،ماہرین اقتصادیات یا سائنس دان پیدانہیں ہوتے تو یہ مقاصد سے ناوا قفیت ہے اور یا ضدوعنا داس کے سوا کچھنہیں۔ دوسری طرف عصری اداروں کے قیام کامقصدعصری اوردنیاوی علوم کے ماہرین پیدا کرنا ہے لیکن عصری علوم میں مہارت تب مفید ثابت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ دینی تربیت بھی ہو،اس لیے عصری درسگاہوں کے نصاب میں بفتر رضر ورت تھوس دین علوم شامل کرنا وقت کی ضرورت ہے کیونکہ جب عصرى تعليم يافتة مخص كے اندرخوف خدااوردين دارى نه بوتو أس كاعلم و منرملك وقوم كے ليے مفيدكم، مضرزیادہ ہوتا ہے۔ضروری ہے کہ عصری اداروں سے ڈگری لینے والا دین لحاظ سے خوب تربیت یافتہ ہو۔ سائنس روحانی چھتری کے زیر سابیہ ہوتواس کاسکھنا سکھانا عبادت شار ہوگا۔ اگر سائنس سکھنے سے ایمان کی سطح بلند ہوتو بیرعبادت ہے۔جس علم سے بھی ایمان کی سطح بلند ہووہ علم دین اور مذہب کے زمرہ میں داخل ہوگا۔ چنانچہ امام بخاری "" باب أنااعلمكم بالله "كتاب الايمان ميں ذكركرتے ہيں۔



بظاہرتوعلم کی بحث ہے اس لیے کتاب العلم میں لانا چاہیے تھالیکن آپ کتاب الایمان میں لاکراس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس علم سے ایمان میں اضافہ ہووہ ی علم کہلانے کا مستحق ہے۔ چنانچہ پھر ڈاکٹر اللہ تعالی کی صفت 'الشافی'' کا مظہر ہوگا، انجینئر اللہ تعالی کی صفت 'السمسور'' کا مظہر ہوگا، علم اللہ تعالی کی صفت 'الدازق'' کا مظہر ہوگا اور بید حاکم اللہ تعالی کی صفت 'الدازق'' کا مظہر ہوگا اور بید صب زمین میں اللہ تعالی کے خلیفہ ہوں گے۔

ای طرح مدارس کوبھی اپنے اصل اہداف پیش نظر رکھتے ہوئے بقد رِضرورت عصری علوم سے چیٹم پوٹی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ورنہ کہیں ایسانہ ہو کہ زندگی کے سفر میں اہلِ مدارس دنیا سے پیچھے رہ جائیں۔ ایسا کرنا خود کشی کے مترادف ہوگا۔اس حوالے سے رہنمائی کے لیے ایسے ہوشیار رہبرکی ضرورت ہے جودینی اقد ارکوبھی محفوظ رکھے اور ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کو بھی کھوظ رکھے۔

### د ہشت گردی

دنیا میں دہشتگر دی کا موضوع آج کل بہت نمایاں ہے۔ دہشتگر دی کے خاتے کے لئے پاکستان کے اردگر دبھی عالمی سطح کی جنگ جاری ہے۔ پاکستان کی اندر دہشتگر دی کے جتنے واقعات گذشتہ ایک دہائی میں ہوئے اُس نے اس ملک کوہلا کرر کھ دیا ہے۔ بشتمتی ہے۔ بشتمتی سے بعض انتہا پیند اور دہشتگر دگروہ اسلام کا نام استعال کرتے ہیں۔ اس صورت حال پر مفتی غلام الرحمٰن نے تبھرہ کرتے ہوئے کہا:

اسلام امن وسلامتی کا فدہب ہے۔ اسلام دہشت گردی اور انتہا پیندی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ آج
کل ہمارا معاشرہ جس دہشت گردی سے دو چارہے بید در حقیقت خفیہ ہاتھ کروارہے ہیں۔ اس میں
پس پردہ وہ لوگ ملوث ہیں جواسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو دہشت گردی
کرنے سے دہشت گردی کروانے کا جرم بہت عمین اور قابلِ مؤاخذہ ہے۔

اہل سنت (دیوبندی) کے معروف عالم دین مولانا سمج الحق نے اسلام کے سلامتی کے پیغام کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

۔ لفظ ' دسلم' کا ایک اور سبق بھی ہے کہ اسلام سلامتی ہے۔ مسلم کا بیمعنی ہے کہ اس کی طرف سے
کا کنات کے ہرفر دکو سلامتی حاصل ہے۔ اسی طرح ' دمومن' کودیکھئے تو اس کا معنی ہی ہجی ہے کہ اس
سے ہرایک کوامان ہے۔ ملت ابراہیمی کے بیروؤں کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں اور ہماری جانب
سے سب کو سلامتی حاصل ہے، ہم مومن ہیں اور ساری دنیا کوامن دینا چا ہتے ہیں۔ ہم کسی کو وسیں گے
ہیں، خاندان کا آدی ہے یا محلے کا ،شہر کا ، حکومت کا ہے، ہر ہرفر دکو مسلمان کی طرف سے

امان حاصل ہے۔ تو مسلمان وہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی زبان کے ضررہ ہاتھ سے اور پاؤں سے محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ ۔ اس طرح فرمایا گیاالمو من من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم۔ مؤمن وہ ہے کہ لوگ اس کی طرف [سے] امن میں رہیں کہ ہماری جان کو، مال کو، عرق ت کو اور آبر وکو وہ ترجی نگاہ ہے بھی ندد کھے گا۔ (۲)

### خواتین کے حقوق

خوا تین کے حقوق کے بارے میں اپنادی نی نقط نظر بیان کرتے ہوئے مولا نامفتی غلام الرحمٰن نے کہا:

مغرب اسلام پرحقوق نسوال کے حوالے سے الزام لگا تا ہے اور اپنے آپ کوحقوق نسوال کا برناعلمبر دار کہتا ہے حالا نکہ یورپ نے عورت کو جوحق دیا ہے وہ اس کے سوا پچھنہیں کہ اسے گھر کی باعزت زندگی سے نکال کر شمع محفل بنا کر اپنی خواہشات کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اسے عزت آب ماں ، لخت بھر بیٹی اور قابلِ قدر بہن جسے اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اسے عزت آب ماں ، لخت بھر بیٹی اور قابلِ قدر بہن جسے رشتوں سے نواز ا ہے۔ اس کی عفت و حیا کو مخفوظ رکھنے کے لیے اس کے اخراجات اور نان نفقہ کی ساری ذمہ داری مردوں پر ڈ الی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھا ہے تک زندگی کے ہرمر حلے میں عورت ساری ذمہ داری مردوں پر ڈ الی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھا ہے تک زندگی کے ہرمر حلے میں عورت کا نفقہ کہیں باپ پر بہیں بھائی پر بہیں شو ہر پر اور کہیں بیٹے پر لازم ہوتا ہے۔ اِسے قیتی موتی اور گوہر نایا ب کا درجہ دے کر گھر کی چارد یواری میں محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے تا کہ اس کی طرف کوئی میلی آئے ہے۔ دیکھنے کی کا درجہ دے کر گھر کی چارد یواری میں محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے تا کہ اس کی طرف کوئی میلی آئے ہے۔ دیکھنے کی جرائے بھی نہ کر سکے۔ بہی عورت کی فطری خلقت کا نقاضا اور صنف نازک کے اصل حقوق ہیں۔

ہم نے مفتی صاحب سے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعض توانین میں مردوں اور عورتوں کے مابین مساوات کو لمحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، ہم نے خاص طور پرورا شت اور گواہی کے مسئلے کی مثال دی۔ علاوہ ازیں ہم نے ان سے عرض کیا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم میں ایک صورت میں عورتوں کو مار نے کی اجازت بھی دی گئی ہے تو انھوں نے کہا:

معاشرہ سو فیصد مساوات سے قائم نہیں ہوتا۔ معاشر سے کے قیام کے لیے ایک دوسر ہے کی احتیاج بھی ہوئی چھاو پر نیچے کا ہونا چاہیے۔ شریعت نے جہاں میراث کے حوالے سے ہوئی چاہی نصاب بھی کچھاو پر نیچے کا ہونا چاہیے۔ شریعت نے جہاں میراث کے حوالے سے خاتون کو کم حصد دیا ہے وہاں اس کی ذمہ داری مردوں پرڈالی ہے۔ شادی سے پہلے باپ پر، شادی کے بعد خاوند پر، ای طرح بھا ئیوں پر بچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ عورت پرتو کسی کی مالی ذمہ داری عائز بین کی لہذا شریعت اسے جو بچھ دے رہی ہے ہیتو'' Pocket Money'' ہے۔

گواہی کے مسئلے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خواتین عدالتوں میں گواہی کے لیے پھرتی رہیں۔ مردکو



چاہیے کہ جاکر گوائی دے۔اس معاشرے میں گوائی دینا کوئی آسان کام نہیں۔ بیتو دردسرہے، شکر ہے ہے کہ جاکر گوائی دینا کوئی آسان کام نہیں۔ بیتو دردسرہے، شکر ہے کہ اس کی آدھی گوائی رکھی گئے ہے۔ جہال تک' واضربوھن'' کاتعلق ہے بیتعذیب نہیں بلکہ تادیب ہے، تادیب میں بنیادی طور پر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ بینا زبرداری ہے۔

# حواشى

(۱) آل عران:٣-٣٢

(٢) سميع الحق مولانا: خطبات حق (جامعه دار العلوم حقائيه ، اكوره ختك ،سنه ندار د) ص٢٣٥





# عموى معلومات

وفاق المدارس

د یوبندی مسلک سے وابستہ فرہبی مدارس کے وفاق کا نام وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔اس کے بارے میں جو معلومات اس کی سرکاری ویب سائٹ سے حاصل کی گئی ہیں ،اس کا خلاصہ بیہ ے:

اس كا مسلك عقائد اہل سنت والجماعت اور فقد حنفی كے مطابق ہوگا۔اس كا صدر دفتر ملتان ميں

ہے:اس کے اغراض ومقاصد مندرجہ ذیل ہیں: ا۔ ملحقہ جامعات ومدارس عربیہ کے جملہ درجات بشمول بھیل وخصص و تدریب المعلمین والمعلمات

كے لئے جامع نصاب تعليم مرتب كرنا اورامتحانات ميں كامياب طلباء وطالبات كو (سنديس) جارى كرنا۔ ٢- مدارس عربيد وجامعات ميں باجمی اتحاد وربط پيدا كرنے كى كوشش اوران كومنظم كرنا۔

٣ ـ مروجه نصاب تعلیم میں جدید دینی تقاضوں کے مطابق مناسب وموزوں تصرف کرنا اور حسب ضرورت كتب طبع كرانا ـ

سم وه مدارس وجامعات جواس وفاق سے الحاق کریں، ان میں نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور امتحانات میں با قاعد گی بیجبتی اور ہم آ ہنگی پیدا کرنا۔

۵۔جدیدعصری تقاضوں کےمطابق تعلیمات اسلامیہ کی ترویج اورنشرواشاعت اوراہم موضوعات پر متنداور تحقيقي كتابين تاليف وتصنيف كرانا \_

٢ ـ مدارس دیدیه وجامعات کے تحفظ ورتی اور معیار تعلیم کوبلند کرنے کے لئے بیجے اور موثر ذرائع اختیار کرنا۔ ٤ ـ تربيت المعلمين والمعلمات كاموثر ومناسب انتظام كرنا ـ

بدایک غیرسیاس تنظیم ہے،اس کے دستور کے مطابق وفاق نہ کوئی سیاسی موقف اختیار کرے گا نہ ملکی ساست کے سی مسئلہ میں اظہار رائے کرے گا اور نہ ہی اس بارے میں ملحقہ مدارس و جامعات کو کوئی ہدایت جاری کرے گا۔اس کے صدر مولاناسلیم اللہ خان ہیں اور ناظم اعلیٰ مولانا قاری حنیف جالندهری ہیں۔اس کا بااختیارترین ادارہ اس کی مجلس شوری ہے۔ بیادارہ 10 مارچ 1982 کوقائم

ہوا،تقریباً اٹھارہ ہزار مدارس اس سے منسلک ہیں۔اسے پاکستان کے مدارس کی سب سے بردی تنظیم http://www.wifaqulmadaris.org/

ج وفتر تعلیمات دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ اوروفاق المدارس پاکستان کے نائب صدرمولانا انوار الحق سے ہم نے اس وفاق المدارس کے الب مدارس کے تعلیمات دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ اوروفاق المدارس کے تحت امتحان دینے والی طالبات کے بارے میں پوچھاتو اُنھوں نے کہا:

دوسال سے امتحان میں شریک ہونے والی طالبات کی تعداد طلبہ سے زیادہ ہے۔ گذشتہ سال تقریباً ایک لاکھ

چالیس ہزارامید واروں نے امتحان دیا، ان میں سے طالبات کی تعداد ستر '' پچھتر ہزار کے درمیان ہے۔

مولا نامحمہ خان شیرانی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوے مدارس کے مشتر کہ نصاب کی تجویز پیش کی۔ علاوہ ازیں
انھوں نے جدید علوم کو بھی اس نصاب میں شامل کرنے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا:

دیوبندی مسلک کا ایک و فاق المدارس ہے۔ مدارس اپنی سندات بھی جاری کرتے ہیں۔ سرکاری سطح پر و فاق المدارس کی سند قبول کی جاتی ہے۔ بیہ سند مختلف درجوں کے لئے مختلف ہوتی ہے۔ مختلف مکا تب فکر کے اپنے اپنے ''و فاق' ہیں۔ کوشش کی جارہی ہے کہ سب کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ ایسا کرنا اسی صورت میں بہتر ہے جب اس کا نصاب بھی بہتر ہوجائے۔ ابتدائی دور میں وینی اداروں میں دینی اور تج باتی علوم دونوں شامل ہوتے تھے۔ قدیم علوم کے ذریعے انسان فنی مسائل پر دسترس حاصل کرتا ہے اور بیر دلیل کے حامل ہوتے ہیں۔ جدید علوم تج بے کی بنیاد پر مسائل پر دسترس حاصل کرتا ہے اور بیر دلیل کے حامل ہوتے ہیں۔ جدید علوم تج بے کی بنیاد پر مسائل پر دسترس حاصل کرتا ہے اور بیر دلیل کے حامل ہوتے ہیں۔ جدید علوم تج بے کی بنیاد پر مسائل پر دسترس حاصل کرتا ہے اور بیر دلیل کے حامل ہوتے ہیں۔ جدید علوم تج بے کی بنیاد پر مسائل پر دسترس حاصل کرتا ہے اور بیر دلیل کے حامل ہوتے ہیں۔ جدید علوم تج بے کی بنیاد پر مسائل پر دسترس حاصل کرتا ہے اور بیر دلیل کے حامل ہوتے ہیں۔ جدید علوم تج بے تو بیر تھا کہ جن چیز وں کی ہمارے اداروں میں کی ہے اُسے پورا کیا جاتا۔

آبادی

دیگرمالک کی طرح پاکتان میں دیوبندی مسلک کی تعداد کا مسئلہ بھی غیرواضح ہے۔لہذااس سلسلے میں جو پھے بیان کیا جائے گا اُسے ایک اندازہ ہی کہا جاسکتا ہے۔دیوبندی مسلک کی پاکتان میں تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا انوارالحق کا کہنا تھا:

سرحداوربلوچتان میں تو زیادہ تر دیوبندی ہیں۔بلوچتان میں صرف کوئے میں کچھدوسرے مسلک کے لوگ ہیں۔باوچتان میں دیوبندی ہیں۔ پنجاب میں بھی ففٹی نفٹی ہوں گے۔سندھ میں بھی اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جن میں طلبہ کی ایس اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جن میں طلبہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے۔ دیگر مسالک کے مدارس میں آپ کو اتنی تعداد ہیں سے کی دیوبندی مسلک کے لوگوں میں علوم دیزیہ حاصل کرنے کا ذوق وشوق دیگر مکا تب فکر کی نبست سب سے زیادہ ہے۔



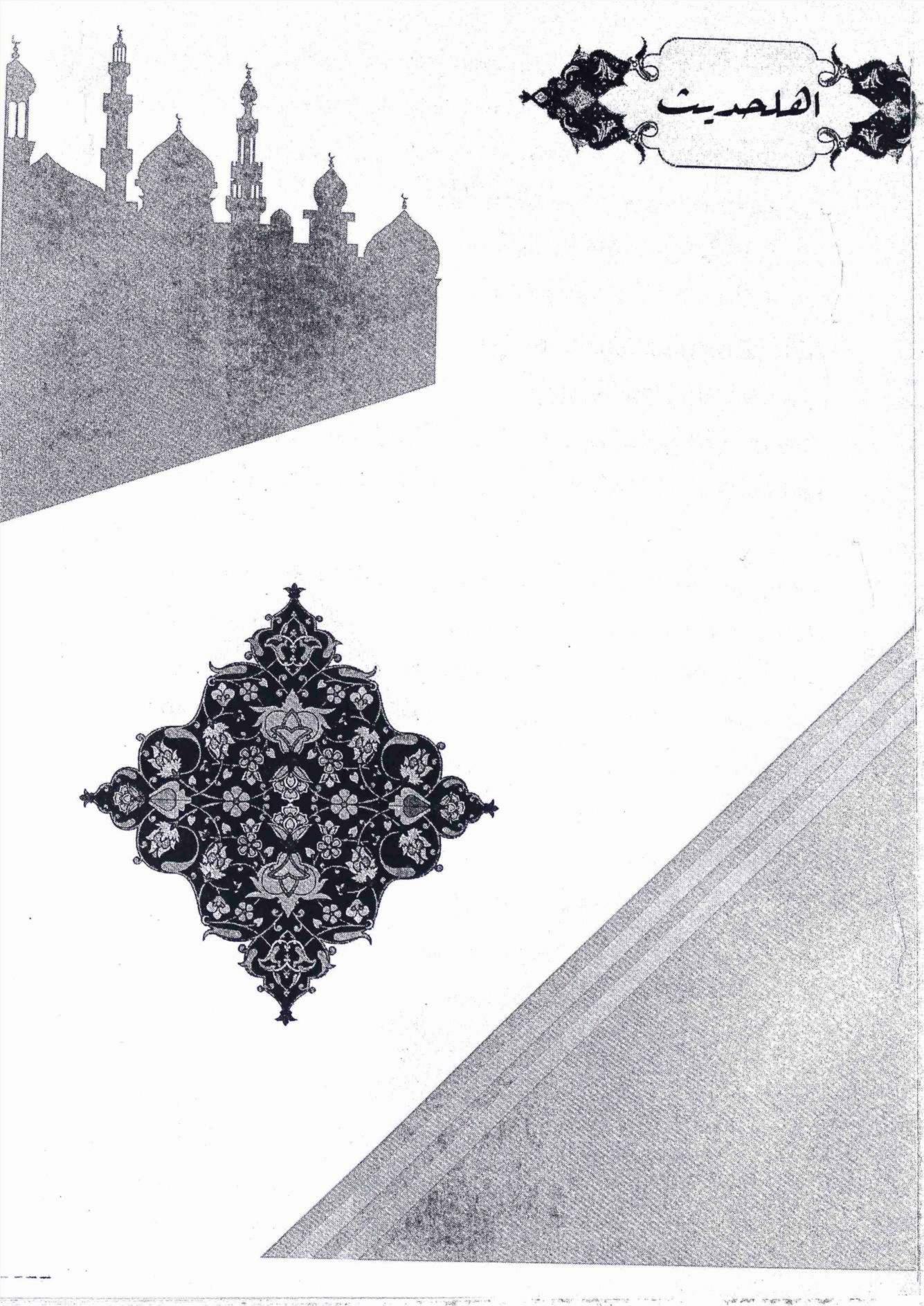

# ابتدائی کلمات

ملک اہل حدیث کے حوالے سے ضروری مطالعات اوران پر بنی مطالب کے ابتدائی خاکے کی تیاری کے بعدراقم نے پہلی ملاقات ۱۳ اپریل ۲۰۰۹ کومولا نامحمہ خالد سیف سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ان کے دفتر میں کی اور اس خاکے کی ایک کا بی ان کے سپر دکی تا کہ وہ مطالعہ کے بعد ضروری رہنمائی فرماسکیں۔آپ مسلک اہل حدیث میں ایک قابل قدرعلمی مقام کے حامل ہیں۔انھوں نے کچھ عرصہ بعداس مسودے میں کچھاصلاح تجویز کی نیز بعض اہل حدیث علماءاورا کابرے ملاقات کا

۲۲ جون ۲۰۰۹ء کومرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ جناب بینیٹر پروفیسر ساجد میرسے اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی۔راقم نے انھیں زیرِنظر پراجیک کا تعارف کروایا اوراس سلیلے میں ان سے تعاون کی درخواست کی ، انھوں نے اہل حدیث کے بارے میں تیار شدہ مسودہ لا ہوران کے دفتر میں ای میل کرنے کے لیے کہا۔ بیمسودہ حسب فرمائش بھجوا دیا گیا۔طویل عرصہ انظار کے بعد جب جواب موصول نہ ہوسکا تو پھران سے پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں ان کے کمرہ نمبر ۱۰۱۔ جیس ۲۱ کتوبر ۲۰۰۹ء کو مج کے وقت ملاقات کی گئی۔اس ملاقات میں کو ان کے سیرٹری (تب)ریاض الرحمٰن بھی راقم کے ہمراہ تھے۔ مذکورہ مسودہ پھرسے ان کی خدمت میں بالمشافہ پیش کیا گیا۔ تاہم ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوسکا۔البتہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دیب سائٹ سے بعض مطالب کے حوالے سے ضروراستفادہ کیا گیا ہے۔

جناب محمد خالدسیف کی تجویز پر پرد فیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے انومبر ۲۰۰۹ء کوان کے دفتر ،ادارہ تحقیقات اسلامی فیصل مسجد، اسلام آباد میں ملاقات کی گئی۔زیر نظر موضوع کے حوالے سے ان سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس گفتگو کو ان کی اجازت سے ریکارڈ کرلیا گیا اور بعدازاں اسے لکھ کران کی خدمت میں پیش کیا گیا اوران کی تائید حاصل کی گئی۔علاوہ ازیں اہل حدیث کے افکار وعقا ئداور دیگر ضروری معلومات پر جنی تیار شدہ مسودہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تا کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جاسکے۔انھوں نے انتہائی شفقت فر مائی اوراس پر بھی ایک نظر ڈ الی اورضروری رہنمائی فر مادی۔

ااجنوری ۱۰-۲۶ کولا ہور میں حافظ ابتسام الہی ظہیر سے ان کی رہائش گاہ واقع جو ہرٹاؤن پر ملاقات ہوئی۔اہل حدیث کے افکار دعقا نداور دیگرمتعلقہ موضوعات پران کا انٹرویواس موقع پران کی اجازت سے ریکارڈ کیا گیا۔حافظ ابتسام الہی ظہیر

پاکتان میں اہل حدیث کی دوسری اہم تنظیم جمعیت اہل حدیث پاکتان کے ناظم اعلیٰ ،ادارہ ترجمان السنہ کے ڈائر بکٹر جزل اورمركز ابل حديث لارنس رود لامور كے خطيب اور انچارج بيں علاوہ ازيں وہ مامنامہ الاخوة كے چيف الديم بھى ہیں۔انھوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا۔ااجنوری ۱۰۱ء کو حافظ ابتسام الہی ظہیر کے تعاون سے ہی جناب مولانا حافظ عبدالرجن مدنی سے ان کے دفتر واقع ہے بلاک ماؤل ٹاؤن ،لا ہور میں ملاقات ہوئی۔آپ اہل حدیث کے نامور عالم عجب ،انٹرنیشنل جیوڈیشل انسٹیٹیوٹ کے ڈائر مکٹر جنزل اور علمی مجلّہ ماہنامہ محدث کے مدیر اعلیٰ ہیں جو مجلس التحقیق الاسلامی کے زیرا ہتمام شائع کیا جاتا ہے۔آپ سے اہل حدیث کے امتیازات اور عقائد ونظریات کے حوالے سے تفصیلی گفتگوہوئی جوآپ كى اجازت سے ريكارو كرلى كئى۔

٢٨ فروري ٢٠١٠ء كواسلام آباد مين ابل حديث كايكمتازرا بنما مولا نامقصود احد سلفي سے ملاقات بهوكي -وه ما بنامه نداءالاسلام پیثاور کے چیف ایڈیٹراور''اسلام امن کا دین''اور دیگرکتب کے مصنف ہیں۔ انھیں مسلک اہلحدیث پر لکھے گئے مسودے پرایک نظر ڈالنے اور ضروری را ہنمائی کی درخواست کی۔انھوں نے کمال مہر بانی سے بیکام سرانجام دیا۔ان کی فراہم کی گئی معلومات سے بھی اس حصے میں استفادہ کیا گیا ہے۔ پھر بیسارا مواد لا ہور میں مجلس تحقیق اسلامی اور مولا نا حافظ ابتسام الهی ظهیر نیز پیثاور میں مولا نامقصوداحرسلفی کوای میل کیا گیا۔علاوہ ازیں اس کی ایک کا پی پروفیسرڈ اکٹر سہیل حسن کی خدمت میں روانہ کی گئی۔مولا نامقصود احد سلفی اور جناب ڈاکٹر سہیل حسن نے تائیدی مکتوبات روانہ کردیے۔جناب حافظ عبدالرحمٰن مدنی نے پہلے جھے میں کچھاضائے اور ترامیم تجویز کیں۔جن کی روشنی میں ضروری اضا فداور ترمیم کردی گئی ہے۔اس سلسلے میں خاص طور بران کی اپنی عبارات میں کی گئی کمی بیشی کومن وعن شامل کرلیا گیا ہے۔ای طرح مولا نا حافظ ابتسام الہی ظہیرنے بھی اس باب کے متن میں تحریری طور پر چند تبدیلیاں تجویز کیں جنھیں ان کی صوابدید کے مطابق شامل کرلیا گیا ہے۔ حافظ ابتسام الہی ظہیرراقم کے دفتر واقع اسلام آباد میں کیم جون ۱۰۱ء کوتشریف لائے جہاں انھوں نے اہل حدیث سے متعلق پیش نظر باب پرنظر ٹانی فرمائی۔ان کی تجویز کردہ اصلاحات کے مطابق ترامیم کردی گئی ہے۔ای موقع پرانھوں نے توثیق بھی عنایت کی جو كتاب كآخرى حصين شامل ہے۔

مسلک اہل حدیث کے بارے میں پیش نظر باب مذکورہ بالاعلمی شخصیات کے افکار ونظریات پر بنی ہے۔علاوہ ازیں اہل حدیث کی جن کتب اور ما خذہ استفادہ کیا گیا ہے ان کا ذکر بھی کردیا گیا ہے۔

# تعارفی امور

### برصغير ميس ابل حديث

اہل حدیث کے علماء کا نظریہ ہے کہ' یہ کوئی نئی تحریک ہیں ہے بلکہ کتاب وسنت کی وہی تحریک ہے جوعہد نبوی اورعہد صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔'(۱) ان علمائے کرام کاعمومی طرز استدلال ہے ہے کہ جہاں پر آنخضرت کے صحابہ کرام ہے جہاں پر آنخضرت کے صحابہ کرام ہے جہاں پر آنخضرت کے صحابہ کرام ہے جہاں پر آنخو ہیں آگیا۔ اس آپ کی حدیث پہنچی ،گویا ہے اصحاب حدیث تھے جنھوں نے کسی سرز مین پر قدم رکھا تو وہاں مکتبِ اہلحدیث وجود میں آگیا۔ اس طرز استدلال کی روسے برصغیر پاک و ہند میں بھی سب سے پہلے مسلمانوں کا مسلک اہل حدیث ہی وارد ہوا۔ چنا نچہ حافظ محمد زکریا شاہداعوان اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

برصغیر میں اسلام کے بیاولین نقوش ۱۵ ہیں اس خطدار ضی پرا بھرے اور پھر تاریخ کے ایک خاص اسلال کے ساتھ پوری تیزی سے لحہ بہلحہ ابھرتے اور نمایاں ہوتے چلے گئے۔ بیاولین نقوش و آثار اس پُرعظمت کاروال کے ہیں جنھیں اصحاب حدیث اور ''المحدیث' کے عظیم الثان لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہی وہ پہلاکاروال تھا جو نبی اکرم سلی الله علیہ و آلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے جاتا ہے۔ یہی وہ پہلاکاروال تھا جو نبی اکرم سلی الله علیہ و آلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف چارسال بعد برصغیر میں وار دہوا۔ دوسراکاروانِ حدیث تا بعین کا، تیسرامجہ بن قاسم اوران کے دیث کے حدیث کے دیث کے دیث کے دیث کے دیث کے دونا کے عالی قدرکا اور چوتھاکاروان تیج تا بعین کا تھا۔ یہ پاکبازلوگ جہاں قدم رکھتے گئے حدیث رسول سلی الله علیہ وروز کامعمول تھا اور یہی ان کی زندگی کا حاصل، یہی ان کا اور ھنا بچھونا، اس کے احکام ان کے شب وروز کامعمول تھا اور یہی ان کا مقصدز یہت اور یہی ان کا طرہ امتیاز تھا۔ یہ چار جلیل القدرکارواں جنھوں نے اپنے دور میں برصغیر کے مختلف علاقوں میں مساعی جمیلہ سرانجام ویں، یہی وہ ذکی مرتبت حضرات ہیں جنھوں نے یہاں پہلے قال الله وقال الر مسول صلی الله علیہ ویں، یہی وہ ذکی مرتبت حضرات ہیں، جنھوں نے یہاں پہلے قال الله وقال الرسول صلی الله علیہ کی مسرت انگیز اور بہجت افزاصدا کمیں بلند کیں۔ (۲)

عبدالرشیدعراقی بھی برصغیر میں اہلحدیث کی تاریخ کا آغاز کچھاسی طرح کرتے ہیں۔''برصغیر میں مسلمانوں کی آمد'' کے زبرعنوان وہ رقم طراز ہیں:

برصغیر (پاک وہند) میں اسلامی علوم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اس ملک میں مسلمانوں کی آمد،



مسلمانوں نے جب یہاں قدم رکھا تو اپنے ہمراہ وہ تہذیب وتدن بھی لائے جواضیں بذریعہ اسلام حاصل ہوا تھا۔خلفائے راشدین کے زمانے ہی سے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوگئ تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دورخلافت میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بحرین اور عمان کے گورنر تھے۔ انھوں نے حضرت عمر بن ابی العاص اور حضرت مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ منصم کی قیادت میں ایک فوج ہندوستان بھیجی تھی لیکن اس کو کما حقہ ،کامیا بی حاصل نہ ہوئی۔

علامدابن حزم (م٢٥٣٥) فرماتے ہيں۔

وعثمان منهم خیار الصحابته و لاة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الطائف و غزافارس و ثلاثة من بلاد الهند و له فتوح لعنی حضرت عثمان افضل صحابه میں سے ہیں۔ آپ کواللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم نے طائف کا گورز مقرر کیا تھا جن کی سرکردگی میں حضرت محم ومغیرہ نے فارس اور ہندوستان کے تین شہر والول سے جنگیں لڑیں اور فتح یاب ہوئے۔ (۳)

پہلی صدی ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان (م۹۲ه) کے عہد خلافت میں محمد بن قاسم ثقفی نے برصغیر پرجملہ کیا اور ملتان تک کاعلاقہ فتح کرلیا۔ جس کی بنا پراسلام کے پنینے کی راہ ہموار ہوگئی اور اہل علم وعلمائے حدیث کی آ مدشروع ہوگئی۔ (۴)

مولا ناعبدالرحمٰن مدنی کی رائے ہے کہ اہل حدیث کا لغوی معنی ہے 'حدیث وسنت' کو ماننے والے اور ان کی رائے میں مسلمانوں کی آمد کا مندرجہ بالا پس منظراس لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔

تاہم دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ وسطی ایشیا ہے آنے والے مسلمان فاتحین عمومی طور پرخفی مسلک کے پیروکار سے جس کاسب سے بڑاا ظہاراورنگ زیب عالمگیر کے تھم سے مرتب کردہ'' فناوئی عالمگیری'' سے ہوتا ہے لہذا مختقین المجدیث عام طور پر برصغیر میں مسلک المجدیث کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ کی جدوجہد میں تلاش کرتے ہیں، چنانچہ مولا نامحر اسلمعیل سلفی لکھتے ہیں:

پین نظر گذارشات میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی اور ان کے نتائج فکر کا تذکرہ اس نگاہ سے ہے کہ مغل دور کے اواخر میں جب جمود کی گھٹا کیں ہند کے افتی پر چھائی ہوئی تھیں اور نگزیب عالمگیر جیسا نیک دل بادشاہ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرسکا کہ اس نے فناوی ہندیہ کی صورت میں علماء کے ذریعہ اسلام کی خدمت کی۔

شاہ ولی اللّٰدرحمة اللّٰدعلیہ، ان کے رفقاءاوران کے متوسلین نے اس اندھیرے میں ایک روشنی کے مینار



کی طرف توجہ دلائی اور وہ فقہاء ومحدثین کا طریق تھا۔ شاہ صاحب ہندوستان کی حنفیت اور ابن حزم کی ظاہریت کوفقہاء ومحدثین کے دامن میں پناہ دینا جائے تھے۔ (۵)

مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بھی برصغیر میں تحریک اہل حدیث کی اٹھان کوشاہ ولی اللہ کے خاندان کی مساعی سے جوڑا ہے۔ چنانچہ جمعیت کے تعارف میں بیعبارت موجود ہے:

اہل علم جانے ہیں کہ انیسویں صدی کا دوراسلامیان ہند کے لیے ہراعتبار سے کربناک اورالمناک دور تھا۔ پنجاب ہیں سکھ اور باقی ہندوستان ہیں انگریز قابض تھے۔ ایسی حالت ہیں اہل حدیث کو اعزاز حاصل ہے کہ انھوں نے تحریک مجاہدین کی طرح ڈالی۔ چنانچے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے ہوئے صاحبر اوے حضرت شاہ عبدالعزیز نے گہرے فوروفکر کے بعدیہ فتوی صادر کیا کہ ہندوستان دارالحرب صاحبر اوے حضرت شاہ عبدالعزیز نے گہرے فوروفکر کے بعدیہ فتوی صادر کیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے لہذا مسلمانوں کو مسلح جہاد کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے سید احمد شہید کو امیر مقرر فرمایا اور سید اسمعیل شہید کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ مجاہدین کی جماعت تیار کی، آھیں مناسب تربیت دی، پھر عجاہدین کا بہادی سے ہوتا ہواپشاور پہنچ اور بہت سے قبائل اس مہم عجاہدین کا بہ شکر راجبوتا نہ سندھ، بلوچ تیان اور افغانستان سے ہوتا ہواپشاور پہنچ اور بہت سے قبائل اس مہم میں شامل ہوگئے۔ (۲)

بالآخريبي بات متازاحم عبداللطيف بهي كهتي بين:

سی کوئی نئ تحریک اور کی نئ تحریک اور کے بعد کتاب وسنت کی وہی تحریک ہے جوعہد نبوی اور عہد صحابہ سے چلی آرہی ہے لیکن برصغیر میں قرون اولی کے بعد کتاب وسنت کی ترویج واشاعت اور تحریک اہلحدیث کی باضابطہ تشکیل کی تاریخ کا آغاز بارھویں صدی ہجری ہے ہوا جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی باضابطہ تشکیل کی تاریخ کا آغاز بارھویں صدی ہجری ہے ہوا جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۱۱ھ۔ ۲ کا اھ) کی تدریسی اور تحریری خدمات اور کارنا موں کا بڑا عمل دخل رہا۔ اگر چہ حالات وظروف نے ان پر تصوف کارنگ باقی رکھا، جیسا کہ ان کی اپنی کتاب '' تفہیمات الہی' اور دیگر کتابوں میں بیفر مانا کہ مجھے اللہ تعالی نے اطلاع دی ہے کہ میں اپنی کتاب '' تفہیمات الہی' اور حجردہوں اور کوگوں کومیری اتباع کرنی چا ہے۔ اس طرح کی باتیں کشف والہام کے حاملین ہی کیا کرتے ہیں جو تصوف کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ (ے)

مولا ناعبدالرحلن مدنی نے اس بات کواہنے انداز سے یوں بیان کیا ہے:

برصغیر پاک وہند میں شاہ ولی اللہ کی تحریک نے قرآن مجید کی تفییر وتعبیر کے سلسلے میں جوانداز اختیار کیا وہ دوحصوں میں تفسیم ہوگیا۔ایک حصے کے مطابق قرآن کی تفییر وتعبیر میں حدیث وسنت کا مقام حتی ہے۔ان وسعقوں کو جانا اور بہجانا جانا چا ہے جواس میں موجود ہیں اور جوآئمہ فقہاء ہیں ان کا مطالعہ

\*



اس لئے کیا جائے کہ اصل میں وہ تمام کے تمام پہلوجو کتاب وسنت کے اندرموجود ہیں انھیں آئمہنے ا پنا پنوتوں اور آراء میں ظاہر کیا ہے۔اس مصے کے نزد یک شاہ ولی اللہ کی تحریک کی جود سعت تھی وہ حقیقت میں قرآن وسنت ہی کی ایک وسعت تھی۔ بیذ ہن کافی وسعت والا ہے اوراس کے مطابق آئم فقہاء میں سے ہراُس خص کی بات لی جاسکتی ہے جس کی بات کتاب وسنت سے تائید حاصل کرتی ہو۔ شاہ ولی اللہ کے ایک بوتے شاہ اساعیل شہید ہیں اور دوسرے بوے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے نواسے شاہ محداسحاق ہیں۔شاہ اساعیل شہیدنے علمی اور تبلیغی کام تو کیالیکن اس دور میں حکومت الہی کے قیام کی جوکوششیں ہوئیں وہ زیادہ تر اُس طرف نکل گئے ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز (جوان کے بعد صاحب فتوی بھی تھے)ان کے نواسے محمد اسحاق دہلوی نے تدریس کے ذریعہ سے کتاب وسنت کی وسعت کامیشن جاری رکھا۔ کتاب وسنت قیامت تک پیش آ مدہ تمام مسائل کوطل کرتی ہے۔ دہلی میں انھوں نے جومند قائم کرر کھی تھی اسے "مندشاہ اسحاق" کہتے ہیں۔١٨٣٢ء میں شاہ اسحاق دہلوی ہندوستان چھوڑ کرحر مین شریفین ہجرت کر گئے تو ان کی مند خالی ہوگئی۔جس پرمولا نا سیدنذ برحسین دہلوی بیٹے۔انھوں نے وہی دعوت دی کہ کتاب وسنت تمام پیش آ مدہ مسائل کا واحد طل ہے جس میں اجتهاد کے ذریعے تمام وسعتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ آئمہ فقہاء کی آراء انہی وسعتوں کی ایک جھلک ہےجوا پنا پنزمانے میں سامنے آتی رہیں۔

مولا ناعبدالرحمٰن مدنی کویی بول کرنے میں کوئی باکنہیں کہ" ۱۸۵۷ء سے پہلے نہ کوئی اینے آپ کو بریلوی کہلاتا تھا، نہ ديوبندى اورندا الى حديث مرف يقاكه ايك طرف مي اورايك طرف شيعه اين-"

بعض علاء برصغیر میں اٹھنے والی نئ فکری تحریک کوحضرت شیخ احد سر ہندی الملقب بہمجد دالف ثانی کی اکبر بادشاہ کے "دين الهي"ك خلاف كى جانے والى جدوجهد سے جوڑتے ہيں۔ چنانچ مولا ناعبدالرحمٰن مدنى كہتے ہيں:

شیعہ سی کی آپس میں قربت پیدا کرنے کے لیے اکبرنے "دین الہی" تیار کیا تھا۔جس کے ذریعے اُس نے نہ صرف شیعہ سی کو قریب کرنے کی کوشش کی بلکہ ہندوازم کواورمسلمانوں کے ہاں سے صوفی ازم کو لے کر دین الہی بنالیا۔اس دین الہی میں جوعقیدہ وعمل پیش کیا گیاوہ اسلامی تعلیمات کے مخالف تھا جن میں بادشاہ کوظل الہی قرار دے کر سجدہ کرنے کو کہا گیا تھالہٰذااس کی روک تھام کے لیے مجد دالف ٹانی نے براجہاد کیااور یہ مؤقف اختیار کیا کہ ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف صوفیانہ سکتے یا طریقے ہیں۔صوفیانہ نکتے کووہ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی مناسبت سے "فص" کہتے تھے جس کی جع '' فصوص'' ہے۔اُن کامشہورمقولہ ہے: '' فصوص کونصوص کے تابع کرو۔'' نصوص سے اُن کی مراد

کتاب وسنت کی تعلیمات ہیں اور نصوص سے مراد صوفیانہ نکتے ہیں۔ مجد دالف ٹانی کی تحریک زیادہ تر عقائد کی طرف رہی اگر چرانھوں نے غالیانہ تصوف کی اصلاح کے لیے تصوف کا انداز نہیں چھوڑا۔ گویا تصوف کی اصلاح تصوف کی اصلاح تصوف کی اصلاح تصوف کی اصلاح تصوف سے ہوئی۔ بلکہ بیانداز شاہ ولی اللہ سے شاہ اساعیل شہید تک کار فرمار ہا۔ شاہ اساعیل شہید کی گئی کتابیں 'عبقات' وغیرہ تصوف کے موضوع پر ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ کی گئی تصوف کے موضوع پر ہیں یہی حضرات تھہیمات الہیہ تصوف کی موضوع پر ہیں یہی حضرات تھہیمات الہیہ تصوف کی موضوع کرتے ہیں۔

جہاں تک ممتاز احمد عبداللطیف کے اس خیال کا تعلق ہے کہ' حالات وظروف نے ان[شاہ ولی اللہ] پرتضوف کا رنگ باتی رکھا''اس کی توجیہ مولا ناعبدالرحمٰن مدنی نے اپنے ان الفاظ میں کی ہے:

کسی فکری اصلاح کی ابتدا ہمیشہ عوام کے ہاں معروف طریقوں ہی ہے ہوتی ہے۔ ولی اللہی دور میں انسوف دین داری کا نام تھا لہٰذا انہوں نے اصلاح کے لیے تصوف کا لفظ نہیں چھوڑ االبتۃ شریعت کی طرف پیش رفت کے لیے قرآن وحدیث کی ترویج کا پردگرام بنایا چنا نچہ شاہ ولی اللہ نے برصغیر کی مرکاری زبان فاری میں قرآن کریم کا ترجمہ کردیا جے اتنا خطر ناک سمجھا گیا کہ جامد فقہ کے حاملین نے شاہ ولی اللہ پر کفر کا فتو کی لگا کران پر قاتلانہ تملہ کروادیا کہ انھوں نے عوام کے لیے قرآن میں غوروفکر عام کردیا ہے۔ اسی طرح جب شاہ اساعیل شہید نے کتاب وسنت کی روسے عوامی عقائد وا تمال کی اصلاح کی کوشش کی تو اُن پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے۔ اصل میں ان حضرات کی کتاب وسنت کے مطالعہ کے کوشش کی تو اُن پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے۔ اصل میں ان حضرات کی کتاب وسنت کے مطالعہ کہ ہوتی رہتی ہیں ، اسلام کو خالص کرنے کی تھی۔ مقصد بیتھا کہ اسلام کے حوالہ سے جوئی چیزیں پیدا کو تو ٹر نے کے لئے فقہ کو آن وحدیث پر پیش کر کے اجتہادی وسعتیں پیدا کی جا کئیں۔ حاصل بیہ کہ خوتہ چینوں نے دوانداز اختیار کیے ایک تو مند شاہ اسحاق دھلوی کے جانشین سید نذیر حسین کے ذریعے سے فقہ کو کتاب وسنت پر پیش کرنے کا انداز اور دوسرا طریقہ دار العلوم دیو بندیے حسین کے ذریعے سے فقہ کو کتاب وسنت کے مطابق ہے۔

تا ہم حافظ ابتسام البی ظہیراس رائے سے متفق نہیں ہیں انھوں نے اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہاران الفاظ میں کیا:

آغاز اسلام میں مسلمان کتاب وسنت کے متون سے استفادہ کرتے تھے اور کسی بھی تقلیدی گروہ کا

وجود نہ تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اسلام کی ابتدائی تین صدیوں میں تقلید کی فعی کی ہے اور یہی
وجہ ہے کہ صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین کو اسلاف یا سلف الصالح کہا جاتا ہے اور اہل حدیث ان کے

### فہم کو بعد میں آنے والے ادوار کے علماء کے فہم پرتر جیج دیتے ہوئے سلفی کہلواتے ہیں۔اس کئے اہل الرائے سے عرصہ پیشتر اہل الحدیث یعنی قرآن وسنت سے براہ راست استفادہ کرنے والوں کا گروہ موجود تھا۔

امتيازات

" یہیں سے برصغیر میں اہل حدیث اور احناف کی الگ الگ تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔اس کا پس منظر مولا ناعبد الرحمٰن مدنی کے نزدیک کچھ یوں ہے:

مولاناسیدنذریسین دہلوی مدرسہ دیو بندگی تفکیل سے ۲۵ سال قبل ۱۸۴۲ء میں مندشاہ محمد اسحاق پر بیٹھے،
ان کے توسط سے کتاب وسنت کی وسعتوں کا جب بیفظ نظر پھیلنے لگا تو برصغیر کے حفی مدرسہ دیو بند میں
پڑھایا جانے والا ایک نصاب صرف فقہ خفی پر شمتل تھا۔ جس کے ساتھ اس کے اصول بھی تفصیل سے
پڑھائے جاتے تھے۔ بیاصول فقہ خفی کی تائید کے لئے اس طرح استعال کیے جاتے کہ ان کے ذریعے
پڑھائے جاتے تھے۔ بیاصول فقہ خفی کی تائید کے لئے اس طرح استعال کیے جاتے کہ ان کے ذریعے
بیٹا بت کر دیا جائے کہ فقہ خفی ہی کتاب وسنت کی رائے ترین تعبیر ہے۔

جبہ مند شاہ محراسحاق کے جال نشین سیدند پر حسین دہلوی کا اندازیہ تھا کہ جب تدریس حدیث میں فقہ فی کے مسائل زیر بحث آتے تو یہ واضح کرتے کہ بہت سے مسائل کتاب وسنت کے مطابق نہیں ہیں۔ یہی کام تحریر کے ذریعہ سے نواب صدیق حسن خان نے کیا۔ وہ بھویال کی ملکہ کے شوہر تھے۔ انھوں نے علما کی ایک بردی تعداد بھی اکتھی کر رکھی تھی، جو وہ کھتے اس میں یہی انداز اختیار کیا جاتا تھا کہ کتاب وسنت کا ایک بردی تعداد بھی اکتھی کر رکھی تھی، جو وہ کھتے اس میں یہی انداز اختیار کیا جاتا تھا کہ کتاب وسنت کا اجتہاد دیگر فقہوں پر بھی حاوی ہے۔ یا بالفاظ دیگر بہت سے مسائل میں فقہ فی مرجوح ہوتی ہے۔

ائل مدیث کے دیگر مسالک سے امتیاز ات کو حافظ ابتسام الہی ظہیرا پنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں۔

براڈ بیں (Broad Base) پراگر بات کریں تو امت مسلمہ میں چھ مسالک پائے جاتے ہیں۔

انہی چھ مسالک میں ذیلی مسالک بھی آجاتے ہیں۔ چار مسالک وہ ہیں جو سنی مسلک کے تقلیدی

مکاتب فکر (Schools of Thought) سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں مالکیے ، حنفیے ، شافعیہ اور

حنابلہ شامل ہیں اور ان کے علاوہ ایک شیعہ مسلک ہے جو تقلیدی صورت میں ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ بارہ

آئم معصوبین ہیں۔ ان پانچ مسالک کے علاوہ چھٹا مسلک اہل حدیث ہے۔ اس کا مجموعی طور پر امتیاز

دیگر مسالک سے بیہ ہے کہ دیگر تمام مسالک چاہے وہ اہل سنت میں ہوں یا اہل تشیع میں ، اُن کے ہال

کسی نہ کسی امام وں کے ایک گروہ کی رائے کی روشنی میں دین کو بچھنا واجب ہے ، اگر واجب نہیں

تو کم از کم اے وہ متحب کے درجے پرضرور سیحتے ہیں، اگر چھوی طور پرواجب ہی سیحتے ہیں لیعنی جو
دین کی Interpretation یا تعبیر انھوں نے کی ہے وہ ان کے زدیک جمت کی حیثیت رکھتی ہے
جبد مسلک اہل حدیث اس اعتبارے جداگانہ سوج کا حامل ہے۔ مسلک اہل حدیث کا نقط منظر ہے
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان الشکیم اجمعین، تا بعین کرام یا تنج تا بعین عظام کہ جوسلف الصالحین کی
ہیلی تین سلیس ہیں وہ کسی تقلیدی سکول آف تھاٹ کی براہ راست پیرونہیں تھیں بلکہ ان کے سامنے
قرآن حکیم کی آیات یا احادیث طیبہ کی نصوص تھیں۔ ان کے محانی پر وہ اپنے اعمال کی بنیادر کھتے
تقے۔ مسلک اہل حدیث ہے ہے کہ اگر کسی مسلے میں اختلاف ہوجائے تو اس میں وہ حضرات صحابہ کرام
رضوان الشعیم اجمعین کے نہم میں جے نصوص کی دلیل سے اقرب پاتے ہیں اسے اختیار کر لیتے
ہیں، جس نے اپنی بات کی تا نکہ میں کسی نصری کو پیش کیا ہے تو اُسے اہمیت دیتے ہیں اور اگر کوئی نظیر نہ
اجہادی نوعیت کا ہوتو پھر قرآن وسنت کے متون میں اس کے نظائر کوڈھونڈ تے ہیں اور اگر کوئی نظیر نہ
طرق پھراس میں کسی ایک کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ رضاعت
مطرق پھراس میں کسی ایک کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ رضاعت
کیر کے مسلے پراہل حدیث حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنھا کی رائے پردیگر صحابہ رضوان الشکیم کی

وَ الْوَالِلاْتُ يُرُضِعُنَ اَوُلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. (٨) ماؤل كوچاہيك كه بچول كودوسال كامل دودھ بلائيں۔

حضرت عاکشرصد یقدرضی اللہ تعالی عنها سالم کے واقعے کی وجہ سے رضاعتِ کبیر کی قائل تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ گی نظر میں بیا یک استثنائی واقعہ تھا۔ اس لئے اس کوعمومیت نہیں دی جانی چاہیے۔ بنیا دی طور پراگر صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوجائے تو اس کی نظیر قر آن وسنت میں موجود ہوتو اسے اختیار کیا جائے گا اوراگر اہل بیت عظام، امہات الموشین اور مہاجرین و انصار کے درمیان اجماع ہوتو اس میں ہمارے لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اہل حدیث کا دیگر مسالک سے یہ بھی اختلاف ہے کہ باقی مسالک کے زد کیک فسی کی عدم موجودگی میں اجتہادی معاملات میں اتھارٹی رکھنے والے علاء کی آراء کو اور ماضی کے اجتہادات کو فوقیت دی جانی چاہئی اس لئے مسئلے میں جدید اجتہاد کرنے کی گنجائش اس لئے موجود ہے کہ ماضی کے اجتہادات کے زمانے میں موجود علوم کے مقابلے میں کی خطوم ہمارے موجود ہے کہ ماضی کے اجتہادات کے زمانے میں موجود علوم کے مقابلے میں کی خطوم ہمارے سائے زیادہ بڑی تعداد میں تھی جدید اجتہاد کرنے کی گنجائش اس لئے موجود ہے کہ ماضی کے اجتہادات کے زمانے میں موجود علوم کے مقابلے میں گئی خطوم ہمارے سائے زیادہ بڑی تعداد میں آ تھے ہیں۔

# برصغير مين ابل حديث كاجماعتي تشخص

ہندوستان میں اہلحدیث نے ۱۹۰۱ء میں با قاعدہ ایک جماعت کی شکل اختیار کی۔یہ وہی سال ہے جب آل انڈیامسلم ہندوستان میں اہلحدیث نے ۱۹۰۱ء میں با قاعدہ ایک جماعت کی شکل اختیار کی ہیں۔ اس کی لیگ کی بھی بنیا در کھی گئی۔ البتہ اہل حدیث جماعت شکل گیری کی اپنی تاریخ کوشاہ اساعیل شہید سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ان کے افعال ہیں وجہ ان کا با قاعدہ اظہار ان کی کتاب '' تقویۃ الایمان' سے ہوتا ہے۔مولا ناعبد الرحمٰن مدنی کے بقول بی وجہ دنیا بھر کے اہلحدیث اور سلفی حضرات اپنے عقائد کی بنیا دی کتابوں میں سے تسلیم کرتے ہیں اور دوسری وجہ ان کا جماعت صورت میں جہاد کے لیے قیام ہے۔ چنانچ ممتاز احمد عبد اسطیف کھتے ہیں:

لیکن ان [شاہ ولی اللہ] کی مساعی جمیلہ اور تقلید شخص کے بجائے امام ابوحنیفہ اورامام شافعی کے فقہمی اور اللہ میں جمع تطبیق کی دعوت سے برصغیر میں عمل بالکتاب والسنہ کی بنیاد پڑگئی۔آگے چل کرجس بنیاد پروشخصیتوں نے کتاب وسنت کی حسین وجمیل عمارت کھڑی کی اورای کا نام موجودہ تحریک اہل حدیث ہندہے۔

(۱) پہلی شخصیت شاہ مجراسا عیل شہیر (ش:۱۸۳۱ء) کی جوشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بوتے ہیں اور جفوں نے دہلی ہکھنواور سرحدو کشمیر کے دروبام ، میدانی علاقوں اور سنگلاخ بہاڑوں پر جہاد کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ وہاں کے باسیوں کے اندر کتاب وسنت کی روح پھوٹک دی۔اس نسبت سے ان کے قافلہ میں جا ہے نہ جا ہے ، شعوری یا غیر شعوری طور پر کتاب وسنت کے متو الوں کومحمدی کے نام سے پکارا جانے لگا بلکہ انھوں نے اس سے پہلے ہی کتاب وسنت کی ترویج واشاعت کے لئے ایک جماعت کی بنا ڈال دی تھی چنانچے مولا ناعبید اللہ سندھی فرماتے ہیں:

جب مولانا محمراساعیل شہید نے ججۃ اللہ البالغہ امام عبدالعزیز سے پڑھی تو اپنے جدامجد کے طریقہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ انھوں نے اپنی ایک خاص جماعت بھی تیار کی جو ججۃ اللہ البالغہ پڑمل کرے۔
یہ لوگ شافعیہ کی طرح رفع یدین اور آمین بالجبر کرتے تھے۔ جبیبا کہنن میں مروی ہے۔ اس سے دہلی کے عوام میں شورش بھیلتی رہی مگر حزب ولی اللہ کا کوئی عالم مولانا اساعیل شہید اور ان کی جماعت پر معترض نہ ہوسکتا تھا۔ (۹)

خودسیداحد بریلوی شهیداے قافلہ سے فرماتے:

حدیث سی کے بالمقابل کسی بھی مجہد کی تقلید ہرگز مت کرواوراہل حدیث کو اپنا پیشوا بناؤ ، ان سے محبت وعقیدت رکھو، نیز تقلید از گردن خود بایدانداخت ، اپنی گردن سے تقلید پرستی کا قلادہ اتار پھینکو اور لشکرمحری سے منسلک ہوجاؤ۔ (۱۰)

(۲) دوسری شخصیت سیدنذ رحسین محدث دہلوی کی ہے جنھوں نے نصف صدی تک شاہ و لی اللہ کی مند تدریس پر فائز رہ کر کتاب وسنت کی شمع برصغیر کے ہرعلاقے میں بلکہ بیرون ملک تک روشن کردی۔

ان دونوں بزرگ ہستیوں کے ارشد تلا فدہ کے دلوں میں ایک اجتماعی پلیٹ فارم کے قیام کا جذبہ ہمیشہ کارفر مارہا۔

سید نذریر حسین محدث دہلوی کے شاگر درشید مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس جماعت کے افراد کو ہندوستان پر قابض فرنگیوں کے چنگل اور جبر واستبداد سے نکالنے اور بچانے کے لئے حکومت وقت کے نزدیک وہائی نام کے بجائے اہل حدیث نام انتخاب کر کے پیش کیا کیونکہ فرنگیوں، ہندووں اور خود جماعت کے نزدیک وہائی تام کے بجائے اہل حدیث نام انتخاب کر کے پیش کیا کیونکہ فرنگیوں، ہندووں اور خود جماعت کارشتہ نجد کی وہائی تحریک سے جوڑ کراس کو بیخ و بن سے اکھاڑ ناچاہا کہ فرنگیوں کے نزدیک وہائی کا لفظ باغی کے ہم معنی تھا۔

کیکن اس جماعت کی اعلیٰ بیانے پر باضابطر تشکیل کی دوکوششیں ہوئیں۔پہلی کوشش کے بارے میں مولا نامحرفضل الرحمٰن سلفی لکھتے ہیں:

مولانا (عبدالعزیز رحیم آبادی) مرحوم اگرایک طرف تبیخ اور مسلک عمل بالحدیث کی نشروا شاعت میں مشغول سے تو دوسری طرف جماعت کوایک لڑی میں پروکرر کھنے کی بھی فکر میں سے ۔ چنا نچراس سلسلہ میں جب بھی اس دور کے علیائے کرام کسی مقام پر اکتھا ہوتے تو اس اہم مسئلہ پر بحث و تحییم ضرور ہوتی اور اس کی صور تو ل پرغور ہوتا۔ اس سلسلہ میں اس وقت جبکہ آل اعلیا المحدیث کا نفرنس قائم نہیں ہوئی تھی ایک اجتماع مدرسہ احمدیم آرہ میں اتفاقی طور پر ہوگیا تو وہیں بیر مسئلہ چھیڑا گیا اور آخریہ طے پایا کہ سردار جماعت کا انتخاب ہونا چا ہیے۔ چنا نچر حضرت مولانا ابو محمد ابراہیم صاحب آروی با اتفاق سردار منتخب کر لئے گئے۔ اس انتخاب کا تعلق شطیم جماعت سے تھا۔ تحریک مجاہدین کی طرف سے امیر الگ موجود سے ۔ ۔ مولانا آروی مرحوم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو جس طرح بعد اس احمد میں کام مولانا کو سونپ گئے ہیں داری بھی حوالہ کر گئے۔ اس لئے مولانا آروی کے مدرسہ احمد میں کے دوح روان ابوالوفاء شاء اللہ امر تسری ہوئے والہ کر گئے۔ اس لئے مولانا آروی کے دورس کی دوت روان ابوالوفاء شاء اللہ امر تسری ہوئے جنوں نے جنوں نے نظیم کی دعوت دی۔ جیسے دوسری کوشش کے دور روان ابوالوفاء شاء اللہ امر تسری ہوئے جماعت کی تنظیم کی دعوت دی۔ جیسے عدیث نے کے در یہ بھی تو اربار جماعت کے افراد، خاص کر علاء کو جماعت کی تنظیم کی دعوت دی۔ جیسے اخبار کے مجربیہ ہمراکو بر ۲۰۹ کے اندر آب نے تحریر فرمایا:



اگرآپ حضرات استحریک کے موید ہیں تو بہت جلداس کے متعلق اپنی آراء سے مطلع فرما کیں تاکہ آرہ

کے جلسہ میں جوماہ شوال میں ہونے والا ہے ، جس میں علماء اہل صدیث کی خاصی جمعیت ہوتی ہے ہے تجویز
پیش ہوکر پاس ہوجائے اور مناسب قواعد وضوابط تیار ہوکر اہل صدیث کا نفرنس کی بنیا در کھی جائے۔ (۱۲)

اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جماعت کے ربانی علماء نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بھر پور الفاظ میں تا سید کی ۔ جیسے مولا نا
عبد العزیز رجیم آبادی نے لکھا:

۲۷ را کوبر ۱۹۰۱ء کے اخبار اہلحدیث میں آپ نے اعلان فر مایا: پر چہ اہل حدیث میں کانفرنس کا مضمون میں نے دیکھا، میں اور میرے احباب اس میں متفق ہیں، بلا شبہ اچھی تجویز ہے۔ جناب حافظ عبد اللہ صاحب کو بھی اتفاق ہے، جناب شاہ عین الحق صاحب اور مولوی عبد الحکیم صاحب بھی علی ہذا القیاس اتفاق کریں گے۔ والسلام (۱۳)

اورمولا ناابوالقاسم سيف بنارس في تحرير فرمايا:

اہل مدیث کا نفرنس کی بابت جورائے قرار پائی ہے اس کے ساتھ میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اثر بخشے، نہایت خوثی کی بات ہے کہ جلسہ فدا کرہ علمیہ آرہ بھی عنقریب ہے۔ اس اہل مدیث کا نفرنس کا انعقاداس جلسہ میں ضرور بالضرور ہونا چاہیے، ورنداس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ (۱۳) اس طرح جماعت کی باضا بطہ نظیم وتشکیل کے لئے جب ہر طرف سے تائید ہوئی تو اس کے لئے مدرسہ احمد یہ آرہ کے فدا کرہ علمیہ کے جلسہ کو مناسب سمجھا گیا جو ۲۲۔ ۲۲ دیمبر ۲۱۹ کو منعقد ہونے والا تھا۔ چنا نچے مولا نامحہ فضل الرحمٰن سلفی لکھتے ہیں:

۱۲۱ور۲۳ در مبر ۱۹۰۱ء جلسه نداکره علمیه کے انعقادی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ اس موقع پر ہندوستان کے تمام چوٹی کے علمائے اہل حدیث کا اجتماع ہوا اور با تفاق آراء کا نفرنس کی تجویز منظور ہوگئ اور حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری کا نفرنس کے صدر منتخب ہوئے ۔ اس مجلس میں پورے ہندوستان میں شظیم جماعت کی ذمہ داری تین افراد پر ڈالی گئی جس کے میر کاروال مولا نا میدوستان میں شخیم آبادی) مرحوم تھے۔ باقی دوافراد مولا نا ثناء اللہ صاحب اور مولا نا محمد ابراہیم صاحب یا لکوئی تھے۔ (۱۵)

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دستوراساس کے مقدمہ میں اس کارروائی کی وضاحت یوں کی گئے ہے: اس تحریک کی پرزورتا ئیر ہوئی اور آخر ماہ دسمبر ۲۰۹۱ مدرسہ احمد بیر آرہ صوبہ بہار کے سالانہ جلسہ کے موقع پر''اہل حدیث کانفرنس''نام کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں آل اعڈیا اہل حدیث کانفرنس''کی تاسیس

عمل میں آئی اور فخر الامثال، بقیۃ السلف امام علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری کانفرنس کے صدر اور نازش مسلک سلف شیر پنجاب حضرت مولا نا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری ناظم مقرر ہوئے اور ایک باضابطہ پروگرام کے تحت تبلیغی دورے شروع ہوئے اور دین خالص کی نشر واشاعت کا کام جاری ہوااور الحمد للہ ان کی جدوجہد بار آ ور ہوئی۔ اللہ تعالی نے ان کی کوششیں مشکور فرما کیں۔ اس سے مسلک سلف اور تحریک اہل حدیث کو بڑا عروج وفروغ حاصل ہوا۔ (۱۲)

دعوت کا کام جلسہ مذاکرہ علمیہ اور آل انٹریا اہلحدیث کا نفرنس کے بلیٹ فارم سے عوامی سطح پر ہوتا رہائیکن شوی قسمت کہ مدرسہ احمدیہ آرہ جو جماعت کا سب سے پہلا بإضابط علمی ادارہ ۱۸۸۰ء میں قائم ہوا تھا نا گفتہ بہ حالات کی بنا پر بند ہوگیا۔ مولا نا عبدالعزیز رحیم آبادی نے اسے در بھنگہ نتقل کر کے احمد بیسلفیہ میں ضم کردیا جو آج تک دارالعلوم احمدیہ سلفیہ لہریہ سرائے در بھنگہ کے نام سے علمی فریضہ انجام دے رہا ہیں ضم کردیا جو آج تک دارالعلوم احمدیہ سلفیہ ہو جو جلسہ آرہ میں ہوا کرتا تھا وہ بھی یہاں منتقل ہو کر دعوت کا فریضہ انجام دینے لگا جس کا جلسہ آج بھی ہرتین سال پر ہوا کرتا تھا وہ بھی یہاں منتقل ہو کر دعوت کا فریضہ انجام دینے لگا جس کا جلسہ آج بھی ہرتین سال پر ہوا کرتا تھا وہ بھی یہاں منتقل ہو کر دعوت کا فریضہ انجام دینے لگا جس کا جلسہ آج بھی ہرتین سال پر ہوا کرتا ہے۔

مولا ناعبدالعزیز رحیم آبادی کود ہلی کی جماعت کے اکابر تجارے بوئے گہرے تعلقات تھے جن میں جناب عبدالرحمٰن اور عطا الرحمٰن برادران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مولانا نے ان کے سامنے دہلی میں جماعت کے ایک مرکزی ادارے کے قیام پرزور دیا جوان کی وفات (۱۹۱۸ء) کے بعد دہلی کے محلّہ ہندوارہ میں دارالحدیث رحمانیے کے نام سے ۱۹۲۱ء میں قائم ہوا۔

اس تیزگا می سے جماعت کے دعوتی اور علمی کام بھر پور طریقے پرانجام پاتے رہے کہ ۱۹۲۷ء میں ملک دو حصول میں تقسم ہوگیا۔ انسانی جانوں کی ہلاکت و بربادی کے ساتھ اداروں اور تنظیموں کی بنیادی بھی ہل گئیں اور برسوں ان کے اندر استقر ار نہ آسکا۔ تحریک ساتھ اداروں اور تنظیموں کی بنیادی بھی ہل گئیں اور برسوں ان کے اندر استقر ار نہ آسکا۔ تحریک اہلے دیث بھی بدیہی طور پر اس تاریخی عمل کا بری طرح شکار ہوئی۔ تحریک کے بانی اور مناظر قائد ابوالوفاء شاء اللہ کا پریں ، اکلوتا بیٹا عطا اللہ ، کتب خانہ ، اہل حدیث اخبار سب پچھ فسادیوں کی نذر ہوگیا۔ مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ جو تحریک کا مرکزی ادارہ تھاوہ بھی بندہ ہو کر غیروں کے قبضہ میں جلاگیا اور اس کا کتب خانہ جامعہ ملیہ دبلی کوشقل ہوگیا۔ محدث وقت شمس الحق ڈیانوی کی حویلی میں علاقے اور اس کا کتب خانہ جامعہ ملیہ دبلی کوشقل ہوگیا۔ محدث وقت شمس الحق ڈیانوی کی حویلی میں علاقے کے مسلمانوں نے بناہ لی۔ ان کے کتب خانے کے اور اق کو پٹاہ گزینوں نے اپنے بیٹ کی آگ گریمانے کے لئے بطور جلاون استعال کیا۔ باقی ماندہ سرمایہ بعد میں چل کر بپٹنہ کی خدا بخش لا بحریری کا حصہ بنا۔ پیت نہیں اس طرح کے کتنے زخم جماعت کو لگے۔ زخم بھرتے بھرتے برسوں لگ گئے کہ

علامہ عبدالوہاب آروی کی رہنمائی میں تح یک کے غیور علاء نے ان ٹوٹے دلوں، زخم خور دہ سینوں اور

بھرے دانوں کو سیٹنے کی کوشش کی ۔ آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس کا اجلاس ہونا شروع ہوا ۔ جس ہیں

1891ء کے نوگڈ ھے کا اجلاس جماعت کی نشاۃ ٹانیہ کے لئے سنگ میل ٹابت ہوا۔ اس کی قرار دا دول کا

سب سے عمدہ ثمرہ جامعہ سلفیہ بنارس ہے، جس کی بنیاد ۱۹۲۳ء میں پڑی اور تعلیم کا آغاز ۱۹۲۱ء میں

ہوا۔ کا نفرنس کے مختلف اجلاسوں میں جماعت شظیم کے لئے لائے عمل مرتب کیا گیا۔ دعوتی اور علمی کا موں

کے فروغ کے لئے کوششیں کی گئیں۔ وقت کے تقاضے کو لمحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا نفرنس کو مرکزی

جمعیت المحدیث ہند کا نام دے دیا گیا۔ جمعیت کے دستوراساسی کے مقدمہ میں درج ہے:

تنظیم اور تہیل کار کے لئے گاہے بگاہے بیضرورت محسوس ہوتی رہی کہ دستور جعیت میں ضروری حذف واضافہ یا ترمیم ہو۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس کے اجلاس ہائے مجلس عاملہ منعقدہ ۱۸۔ ۲۲ جنوری ۱۹۵۷ء بمقام دہلی ، اجلاس منعقدہ ۲۲ نومبر ۱۹۲۲ء بمقام دہلی ، اجلاس منعقدہ ۱۳۰ سنعقدہ ۱۹ اور اجلاس منعقدہ ۱۳ ایس کی بارتر میمات مسالکت ایم اور اجلاس منعقدہ ۱۳ ایپیل کے ۱۹۵ء بمقام دہلی میں کئی بارتر میمات پیش ہوکر منظور ہوئیں۔ اس دوران آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس کو 'مرکزی جعیت اہل حدیث ہند' سے موسوم کیا گیا اور انھیں خطوط پر کام چلتا رہا۔ (کا)

اب اس نے نام اور دستور کے مطابق پورے ہندوستان میں جمعیت کا کام ہونے لگا۔ دہلی میں اس کا مستقل دفتر ، جریدہ ترجمان ، مکتبہ ترجمان اور دیگر شعبہ جات اپنی منزل کی طرف روال دوال بیں۔ الحمد لله لمنته۔ (۱۸)

استاریخ کا آغاز کھے ملتے جلتے الفاظ میں مرکزی جمعیت اہل صدیث نے یوں کیا ہے:

حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوگ کے بالواسطہ یا بلاواسطہ ارشد تلاندہ کا ہی بہ قافلہ تھا جنھوں نے ۱۹۰۷ء میں آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس کی داغ بیل ڈالی۔ان سب حالات کے باوجود ۲۹۰ء سے قبل ہندوستان میں اہل حدیث کی ان معنی میں کوئی با قاعدہ تنظیم نتھی۔ جو تمام شعبہ ہائے حیات پر محیط ہو۔ ہمارے اسلاف وزعماء کا جہال بھی بطور خطیب، مدرس یا شخ الحدیث قیام ہوتا وہاں علاقہ بھر کے اہل حدیث شعوری طور پران کے مطبع ہوتے اور آئھیں اپنار ہنما یا امیر تسلیم کرتے اور قرآن وحدیث کی روشن میں ان کے بتائے ہوئے راستہ پرگامزن رہتے۔اس کی بہترین مثال حضرت شخ الکل مولانا اسید نذیر حسین محدث دہلوی، استاذ پنجاب حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی، حضرت عبد اللہ غرنوی اور حصرت اللہ تعالیٰ۔

برصغیر میں بیسویں صدی عیسوی کا آغاز ، تنظیمات تجریکات اور جماعتوں کا دورتصور کیا جاتا ہے۔ جب انگریز نے ہندوستان کے دروبست، تمام ملی نظم ونسق اوروسائل پر پوری طرح تسلط حاصل کرلیا تو ملک کے مختلف طبقوں، فرہبی اور سیاس گروہوں نے اپناتشخص قائم رکھنے اور سیاس، فرہبی ومعاشی مقاصد كے حصول كے ليے ملك ميں مختلف ناموں سے اپنى تنظيميں قائم كرنا شروع كردين تا كماجماعي طور بر ان کی آواز موثر ثابت ہو سکے تو ۱۹۰۱ء میں سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا ثناء الله امرتسری نے بیہ شدت سے محسوس کیا کہ ہندوستان میں اہل حدیث کی بھی ایک با قاعدہ اور موثر تنظیم ہونی جا ہے۔ای احساس کے پیش نظرآپ نے اپنے موقر جرید کھفت روزہ 'اہل حدیث' امرتسر میں ۱۵ کتوبر ۲۹۰۱ء کے شارے میں بیتجویز پیش کی اور ملک بھر کے اہل حدیث علماء وزعماء کواس برغور وفکر کی دعوت دی۔اس پر ملک بھر سے اس تجویز کو بیحد پذیرائی حاصل ہوئی۔ چنانچہ خداداد بصیرت کے حامل اوردوررس نگاہوں کے مالک ہمارے اکابرنے ۲۳ دسمبر ۲۹۰۱ء کوصوبہ بہار کے شہرآرہ میں "آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس' کی بنیادر کھی۔اس جماعت کے اولین بانیوں میں حضرت مولا نا حافظ محمد عبداللہ غازی پوری، حضرت مولا ناسمس الحق د يا نوى مصنف عون المعبود ،حضرت مولا نا عبدالرحمٰن مبار كبوري مصنف تحفة الاحوذي، حضرت مولانا محمد حسين بالوي ،حضرت الامام سيد عبدالجبار غزنوي ، شيخ الاسلام مولانا عبدالعزيزرجيم آبادي، فين الحديث مولانا احد الله يرتاب كرهي، مولانا قاضي محد سليمان منصور بوري، مولانا ثناء الله امرتسري، امام العصر مولانا حافظ محمد ابراجيم ميرسيالكوني ، مولانا عبدالحق تجلواري ، مولانا شرف الدین محدث دہلوی، حافظ عبراللّٰد آروی، مولا نا عبدالحکیم بیٹنہ اور ہسدوستان کے جیداہل حدیث علماء وزعماء شامل تصے حتیٰ کہ استاذ پنجاب حضرت مولانا حافظ عبدالمنان وزیرآبادی معذوری نظر کے باوجودتاسیسی اجلاس میں تشریف لے گئے۔جماعت کی قیادت کے لیے جن شخصیات پرسب سے پہلے ا كابرين كى نظرا نتخاب پڑى وہ نەصرف برصغير كى معتبر علمى شخصيات تھيں بلكہ عالم اسلام كے بھى وہ مقتدىٰ تھے۔حضرت مولانا حافظ عبرالله غازی بوری (متوفی ۲۲ نومبر ۱۹۱۸ء) کوصدراور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللهامرتسري (متوفى ۱۵مارچ ۱۹۴۸ء) كوناظم اعلى منتخب كيا كيا\_(١٩)

# پاکستان میں اہمحدیث کی تنظیمیں

، پاکتان میں اہلحدیث کی تنظیم سازی کا آغاز فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ کے قیام سے ہوا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متازا حمر عبد اللطیف لکھتے ہیں:





مرکزی تنظیم کے طور پر جمعیت اہل حدیث آج بھی قائم اور متحرک ہے۔اس کے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر ہیں۔ تاہم اس تنظیم کے متوازی یا مخالف دیگر اہلحدیث تنظیمیں بھی وجود میں آتی رہیں جن میں سے بعض اپنی محدود مدہ حیات پوری کر کے ختم ہوگئیں لیکن بعض تنظیمیں آج بھی ملک بھر میں پوری قوت سے موجود ہیں۔اس صورت حال کا جائزہ پروفیسر سہیل حسن یوں لیتے ہیں:

اہل حدیث کی بنیادی اورمرکزی تنظیم''مرکزی جمعیۃ اہل حدیث' ہے۔اس کے ناظم اعلیٰ پروفیسرساجد میر صاحب ہیں۔ زیادہ تر اہل حدیث ادارے اور مدارس اسی سے وابسۃ ہیں۔ پچھ اختلافات کی بنیاد پر علامہ احسان الہی ظہیر کے صاحبز اوے ابتسام الہی ظہیر نے بھی جمعیت اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ ان کا اپنا رسالہ ہے، مرکز ہے اور وہ بھی پچھ دینی امورسرانجام دیتے ہیں۔

تیسری تنظیم رو پڑی حضرات کی ہے۔ اس کا نام'' جماعت الل حدیث' ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ
ایک تنظیم صدارت کی قائل تھی اور دوسری امارت کی۔ اس سے شکش پیدا ہوئی ،ایک تنظیم کہتی تھی
صدر ہونا چا ہے اور دوسری کہتی تھی امیر ہونا چا ہے۔ یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ کوششیں ہوتی
رہیں کہ انھیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے لیکن کا میا بی حاصل نہ ہوسکی۔ ان تظیموں کے مراکز
پنجاب میں ہیں۔

سندھ میں بھی ایک تنظیم ہے جیے''غربائے اہل حدیث' کہا جاتا ہے۔اس کے پہلے سربراہ مولانا عبدالستار تھے، پھرمولانا عبدالغفار ہوئے، آج کل مولانا عبدالرحمٰن سلفی صاحب ہیں۔ان کے ہاں بھی امارت اور بیعت کا سلسلہ ہے۔

ایک اورصاحب اٹھے تھے مسعوداحمد صاحب، انھوں نے جماعت مسلمین کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔



انھوں نے اپ آپ کوایک انقلائی تحریک کے طور پر پیش کیا۔ دوسروں کے بارے میں انھوں نے کہا کہ یہ پوری طرح حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ حدیث پر عمل درآ مد کے حوالے سے وہ انتہا پہند تھے۔ انھوں نے دیگر اہل حدیث کے بارے میں کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہو عمق لہذا انھوں نے اپنی معجد یں بھی الگ کرلیں اور عیدگاہ بھی۔ اس طرح وہ بالکل ایک انتہا پر بہنچ گئے۔ وہ خود انقال کر گئے ہیں ، ان کے پچھ ساتھی ہیں جو اس شظیم کو چلارہ ہیں کیا اپنی انتہا پہندی کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ موٹر نہیں رہے۔ اس شظیم کا آغاز کرا چی سے ہوا تھا۔

ایک اور ڈاکٹر معود تھے۔ انھوں نے ایک تنظیم'' حزب اللہ'' بنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نام اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بہت ہی سخت تھے۔ انھوں نے کئی ایک کتابیں کھیں۔ انھوں نے تو حید کے مسلے پر محمد الوہا ب جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا۔ وہ ان سے بھی ایک قدم آگے تھے۔ وہ تنظیم بھی باتی نہیں رہی۔ پہر تھوڑ ہے بہت لوگ ہوں گے۔ ایک تنظیمیں باتی نہیں رہ سکتیں۔ انتہا پندی عموماً خراب کرتی ہے۔ ان تنظیموں کے علاوہ جہاد کے حوالے سے تنظیمیں بنیں۔ خاص طور پر حافظ سعید احمد صاحب کی 'دلشکر انتظیموں کے علاوہ جہاد کے حوالے سے تنظیمیں بنیں۔ خاص طور پر حافظ سعید احمد صاحب کی 'دلشکر طیب'' قابل ذکر ہے۔ اس کے بارے میں جب مسائل پیدا ہوئے تو انھوں نے جماعة الدعوۃ کے نام سے اسے تبدیل کر دیا۔ انھوں نے زیادہ کو ششیں جہاد کے لیے مختص کر رکھی ہیں۔ کہیں کہیں وہ مرکزی جعیت اہل حدیث کے ساتھ اکشے ہوجاتے ہیں لیکن آخیس زیادہ اختلاف یہی ہے کہ یہ لوگ جہاد کے گئف حکوت میں مدرسے قائم کے ہیں۔ یہ پہر گام حضرات ہیں جن دورم اکر ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم کے ہیں۔ یہ پہر گام حضرات ہیں جن دورم اکر ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم کے ہیں۔ یہ پہر گام حضرات ہیں جن دورم اکر ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم کے ہیں۔ یہ پہر گام حضرات ہیں جن دورم اگر ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم کے ہیں۔ یہ پہر گام حضرات ہیں جن دورم اگر ہیں۔ انھوں کے میں۔ یہ پہر ہیں۔

اس مقام پریہ بات واضح کر دینا مفید ہے کہ ابھی حال ہی میں جماعت اہل حدیث کے امیر حافظ زبیر احمر ظہیر اپنے ساتھیوں سمیت مرکزی تنظیم اہل حدیث میں شامل ہوگئے ہیں جبکہ اس جماعت کے ناظم اعلیٰ مقصود احمر سلفی اور صوبہ سرحد کے امیر مولا ناسید حسن شاہ اپناالگ کام کررہے ہیں۔

حافظ ابتسام الہی ظہیر کے بقول اس وقت'' تین نمایاں تنظیمیں ہیں،مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہماری جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان اور جماعت الدعوۃ پاکستان، یہ تین نمایاں تنظیمیں ہیں جن کا پورے ملک میں نیٹ ورک موجود ہے۔ باتی چھوٹی موٹی اصلاحی تنظیمیں موجود ہیں۔''

انھوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مقابلے میں الگ سے جماعت بنانے کی وجہان الفاظ میں بیان کی: بنیادی طور پر بات ہے ہے کہ ہمارا جو وجھۃ النظر تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر دینی جماعتوں کا ایک سیاسی کردار بھی ہونا چا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں ان بلاکس (Blocks) کے مقابلے میں کھڑا ہونا چا ہے جو



سیکورزم کمپیوبلز م یا جا گیردارانه نظام کے ملمبردار ہیں۔ہم سیجھتے تھے کہ اگر فذہبی جماعتیں بھی ان قتم کی جماعتوں کی حاشیہ برادربن جا ئیں تو ملک کے اندراسلامی نظام کے متقبل کے امکانات محدود ہوجا ئیں گے،لیکن برقیبی سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ کا وجھۃ انظریہ تھا کہ ہم سیکولریاروا بی سیاس پارٹیوں کے ساتھ زیادہ مل جمل کرچلیں گو شایداس طرح اپنے مقاصد حاصل کرسکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں روایتی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ذہبی جماعتیں ایک ذیلی تنظیم کا کردارادا کرنا شروع کردیں تو پھر اسلام کے اپنے سیاسی نظام کے سیاسی طریقے سے نفاذ کے راستے میں بڑی رکا وٹیس کھڑی ہوں۔

حافظ ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر نے اس سوال کے جواب میں کہ دونوں تظیموں میں سے زیادہ مقبولیت کے حاصل ہے یہ دونوں تظیموں میں سے زیادہ مقبولیت کے حاصل ہے یہ دووی کیا کہ' اہل حدیث میں اگر آپ عوامی رجمان کی بات کریں تو اس میں ہمیں [جمعیت اہل حدیث پاکستان کو ] تفوق حاصل ہے لیکن اگر علماء کے رجمان کی بات کریں تو اس میں دو آراء موجود ہیں علماء کا ایک براطبقد اُن کے ساتھ بھی ہے اور علماء کی ایک معقول تعداد ہمارے ساتھ بھی ہے۔''



# حواشى

- (۱) متازاحم عبداللطيف بحريك المحديث كاتاريخي پس منظر (نئ د بلي ، دارالنشر والتاليف،٢٠٠٧ء) ص ٢٨٨
  - http://ww.ahlehadith.com/dataile7a9.php?mid=70&sid=6 (r)
    - (٣) (جمهرة انساب العرب ص٢٢٧)
- (۷) عراقی عبدالرشید: برصغیر (پاک و مهند) میں علمائے المحدیث کے علمی کارنامے (لا مور علم وعرفان پبلشرز ۱۰۰۱ء) ص۳۰
  - (۵) سلفی جمراسلعیل جمریک آزادی فکراورشاه ولی الله کی تجدیدی مساعی (لا مور: مکتبه نذیرید، سنه ندارد) ص ۲۹۹
  - http://www.ahlehadith.org/urdu/urdu/Taraf-Dastoor/Taraf/1.gif (1)
  - (2) متازاحمة عبداللطف بتحريك المحديث كاتاريخي پس منظر (نئ ديلي ، دارالنشر والتاليف ،٢٠٠٧ء) ص ٢٩٩ ـ ٢٨
    - (٨) بقره:٢-٣٣٣
    - (٩) (شاه ولى الله اوران كى سيائ تحريك طبع ثانى ص٥٠ ابحواله المحديث اورسياست ص ٥٩)
      - (١٠) (صراطمتنقیم ص: ٦٣ بحواله میر کا بحران ص: ١٩١)





(۱۲) (دستوراسای مرکزی جمعیت الل صدیث مندرص ۵)

- (١٣) (مولاناعبرالعزيزرجيم آبادي حيات وخدمات ص ٥٨)
- (١٣) (الل حديث ١٩٠٣ مبر٢٠ ١٩٠ بحواله مولاناعبد العزيز رحيم آبادي، حيات وخد مات ص ٥٥٠ ـ ٥٦)
  - (١٥) (مولاناعبدالعزيزرجيم آبادي،حيات وخدمات يص:٥٩)
    - (١٦) (دستوراسای مرکزی جعیت ابل مدیث مندی (١٦)
    - (١٤) (دستوراسای مرکزی جعیت اہل حدیث ہندے س:٢)
- (١٨) متازاحم عبداللطيف بحريك المحديث كاتاريخي پس منظر (نئي دبلي ،دارالنشر والتاليف،٢٠٠٧ء) ص٥٦٥٢٥
  - http://www.ahlehadith.org/urdu/urdu/taraf-Dastoor/tarof/2gif (19)
- (۲۰) متازاحد عبداللطف بتحريك المحديث كاتاريخي پس منظر (نئ دبل ، دارالنشر والتاليف، ۲۰۰۴ء) ٥٦٥ نوث: ناممل حواله جات متعلقه كتاب سے قتل كيے گئے ہيں۔ جبكه كممل حواله جات مرتب كے زير مطالعه كتاب يا مواد سے متعلق ہے۔





### عقائدوا فكار

اسلام كي حقيقت

شیخ عبدالله بن زید المحود اپنی کتاب "عقیدة الاسلام والمسلمین" میں اسلام کی حقیقت کے بارے میں اپنا نظریہ یوں

اسلام وہ فیاض بہل پیند بہتر دین ہے جس میں نہنگی ہے نہ بندش اور نہ وہ گراں ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ک عقل کوتدن ورتی سے روکتا ہے اور ندمباح تجارت کو پھیلانے پر یابندی لگا تا ہے بلکہ اسلام توترقی کا زینداورکامیابی کا ذریعہ ہے۔اُس کی بنیادتو فرمانبرداری ہےاوراس کاستون نماز ہےاوراُس کے باقی اركان زكوة اوررمضان كاروزه اوربشرط استطاعت زندگى مين ايك باربيت الله كانج ب-الله فان ارکان کواسلام کی بنیاد قرار دیا ہے بلکہ یہی اسلام ہے جیسا کہ حدیث جرئیل میں اس کی تفصیل موجود ہ۔ حضرت جرئیل نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا: اے محد ا اسلام کی بابت مجھے کچھ بتائے،آپ نے جواب دیا کہ اسلام ہے ہے کہتم گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد اللہ کے رسول بين اورنماز قائم كرواورزكوة اداكرواوررمضان كاروزه ركھواور بيت الله تك جاسكتے ہوتو جج كرو، حضرت جرئيل نے كہا" سے كہا " (مسلم) اور صحيحين ميں عبدالله بن عمر سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "اسلام كى بنياد يا نج چيزوں پر ہے،اس بات كى گوائى دينا كمالله كے سواكوئى معبود نہیں اور حضرت محر اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو ۃ دینا اور جج اور رمضان کاروزہ۔ سیار کان جہاں اسلام کی بنیاد ہیں وہیں مسلمانوں اور کا فروں اور متقیوں اور فاجروں کے درمیان حد فاصل بھی ہیں اورا بیان کی صحت کی جانچ کے لیے یہ سوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔انھیں ارکان ہی کے ذریعہ سے مسلمان اور کا فروفاسق و نا فرمان کے درمیان تمیز ہوتی ہے کیوں کہ اسلام کی بھی ایک روشی ہےاور رائے کے مناروں کی طرح اسلام کے بھی روشن مینارے ہیں جس سے صاحب اسلام پہیان لیا جاتا ہے۔اللہ تعالی کسی کومن اس کے زبانی دعویٰ اسلام پرنہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس کے ایمان کی صحت کی اچھی طرح جانج ہوتی ہے۔(۱) الله پرایمان دین اسلام کا''رکن اوّل' ہے۔اس کے بارے میں اہلحدیث کے عقیدے کا خلاصہ ہم شخ عبداللہ بن عبدالحمیداثری کی کتاب سے قل کرتے ہیں:

اللہ عزوج ل پرایمان کامعنی ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں قطعی اور یقین تصدیق تمام صفات کمال اور عظمت والی صفات عالیہ کے ساتھا ُ س کے متصف ہونے پریقین محکم ،عبادت میں صرف اس کو ایک اللہ و حدہ لاشریک لہ کاحق دار جا نبنا اور ما ننا ، اس یقین محکم ،عبادت میں صرف اس کو ایک اللہ و حدہ لاشریک لہ کاحق دار جا نبنا اور ما ننا ، اس یقین محکم ، عبادت میں صرف اس کو ایک اللہ و حدہ لاشریک لہ کاحق دار جا نبنا اور ماننا ، اس یقین محکم نامی اللہ کے ساتھ دل کا اس قدر کا مل اطمینان عاصل ہونا کہ اس کا اثر انسان کی عملی زندگی میں نمایاں نظر آئے اور اللہ عزوج ل کے احکام و اوامر کا التزام اور اس کے منع کردہ کاموں اور چیزوں سے مکمل اجتنا ہملی زندگی میں دکھائی دے۔ یہ وضاحتی شروط ہی در اصل عقید ہ اسلامی کی نبیاد اور اس کا خلاصہ ہیں۔ یہی دین اسلام کی اصل اول ہے اور عقیدہ کے تمام ارکان کی نبیت بھی اسی اصل اول کی طرف ہے اور سب کے سب ارکان ایمان اس اصل کے تابع بھی ہیں۔

.....پس اللہ رب العالمین، خالق و مالک کا نئات ارض ساء و ماہینہما کی ہر ہر معالمے میں وحدانیت اور عبادت کے لیے صرف اس کے ہی حقدار ہونے پر یقین محکم وایمان رائخ کا کلمل مفہوم پایا جانا ایمان باللہ ہے۔ اس لیے کہ اُس کی ذات اقدس میں کی قتم کا شک نہیں ہے اور اللہ عز وجل کی ذات اقدس کے ایپ عرش عظیم پر مستوی ہوتے ہوئے تمام کا نئات کے سب جہانوں کے ایک ایک فرد کے ہر مرحصے اور ذرے ذرے کاعلم رکھنا، ہر ہر چیز پر کلمل قدرت رکھنا اور تمام جہانوں کے تمام امور کی کلمل وغیر ناقص تدبیر کرنا: فطرت ، عقل ، شریعت اور محسوسات کے ذریعے پوری طرح ادراک وعلم میں آتی ہے۔ وغیر ناقص تدبیر کرنا: فطرت ، عقل ، شریعت اور محسوسات کے ذریعے پوری طرح ادراک وعلم میں آتی ہے۔ اللہ عز وجل کی ذات وصفات عالیہ اور حاکمیت ارض وساء و ماہینتھما میں اُس کی وحدانیت ، شعور اور غیر شعور والی تمام مخلوقات سے سرزد تمام قتم کی عبادات میں اس کو الوہیت اور اُس جیسے اسائے حنیٰ وصفات عظمیٰ میں کی اور کے شریک و معاون نہ ہونے پر یقین محکم وایمان جازم بھی ایمان باللہ العزیز وصفات عظمیٰ میں کی اور سے ہوتی ہے اور یہ انسان باللہ کی تعمیل تو حید خالص کی تیوں اقسام کے اقر ار ، ان پر کھمل عقیدہ رکھنے اور ان کا علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے اور یہ اقسام درج ذبیل ہیں:

ا ـ توحيرر بوبيت

۲\_توحیداُلوہیت

٣ ـ توحيدالاساء والصفات (٢)



### قرآن يرايمان لاناءايمان بالله كاجزب

شیخ عبداللہ بن زیدالمحود نے اللہ کی ربوبیت پرایمان کے موضوع پر بات کرتے ہوئے قرآن پرایمان لانے کوایمان باللہ کا جزقر اردیا ہے اور قرآن کے بارے میں اپنے کلامی نظریے کا اظہار بھی کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

بيشك قرآن الله كاكلام بمخلوق بيس ب،ارشاد ب:

نَوْلَ بِهِ الرُّوُ حُ الْاَمِینُ 0 عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْدِرِیُنَ 0 بِلِسَانِ عَرَبِیِ مُبِینِ (۳) اس کوامانت دار فرشته لے کرآیا، آپ کے قلب پرتا که آپ بھی ڈرانے والوں میں ہوجا کیں، صاف

قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنُ رَّبِّكَ بِالْحَقِ (٣)

فرماد بیجے کہاس کتاب کوروح القدس نے آپ کےرب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اُتارا ہے۔

تَنْزِيُلٌ مِّنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ 0 كِتْبُ فُصِّلَتُ ايْتُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعُلَمُونَ 0 بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَاعْرَضَ اكْتُرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (۵)

یہ کلام رحمان ورجیم کی طرف سے اُتارا گیا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف میان کی گئی ہیں، یہ عربی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، اللہ کی گئی ہیں، یہ عربی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، اکثر لوگوں نے روگر دانی کی پھروہ سنتے ہی نہیں ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ اَوُحَيُنَاۤ اِلدُک رُوحًا مِّنُ اَمُرِنَا مَا كُنُتَ تَدُرِى مَا الْكِتُلُ وَلا الْإِيُمَانُ وَكَذَٰلِكَ اَوُحَا مِنْ اَمُرِنَا مَا كُنُتَ تَدُرِى مَا الْكِتُلُ وَلا الْإِيُمَانُ وَلا الْإِيُمَانُ وَلا الْإِيْمَانُ وَلا الْإِيْمَانُ وَلا الْإِيْمَانُ وَلا اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِ

اوراس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیاروح کواپنے تھم سے اور آپ نہیں جانے تھے کہ کتاب اورایان کیا ہے لیکن ہم نے اس کونور بنادیا جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کوچا ہتے ہیں ہوایت دیتے ہیں اور بیٹک آپ راہ دکھاتے ہیں صراط متنقیم کی طرف۔

معلوم ہوا کہ قرآن اللہ سبحانہ، وتعالی کا کلام ہے، جس پرایمان لا ناضروری ہے اللہ کا ارشاد ہے:

وَ كُلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيُمًا (2)

اوراللدنے موسیٰ سے خاص طور برکلام کیا۔

نيز فرمايا:

اَفَتَطُمَعُونَ اَنُ يُّوْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدُ كَانَ فَرِيُقٌ مِنْهُمْ يَسُمَعُونَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ المَّادِيث



### مِنْ بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمُ يَعُلَمُونَ (٨)

کیاتم اسیدر کھتے ہوکہ یہ یہودتھارے کہنے سے ایمان لا کیں گے حالانکہ ان میں سے پھھالیے گذرے ہیں جواللہ کا کلام سنتے تھے پھر بچھ کرائس کو بدل ڈالتے تھا ورخوب جانتے بھی تھے۔ قرآن اس لیے بھی کلام اللہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کمال کے ساتھ موصوف ہے اور تقص وعیب سے پاک ہے اس لیے اُس کا کلام بھی گلوق نہیں ہے۔ اب جو شخص کلام اللہ کو جھٹلائے یا کہے کہ قرآن گلوق ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے جوخود بخو درسول اللہ اب جو شخص کلام اللہ کو جھٹلائے یا کہے کہ قرآن گلوق ہے یا یہ ایک ایسی کیز ہے جوخود بخو درسول اللہ فی سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترآئی ہے تو ایسا کہنے والا کتاب اللہ کی تکذیب کر دہا ہے اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جودین دے کر بھیجا ہے سب کو جھٹلار ہا ہے اور یہ اس سرکش ظالم کے قول کی تا ئید ہے جس کی بابت قرآن نے یوں بقل کیا ہے:

اِنُ ھِلْدَآ اِلَّا قُولُ الْبُشُو O سَاصُلِیْهِ (۹)
اور یہ قرآن آدمی کا کہا ہوا ہے ، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ (۱۰)

### ايمان بالرسل

اسموضوع پرہم شیخ عبداللہ بن عبدالحمید اثری کی عبارت سے استفادہ کرتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

اہل النة والجماعة كے لوگ اس بات پرايمان جازم، يقين محكم اور پخة عقيده واعتقادر كھتے ہيں كہ اللہ تبارك و تعالى نے اپنے بندوں كی طرف خوشخرياں دينے والے اور اللہ كے عذاب اور اُس كى پکڑ ہے دُرانے والے ہر دور ميں نبى اور رسول بھيج تھے، جودين حق كی طرف دعوت دینے والے داعى الى اللہ، بى نوع انسان كى صراطِ مستقيم كى طرف صحیح راہنمائى كرنے والے اور انھيں كفر وضلالت كى گمرابى والے اندھيروں سے نكال كرنو يہدايت كى طرف کے كرآنے كا كام كرتے تھے۔

چنانچان کی دعوت۔۔۔امتوں، ملتوں اور قوموں کو بت پرستی اور شرک وخرافات سے بچانے اوران قوموں کی سوسائٹیوں کو دہشت گردی، فساد فی الارض اور حرام چیز وں اور حرام افعال کو حلال سمجھنے سے روک کران کی تطہیر ہوتی تھی۔ چنانچ اس ضمن میں بلاشک وشبہ اللہ کے پیغیبروں نے رسالت و نبوت کولوگوں تک پوراپورا پہنچا دیا۔ اس امانت کا پوراپوراحت اداکر دیا۔ اپنی اپنی امت کو پوری پوری فیصحت کردی اورافھوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و جہد کا پوراپوراحت اداکر دیا تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مردی اور اضح اور ظاہر مجزات عطاموئے تھے کہ جوان کی صدافت پر دلالت کرتے تھے اور جو



# شخص ان انبیاء کرام ورسل عظام علیهم الصلوة والسلام میں ہے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو اُس نے گئی ان اندیز وجل اور تمام کے تمام رسولوں کے ساتھ کفراوران کا انکار کیا۔ (۱۱)

## محدرسول الله كى فضيلت تمام نبيول پر

شخ عبداللدارى پغيبراسلام كى تمام نبيول پرفضيات كے حوالے سے لکھتے ہيں:

الله تبارک و تعالی نے بعض نبیوں اور رسولوں کو دوسر ہے انبیاء ورسل پر فضیلت دی تھی اور تمام امت اسلامیہ ومجریہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ: رسول، انبیاء سے افضل ہوا کرتے تھے اور پھر یہ کہ تمام رسول بھی باہم ایک دوسر ہے پر فضیلت رکھتے تھے۔ تمام رسولوں اور نبیوں میں سب سے افضل اولوالعزم رسول تھے۔ جو کہ پانچ ہیں لیعنی: سادا تنانوح، ابر اہیم، موسیٰ، بیسیٰ بن مریم اور محمد صلبی اولوالعزم رسول تھے۔ جو کہ پانچ ہیں لیعنی: سادا تنانوح، ابر اہیم، موسیٰ، بیسیٰ بن مریم اور محمد صلبی اللہ علیہ و بنارک و سلم تسلیماً کثیر ا دائماً ابدا۔ اور پھر تمام انبیاء ورسل اور اولوالعزم پنج بیم روں میں سب سے افضل نبی الاسلام، خاتم الانبیاء والرسلین ورسول رب العالمین، رحمۃ للعالمین محمد بین عبر اللہ القرشی الہاشی صلی اللہ علیہ وعلی جیج الانبیاء والرسلین وعلی آلہ واز واجہ واصحابہ اجمعین ہیں۔ اللہ عز وجل آپ کی تعریف وتو صیف میں فرماتے ہیں:

ار مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١٢)

محر میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ البتہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اور پیغمبروں کا ختم کرنے والا اوراللہ تعالیٰ سب کوجانتا ہے۔

ب-الم نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ 0 وَوَضَعْنَا عَنُکَ وِزُرَکَ 0 الَّذِي اَنُقَضَ ظَهُرَکَ 0 وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکْرَکَ 0(١٣)

(اے پیغیر) کیا ہم نے تیراسینہیں کھولا اور ہم نے تیرابو جھ تجھ پرسے اتاردیا جس نے تیری پیٹے توڑ رکھی تھی اور ہم نے تیرانام بلند کر دیا۔

اہل السنہ والجماعۃ اہل الحدیث سلفی جماعت حقہ کے لوگ ان تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کے نام اللہ عز وجل نے ہوں یا جن کے نام نہ بھی لیے ہوں اور تمام انبیاء کرام میں سب سے اول، پہلے بام اللہ عز وجل نے ہوں یا جن کے نام نہ بھی لیے ہوں اور تمام انبیاء کرام میں سب سے آخر میں آنے والے اللہ عز وجل کے حبیب ولیل نبی خاتم المرسلین محمد بین بھر جناب آ دم سے اور تا قیامت آپ کی نبوت ورسالت قائم ہے اور آپ ہی سب سے افضل رسول ہیں۔



تمام رسولوں پر ایمان ، ایمان مجمل ہے اور ہمارے خاتم الرسل نبی رحمت محمد بن عبداللہ پر ایمان ، ایمان مخصل ہے کہ جود مگر تمام انبیاء سے ہٹ کر آپ کی مکمل اتباع واطاعت کا تقاضا کرتا ہے اور علی وجہ النفصیل اس پورے دین کی مکمل اطاعت واتباع کا بھی جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ (۱۴)

معراج

شخ عبداللدين زيدالمحمودوا قعمعراج كے بارے ميں اپناعقيدہ يوں بيان كرتے ہيں:

اورعلاء کے سیجے قول کے مطابق آپ کی معراج رُوح اورجسم دونوں کے ساتھ ہو کی تھی ، چنانچے موقع وکل اورطرز كلام بتار ہاہے كہ آپ كى معراج كى خبر ميں آپ كے ظيم الشان مجز ہ كاذكر كيا گيا ہے۔ قر آن مجيد نے ثابت کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی ورسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وہلم کومسجد حرام، نیز کہا گیا کہ مقام حجر اور کچھلوگوں نے کہا اُم ہانی کے گھرے راتوں رات مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی اور معراج کا پیمجزہ عادت انسانی کے بالکل برخلاف ہے معجزہ کی حقیقت اس کے نام سے ظاہر ہے۔وہ لوگوں کواپنے مقابلے اور اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز کردیتا ہے اور جو شخص اسے لاتا ہے مجز ہ اس کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔کہاجاتا ہے کہآپ کے پاس براق لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، براق برق ہے مشتق ہے کیونکہ وہ بھی برق ہی جیسی سرعت کا حامل تھا۔اس معراج کا مقصد بیتھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجداقصیٰ اورآسان سے اپنی آیات اور اپنی مخلوقات کے عجائبات کا مشاہدہ کرائے ،آپ جب مسجداقصیٰ پنچےتو وہاں انبیاء کرام کونماز پڑھائی۔آپ کی بینمازان کی روحوں کےساتھ ادا ہو کی تھی کیوں کہ بیسب انبیاءا پنے اپنے زمانے میں مرکرزمین میں دفن ہوئے تھے، پھروہاں سے آپ کوحضرت جرئیل کے ساتھ آسان پر لے جایا گیا، جرئیل نے آسان دنیا کا دروازہ کھلوایا تو ان سے پوچھا گیا ہے کون ہیں؟ انھوں نے کہا: جرئیل۔ پھر یو چھا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پو چھا گیا: كياان كے ياس پيغام بھيجا گيا تھا؟ كہا: ہاں۔تب انھوں نے كہا: خوش آمديد، كتنا اچھا آنے والا آيا اوراس کے بعد ہرآسان کے دروازے کو اس طرح تھلوایا گیا۔ یہاں تک کہسدرۃ المنتہیٰ تک آپ کی رسائی ہوئی۔خدانے آپ پر پانچ وفت کی نمازیں فرض کیں اوران کے لیے وضو کا حکم دیا اور فرمایا کہ بیہ یا نج وقت کی نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب بچاس وقت کی نمازوں کے برابر ہے،اس لیے کہ خدا ایک نیکی کا دس گناا جردیتا ہے۔ کتاب وسنت کی صراحت اورعلمائے امت کے حجے قول سے بیژابت ہوتا ہے



# کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، باری تعالی کے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ دنیا کی اس زندگی میں حق تعالی کا دیدار دشوار ہے۔ (۱۵)

ساية رسول

یہ بات عام طور پرمشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابیہ بیں تھا اس سلسلے میں المحدیث کے عالم مولا نامحہ بیکیٰ گوندلوی اپنا نقط و نظرا ہے دلائل کے ساتھ یوں ذکر کرتے ہیں:

نی کونورمن نوراللہ مانے والوں نے ایک بداہت اور حقیقت کا انکار کیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ان کے خیال میں اگر سایہ مان لیا جائے تو نورمن نوراللہ کاعقیدہ باطل تھہرتا ہے جس وجہ سے انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا ہی انکار دیا ہے۔ حالانکہ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق بشر ہیں اور جو بھی مخلوق ہے اس کا سایہ ہے خالق کا کنات نے فرمانا:

آوَلَ مُ يَرَوُا إِلَى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنُ شَيْءٍ يَّتَفَيَّوُا ظِللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلْهِ وَ هُمُ دَخِرُونَ (٢١)

کیاوہ اس کی طرف نہیں دیکھتے جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کے سایے دائیں اور بائیں اللہ کو سے دہ کرتے ہوئے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے لوٹے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔

اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو چیز بھی مخلوق ہے اس کا سابیہ ہے۔ اس میں تو کسی کو بھی انکار نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطہ خلق سے باہر نہیں ہیں اور جو بھی احاطہ خلق میں شامل ہے اس کا بلا شبہ سابیہ ہے۔

حضرت عائشه صديقة فرماتي بين:

فبینما انا یوماً بنصف النهار اذاانابطل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقبل (۱۷) ایک دن (میں نے دیکھا) کردو پہر کے وقت رسول اللہ کا سامنے سے سابی آرہا ہے۔

اورایک روایت کے الفاظ میر ہیں کہ:

فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار اذراء ت ظله (١٨)

کہ حضرت عائشہ ایک دن دو پہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھیں تو انھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سایہ کودیکھا۔(19)



عيات انبياء عليهم السلام

انبیائے کرام علیہم السلام کی موت کیا دیگر انسانوں کی موت سے مختلف ہے، یہ سوال بھی نہ بہی حلقوں میں عام طور پر زیرِ بحث رہتا ہے اس سلسلے میں اہلحدیث کا نقطہ نظر بھی جانتا مفید ہے۔مولا نامحمہ بچیٰ گوندلوی اپنا نظریہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

موت کے بارہ میں عام اصول کے تحت انبیاء بھی ای طرح شامل ہیں جیسا کہ عام انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی ذات کے کی اور کواس اصول ہے مشتیٰ قر ارنہیں دیا۔

کُلُّ مَنُ عَلَیٰ کَهَا فَانِ ٥ وَّیَبُقیٰ وَجُهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاَلِ وَ الْلِا کُورَامِ ٥٠٠)

جو بھی اس پر ہے فانی ہے اور تیرے رب بزرگی اور عزت والے کا چبرہ باتی رہے گا۔
حیات جاود ال صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے باتی تمام کوفنا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عام قاعدے کے تحت تمام انبیاء کی موت کا اعلان کیا ہے۔ (۲۱)

انھوں نے اپنظریے کی تائید میں ان آیات کو بھی پیش کیا ہے:

مَا الْمَسِينُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ (٢٢)

مَسَى تَوْصَرف الله كرسول تضان سے بل رسول فوت ہو گئے۔
وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ (٢٣)

مُرْصَرف الله كرسول بين ان سے پہلے رسول گزر (فوت) چے ہيں۔
مُرْصَرف الله كرسول بين ان سے پہلے رسول گزر (فوت) چے ہيں۔

ان آیات پرتبصره کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

ان دونوں آیات سے واضح ہوا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے وہ اپنی طبعی عمر گزار کرعدم کے مسافر ہوئے اور تمام نے موت کا پیالہ پی لیا ہاں البتہ حضرت سیٹ آسمان کی طرف زندہ اٹھائے گئے تھے۔ قرب قیامت کے وقت ان کا اس دنیا میں نزول ہوگا اور وہ باتی ماندہ زندگی جب بسر کرلیں گئے وہ موت ان کوبھی پالے گی اور وہ بھی فوت ہوجا کیں گے۔ (۲۲) اس کے بعد مولا نامحہ بیجی گوندلوی آنخضرت کی وفات کے حوالے سے اس آیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں:

ل كے بعد مولانا محمد يى لوندلوى آخضرت كى وفات كے حوالے سے اس آيت كا بھى تذكره كرتے ہيں: اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُم عَلَى اَعْقَابِكُمُ وَ مَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ الله شَيْئًا (٢٥)

کیا پس اگر آپ مرجائیں یا قتل کردیے جائیں توتم اپنی ایڑھیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جوشخص بھی اپنی ایڑھیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ (۲۲)



### آخرت ميں اللدرب العزت كا ديدار السليلے ميں شخ عبداللہ المحود لكھتے ہيں:

ماراايان كى الله ايمان آخرت مين اللهرب العزت كاديداركري كم الله كاارشاد ب: وجُوه يُومَنِدٍ نَاضِرَةٌ ( ٢٠)

بہت سے چہرے اُس دن بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔
اور حدیث سے جہرے اُس دن بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔
اور حدیث سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ لوگ اپنے رب کواسی طرح دیکھیں گے جس طرح چاندنی رات میں چاند کو دیکھتے ہیں، جس کے دیکھنے میں کوئی کشکش محسوس نہیں کرتے ، الہذا ہو سکے تو آفیاب نکلنے اور ڈو بے سے قبل کی نماز سے تھکومت، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔

ربی بات دنیا میں اللہ تعالیٰ کودیکھنے کی تو اس میں اختلاف ہے اور قول رائے یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کونہیں دیکھ سکتا، اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت فرمایا ہے کہ موسیٰ نے کہا:
دَبِّ اَدِنِیْ اَنْظُورُ اِلَیْکَ قَالَ لَنُ تَواٰنِیُ (۲۸)

میر کرب مجھے دکھا دے کہ میں تیری طرف نظر کروں فرمایاتم مجھکو ہر گزند دیکھ سکو گے۔
اور نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہانہیں، نور کو میں نے دیکھا ہے بعنی ایک دبیز نور اس کے درمیان حائل رہا جو دنیا میں اللہ کو دیکھنے سے روکتا ہے اور حضرت عائشہ گابیان ہے، جس نے تم سے کہا کہ حضرت مجرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اُس نے بہت بڑا بہتان آپ پر با ندھا اور انھوں نے بیآ یت پڑھی:

لَا تُدُرِكُهُ الْاَبُصَارُ وَ هُوَ يُدُرِكُ الْاَبُصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٢٩) الا تُدُرِكُهُ اللَّابِينَ الرَّعُ الْاَبُصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٢٩) اورنگابين اس كو پانبين علين اوروه نگابول كو پاليتا ہے اوروه برا ابار يك بين باخبر ہے۔ (٣٠)

ملائكه كرام پرايمان

اسموضوع برشخ عبداللدالمحمود لكصة بين:

اللداور ملائكم برايمان لا ناجمي اصول ايمان ميس سے ب،اللدكا ارشاد ب:

لَيُسَ الْبِرَّ اَنُ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِرَّمَنُ امَنَ بِاللهِ وَ الْبُرَّمَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَ الْبُرَّمَنُ الْمَنْ بِاللهِ وَ الْبُومِ الْاَحِرِ وَ الْمَلَئِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ (١٣)

نیکی بنہیں ہے کہتم اپنے چہروں کومشرق اور ،مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکو کاروہ ہے جواللہ پراور



### قیامت کے دن پراور فرشتوں پراور کتاب الہی اور نبیوں پرایمان لے آئے۔ رمایا: ۵

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنُزِلَ اِلَيُهِ مِنُ رَّبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امَنَ بِاللَّه وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ. (٣٢)

ایمان لایارسول اس کتاب پر جوائس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کی گئی اور سب ایمان والے بھی ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر معلوم ہوا کہ ملائکہ پر ایمان شاخ ہے اللہ عزوجل پر ایمان لانے کی اور اُن مقدس کتابوں پر ایمان لانے کی جواللہ عزوجل نے انبیاء اور رسولوں پر نازل کی ہیں۔

آخرت کے دن پرایمان لانا

شخ عبدالله محمود آخرت كعقيد كى ضرورت اورا بميت پربات كرتے ہوئے كہتے ہيں:



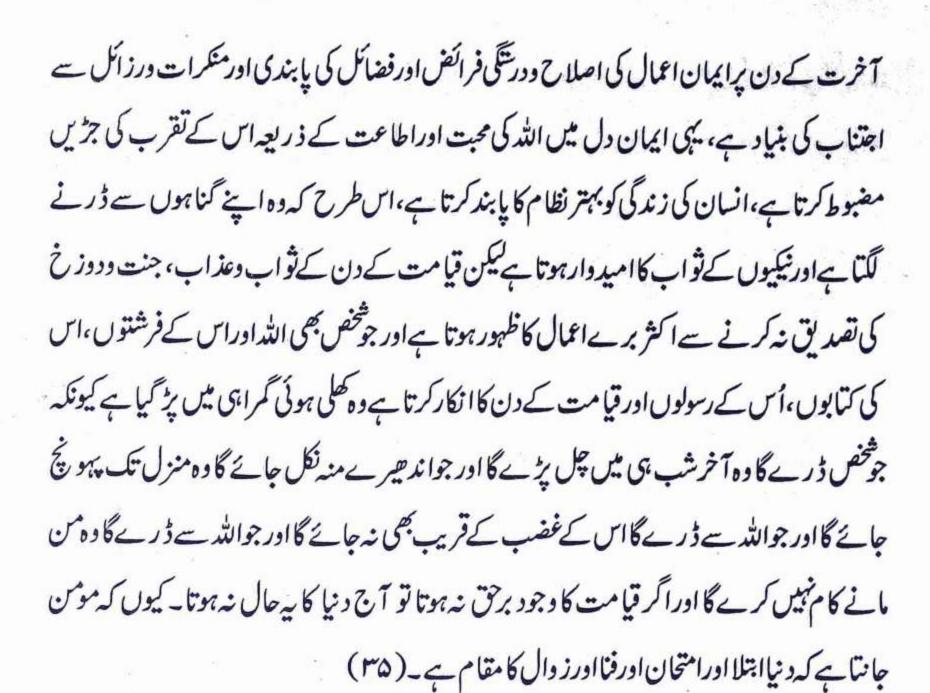

#### شفاعت

روز قیامت میں شفاعت کا مسئلہ اہل اسلام میں معرکۃ الآرا مسائل میں سے ہے۔عام طور پراس کی تفصیلات میں اختلافات زیادہ ہیں۔اس موضوع کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ تقریباً تمام مسالک کے معتبر علماء نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے یہاں تک کہ بعض نے خاص اس موضوع پر کتب کھی ہیں۔ہم یہاں پر المحدیث کے عالم مولانا محمد یجی گوندلوی کا نقطہ نظر قار کین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

ہمارا ایمان اورعقیدہ ہے کہ قیامت کے روز انبیا صالحین، شہداء،علماء اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گنا ہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے، بالحضوص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فتم کی شفاعت سے اولوالعزم رسول بھی گھبرا کیں گے ہمارے مسول محمصلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کریں گے جہارے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کریں گے جہیںا کہ فرمایا:

قیامت کے دن لوگ حضرت آ دم علیہ اسلام سے شفاعت کرنے کی التجا کریں گے تو وہ انکار کردیں گے پھرلوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام وموسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس آ ئیں گے وہ بھی انکار کردیں گے اور کہیں گے تم محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوا پی حمد و ثناء کے اس وقت وہ کلمے سکھائے گا جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواب یا زنہیں ہیں تو آ پ صلی اللہ علیہ کے اس وقت وہ کلمے سکھائے گا جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواب یا زنہیں ہیں تو آ پ صلی اللہ علیہ



وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کریں گے اور سجدہ میں گرپڑیں گے تو آپ صلی اللہ عليه وسلم كوكها جائے گاسرا تھائيں اور جوكهنا جاہتے ہيں كهدديں ،اسے سنا جائے گا اور سوال كريں بوراكيا جائے گا اور سفارش کریں قبول ہوگی تو میں کہوں گا: اے اللہ! میری امت میری امت \_ تو تھم ہوگا کہ جس كے دل ميں رائى كے داند كے برابر بھى ايمان ہے اس كوجہنم سے نكال لے حتیٰ كرآ ب صلى الله علیہ وسلم اسی طرح جارمر تبہ سجدہ میں گریں گے اور ہرمر تبہ یہی حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کوجہنم سے نکال لے مگر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ے التجاکریں گے کہا ے اللہ! مجھے ہراس شخص کے بارہ میں اجازت دیجئے جس نے لا اله الاالله کہا ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا یہ تیرے لیے ہیں ہے مجھے اپنی عزت، جلال، کبریائی اورعظمت کی قتم میں ضروراس كوتكالول كاجس فيلا اله الاالله كها\_(٣٧) (٣٧)

#### صوفيا اوراولياء

اسموضوع پربات كرتے ہوئے پروفيسرڈ اكٹرسہيل حسن نے اپنانظريدان الفاظ ميں بيان كيا:

اللہ کے جونیک بندے تھے وہ تو دین کے خادم تھے۔انھوں نے دین کی خدمت کی۔ان میں سے کسی نے بیس کہا کہ مجھے کچھ مجھا جائے یا مجھے کوئی خاص مقام دیا جائے۔اس لحاظ سے ہر کوئی قبول کرے گا کہ بہلوگ اللہ کے دین کے خادم تھے۔انھوں نے مختتیں کیں اور دین کے لئے کوششیں کیں۔انھیں ان کی حد شخصیت اور حیثیت سے بڑھادینا سے چہنہیں۔البتدان کا احر ام ہم پرلازم ہے۔ہمیں ان کا احترام کرنا جاہے لیکن ان کے مزارات بنادیے کے ہم قائل نہیں ہیں۔جیسے اللہ کے دیگر بندوں کو دفن كياجا تا ہے انھيں بھی دفن كياجانا جا ہے۔

جب ہم كى كے لئے دعاكرنے جائيں توان كے لئے بھى دعا ہوجائے گى۔ان كے الگ مزارات بننے سے بیقباحت پیدا ہور ہی ہے کہ وہاں شرک کے اڈے بن گئے ہیں۔ان سے لوگ منتیں ما تگتے ہیں، انھیں سجدے کرتے ہیں، ان کے نام پرنذر نیاز کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ انھیں تصرف کا کوئی حق ہے۔ بیروہ چیزیں ہیں جوانھوں نے نہیں کہی تھیں اور بیرچیزیں ان کی تعلیمات میں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔الی چیزوں کوان کے ذے کردیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں غلو ہیں۔ان سے رسول اللہ نے منع فر مایا ہے۔ایسے بزرگوں کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا جا ہے لیکن ان کی قبور کے پاس مسجد بنانا اوراس میں نمازیر هنادرست ہے۔

شخ عبداللدار ی کرامات اولیاء کی تقدیق کرتے ہیں۔ وہ اس موضوع کے گئی پہلووں پراظہار خیال کرتے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے:

اہل النة والجماعة اہل الحدیث کے سلف صالحین کے اصول عقیدہ میں سے ایک اصل اولیاء اللہ ک

کرامات کی تقدیق بھی ہے اور کرامت کا معنی ہوتا ہے کہ: اللہ خالق السموات والارض اپنے بعض
صالح ، موحد بندوں کے ہاتھوں پرخوارق عادت کوئی کا م ان کے اگرام کے لیے جاری کردے۔ جیسا
کراس موضوع پرکتاب وسنت نے کچھ ہاتوں کی خردی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں:
الله اِنَّ اَوُلِیَا اَءَ اللّٰهِ لَا حَوْقٌ عَلَیْهِمُ وَ لَا هُمُ یَحُزَنُونَ ٥ الَّذِیْنَ الْمَنُولُ وَ کَانُولُ اللهِ يَتَقُونَ ٥ اَلَّذِیْنَ الْمَنُولُ وَ کَانُولُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

سن رکھو جولوگ اللہ کے ولی (دوست) ہیں نہ ان کو ڈر ہوگا نہ کم۔ بیہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پر ہیز گاری اختیار کیا کرتے تھے۔ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی ہاتیں بھی خوشی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی ہاتیں بدل نہیں سکتیں یہی بردی کا میابی ہے۔

سيدناابو ہريرة بيان كرتے ہيں كدرسول الله فرمايا:

ان الله تبارک و تعالیٰ قال: من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب الله تعالیٰ فرماتے ہیں: جوشخص میرے کسی ولی ہے دشمنی رکھے گا، میں اسے بی خبر کیے دیتا ہوں کہ میں

أس سے لڑوں گا۔ (۳۹)

إِنْ اَوُلِيَآوُ آهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ لِكِنَّ اكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ. (٣٠)

مبحد حرام کے متولی تو وہی ہوسکتے ہیں جو پر ہیز گار ہوں (شرک سے بچتے ہوں) لیکن ان میں اکثر (لوگ) پنہیں جانتے۔

جبکہ شعبد ہے بازی، ہاتھ کی صفائی اور کرتب سازی وجادوگری شیطان کی طرف ہے ہوتی ہے اوراس کا سبب کا فراندا عمال اور اللہ کی نافر مانیاں ہوتی ہیں۔ یہ گراہ لوگوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔۔۔ اہل النة والجماعة سلفی جماعت حقہ کے اہل ایمان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا میں جادو کا بھی وجود ہے اور جادو گربھی پائے جاتے ہیں۔ (۴۱)

البتہ وہ شخصیات جنھیں اولیاءاللہ کہاجا تا ہےان کے اقوال وافعال کی حیثیت کے بارے میں بھی اہلحدیث کا موقف جاننا ضروری ہے کیوں کہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ۔اس سلسلے میں ہم مولا نامحریجیٰ گوندلوی کی عبارت نقل کرتے ہیں ۔وہ کہتے ہیں:

اولیاء اللہ کا ادب واحترام نہایت ضروری ہے اوران کی گتاخی جائز نہیں ۔مگران کے اقوال وافعال

شریعت کا درجہ نہیں رکھتے اوران سے اختلاف ممکن ہے اوراختلاف کی صورت میں ان کے اقوال وافعال کو کتاب دسنت کے میزان اور تراز و میں تولا جائے گا جو کتاب دسنت کے موافق وہ سرآ تھوں پر اور جو خلاف ان کا ترک واجب ہے۔ اولیاء اللہ معصوم نہیں ہیں کہ ان سے خطا اور غلطی سرز دنہ ہو تقاضاء بشریت کے تحت ان سے خطا کا ہوجانا عین ممکن ہے۔

ولی کی پیچان اور شناخت کتاب وسنت کی پیروی ہے اور ایسے مخص کوہم ولی اللہ تشکیم نہیں کرتے جو قرآن وحدیث کے ظاہر کے خلاف چلتا ہواس کی شکل وصورت اور وضع قطع سنت کے موافق نہ ہواور خصوصاً اس کا عقیدہ اسلام کے اصلی اور حقیقی عقائد کے منافی ہو بلکہ ولی اللہ وہی ہوسکتا ہے جس کا عقیدہ اور ممل قرآن وحدیث کے موافق ہواوروہ ایمان اور تقوی سے لیس ہو۔ (۲۲)

#### قبرول کے ساتھ معاملہ

المجدیث کے نزدیک اہم موضوعات میں سے قبروں کے ساتھ مسلمانوں کے معاملہ بھی ہے۔اس ضمن میں مولانا شاہ اساعیل شہید تذکیرالاخوان میں لکھتے ہیں:

یادر کھوقبروں کی زیارت بلاکسی شرط، تاریخ، سال، وقت اوراجاع کے مردوں کے لیے سنت ہے تاکہ موت یاد آئے، آخرت کا خیال پیدا ہو، و نیا ہے بے رغبتی ہوعلاوہ اس نیت کے کی اور نیت سے قبروں کی زیارت کرنا، وہاں دور دور سے سفر کی مشقت اٹھا کر جانا یا دن اور وقت اور تاریخ کی شرط لگانا، قبروں پر میلہ یاعرس منانا، وہاں چراغ جلانا، قبروں کی وجہ سے قبرستان میں مجد بنانا، عورت کا قبروں کی زیارت کو جانا، قبروں پر چا در یں چڑھانا، انھیں لگا بنانا، مقبروں پر یا قبروں پر افروں پر یا قبروں پر افروں کی تاریخیں، ان کے نام یا قرآن پاک کی آسیس لکھ دینا، قبروں پر گلنبد بنانا، ایک مرنے والوں کی تاریخیں، ان کے نام یا قرآن پاک کی آسیس لکھ دینا، قبروں پر گلنبد بنانا، ایک الشت سے او نجی قبر بنانا، قبروں کے باس خوشی کے اور کھیل کود کے کام الدب واحز ام کرنا جو مجدوں کے ساتھ مخصوص ہے، قبروں کے پاس خوشی کے اور کھیل کود کے کام اس خیال ہے کرنا کہ مردوں کو خوشی ہوگی یا تو اب ہوگا سب مکروہ ،حرام اور بدعت ہیں جولوگ سے کام کرتے ہیں ان میں سے اکثر کی بیغرض ہوتی ہے کہ وہ بررگوں کو اپنا عاجت روا اور مشکل کشا خدا کے سوا کو نوش کرنے کے لیے یہ کام کی جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں اور ان سے مرادیں ما گئتے ہیں لاہذا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں حالا نکہ حاجت روا اور مشکل کشا خدا کے سوا کوئی نہیں ۔ یہ بزرگ تو خود اللہ کے مختاج ہیں اور جب خالت خدا سے حالا کہ حاجت روا اور مشکل کشا خدا کے سوا کوئی نہیں ۔ یہ بزرگ تو خود اللہ کے مختاج ہیں اور جب خلال کہ حاجت روا اور مشکل کشا خدا کے سوا کوئی نہیں ۔ یہ بزرگ تو خود اللہ کے محتاج ہیں اور جب خدا ہیں خدا ہوں کوئی نہیں کوئی کیں دور کی اور وجہ سے تھی کہ وہ ہر بات خدا

طلب کرتے تھے اور خدا کے سواکسی اور کومشکل کشانہیں جانے تھے پھر بھلاوہ کس طرح مشکل کشا ہوسکتے ہیں ۔مسلمانوں نے یہ باتیں یہودیوں اور عیسائیوں سے لی ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کے مرنے کے بعدان کی قبریں کی بنا کرائی قتم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ (۴۳)

صحابہ کرام کے بارے میں موقف

صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیرنے کہا:

صحابہ کرام کے بنیادی طور پردوبڑے طبقات ہیں اوراگران کومیں پھیلاؤں تو تمام صحابہ کرام تنین طبقات میں شامل ہیں۔ پہلا طبقہ صحابہ کرام کا جوانتہائی قابل احترام ہے وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے [عکم خدا سے آفر مایا:

لَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي. (٣٣)

یعنی میں دعوت دین کے بدلے میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میرے قریبی عزیزوں سے حسنِ سلوک کیا جائے۔

حضوراً كرم كے اعز اوا قربايا اہل بيت عظام كامقام انتهائي طور پر کھوظ خاطرر ہنا جا ہے۔

''الْقُرُبیٰ ''کِقین کے بارے میں اہل حدیث کی رائے اہل تشیع سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اہل تشیع کے نزد یک اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں جوسید نامر تضلی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوا دے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اہل میت اطہار وہ لوگ ہیں امہات المونین بھی شامل ہیں۔ گویا امہات المونین اور اولا دِعلی دونوں اس میں شامل ہیں اور ان دونوں کا احترام ہمارے لیے واجب ہے۔

اگراہل بیت اورامہات المونین میں فرق کرلیا جائے تو صحابہ کرام کا دوسرا طبقہ امہات المونین پرمشمل ہوگا ، جن کی امتیازی شان بیہ ہے کہ وہ مومنوں کی ماؤں کے قائم مقام ہیں ، مدارج کے اختلاف کے باوجود۔

تیسراطبقہ مہاجرین وانصار صحابہ گاہے۔ بیروہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے:

اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ . (٣٥)

-- اللهان سےراضی ہے اوروہ الله سےراضی ہیں۔

یہ تینوں طبقے، میں سمجھتا ہوں، اس اعتبار سے اعلیٰ ترین طبقے ہیں کہ آگ اُن کونہیں چھوسکتی اور نہ ہی اُن کے تلافدہ اور اصحاب کو چھوسکتی ہے۔ اس اعتبار سے امت میں کوئی کتنا ہی بلند قامت کیوں نہ ہوجائے نہوہ اہل بیت کے مقام کو بہنچ سکتا ہے۔ نہ امہات المونین اور نہ ہی مہاجروانصار کے مقام کو بہنچ سکتا ہے۔

## مسالك كااختلاف اوراتجاد بين المسلمين

اس میں کوئی شک نہیں کہ سلمانوں میں دین فہی اور استنباط احکام کے حوالے سے مختلف مسالک پائے جاتے لیکن اس کے باوجود بنیادی نظریات وعقائد میں خاصی ہم آ ہنگی موجود ہے۔ امت اسلامی کے ذمہ دار علاء امت کے درمیان تفرقہ کی باوجود بنیادی نظریات وعقائد میں خاصی ہم آ ہنگی موجود ہے۔ امت اسلامی کے ذمہ دار علاء امت کے درمیان تفرقہ کی انگیزی کی ہرصورت کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہتا پیندی اور تکفیری منہج ان علائے کرام کے نزدیک غلط اور ناپندیدہ ہے۔ اس کی خوالے سے ہم نے مختلف علائے اہل حدیث کا موقف جانا تو ہمیں خاصی بالغ نظری اور وسعت فکر دیکھنے کو ملی۔ ان کے افکار و خیالات ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں:

مولا نا حافظ عبد الرحمان مدنی نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

صورت بہ ہے کہ جب کوئی مسکد در پیش ہوتا ہے، اگر آپ ایک جج کے پاس لے جا کیں تو وہ ایک فیصلہ دیا ہے اور دوسرے بجے کے پاس لے جا کیں تو ممکن ہے وہی فیصلہ دیے دیے یا اس سے پچھ مختلف فیصلہ دے دے لیکن اس سے کوئی فساد بیدانہیں ہوتا۔

اسی طرح جب کی کوکوئی مسکد در پیش ہوتا ہے وہ در پیش مسکے میں کسی عالم کی طرف رجوع کرتا ہے تو کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا لیکن فساد اُس وقت ہوتا ہے جب وہ اس سلسلے میں علمی میدان کے اندر مختلف فقہا کو لیے کرآئے۔ جب وہ مختلف فقہا کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو شخص وجہ کود کھتا ہے اُسے اس اختلاف کی وجہ بھی میں آجاتی ہے، وہ جان لیتا ہے کہ ایک نے بیرائے اختیار کی تو اس کی وجہ بیتری اور دوسرے نے بید رائے اختیار کی تو اس کی وجہ بیتری وجہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کا بیقول ہے کہ کسی کے لئے بیہ بات جائز رائے اختیار کی تو اس کی وجہ بیتری وجہ میں وجہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کا بیقول ہے کہ کسی کے لئے بیہ بات جائز نہیں کہ اُس کو اگر میری وجہ علم کاعلم نہ ہوتو وہ میرے قول سے فتوی دے۔ ان کے الفاظ بیہ ہیں:

لا بجوز لاحد أن يفتى بكلامى حتى يعرف دليلي

کسی خص کے لئے جائز نہیں کہ وہ میری گفتگو سے کوئی فتو کی دے جب تک اُسے میری دلیل کاعلم نہو۔

اس سے وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب وجہ معلوم ہوجاتی ہے تو پھر آئمہ کا اختلاف اصولی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ وہ اصل میں یوں ہوجاتا ہے کہ ایک چیز کے کئی پہلو ہیں۔ ایک مسئلہ ایک وقت پیش ہوا تو اس وقت کوئی دوسرا پہلو کھی ظرکھا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اگر یہ انداز ہوگا تو پھراتحاد قائم ہوگا۔ اس میں اگر کوئی فقہی اختلاف ہوتو اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جوعدالتوں کے فیصلوں کی ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فساد پیدانہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوگا۔ اس میں اگر کوئی فساد پیدانہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوگا۔ اس میں انداز ہوگا تو پھراس میں شدت نہیں رہ جاتی۔

بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی عقل اور علم سے بالاتر ہوتے ہیں۔مثال کے طور پرنوروبشر

کا مسئلہ ہے۔ بیاصل میں ہماری عقل سے بالاتر مسئلہ ہے۔ اسے عوام میں الجھا دیا گیا۔ جب اس کلامی مسئلے کوعوام میں الجھا دیا گیا تو ایک انتہا میں ایک گروہ اور ایک انتہا میں ایک گروہ اُدھر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ آپ گہراغور سیجئے تو دونوں با تیں درست ہیں۔ نبی کریم آدم کی اولاد میں سے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں اور آمنہ کے لال ہیں، ہیں تو انسان ہی لیکن نبی اکرم جس طرح روشنی پھیلار ہے ہیں اس لحاظ سے سرچشمہ نور ہیں۔ بیصر فتجیر کا فرق ہے لیکن عوام تو یہ بات نہیں سیجھتے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ ہے۔ نبی اکرم کا ایک ارشاد ہے کہ سب سے پہلے مجھے نبوت دی گئی حالانکہ اس وقت ابھی آدم کی تخلیق کھل نہیں ہوئی تھی۔ الفاظ یہ ہیں:

كنت نبيًا وآدم بين الجسد والروح (٢٦)

لعني آدم كے جسم ميں ابھى روح داخل نہيں ہوئى تھى كەميں اس وقت بھى نبى تھا۔

میر حدیث می اولاد میں سے ہیں لیکن نبوت آپ کو پہلے مل گئے۔ یہ ایسے ہے جیسے آدم کی اولاد میں سے طرف آدم کی اولاد میں سے ہیں لیکن نبوت آپ کو پہلے مل گئے۔ یہ ایسے ہے جیسے آدم کی اولاد میں سے کسی کی نبوت کا ڈیکلریش ہوگیا۔ اس کی وجہ یہ کی کہ پوری انسانیت کوایک سمت دینا تھی۔ اس لیے جینے نبی آت رہے اُن سے نبی کریم کی نبوت کا اقر ارکر وایا جا تا رہا اور سے بات قر آن میں موجود ہے۔ ہوایہ کہ عوام کو باریک مسائل میں الجھا دیا گیا اور اس بنا پرعوام فتنے کا شکار ہوگئے اور بہ سارا کا م ۱۸۵۸ کے بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے بی فتنہ تھا ہی نہیں۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے می نتے شیعہ شیعہ سے صرف ایک خلافت کا مسئلہ اختلافی تھا۔ اس کی بنا پر دو محتب فکر سے لیکن فقہی اختلاف بہت کم تھا۔ مثلاً جینے اثنا عشری فقہی اختلاف بہت کم تھا۔ مثلاً جینے اثنا عشری فقہی اختلاف تو آپ سام ہیں ہے ہی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارااس وقت پیرا ہوتا ہے جب ہم عوام کو اس فتنے میں الجھا دیے ہیں۔ میں ۔ بی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارااس وقت پیرا ہوتا ہے جب ہم عوام کو اس فتنے میں الجھا دیے ہیں۔ میں ۔ بی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارااس وقت پیرا ہوتا ہے جب ہم عوام کو اس فتنے میں الجھا دیے ہیں۔ میں ۔ بی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارااس وقت پیرا ہوتا ہے جب ہم عوام کو اس فتنے میں الجھا دیے ہیں۔ میں ۔ بی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارااس وقت پیرا ہوتا ہے جب ہم عوام کو اس فتنے میں الجھا دیے ہیں۔ بیر بی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارااس وقت پیرا ہوتا ہے جب ہم عوام کو اس فتنے میں الجھا دیے ہیں۔ بیر بی بہت کم ۔ اس لیے بی فتنہ سارا کی بیا تیں ہوتی ہیں، وہ عوام کو اس فت میں الجھا دیے ہیں۔

انھوں نے عبادات ومعاملات کوالگ الگ کرتے ہوئے دونوں شعبوں میں قربت اور ہم آ ہنگی کا جائزہ لیا۔انھوں نے

مزيدكها:

اہل صدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ کے اختلافات دراصل تین چیزوں میں ہیں۔عبادات میں، وہ بھی کچھ جزوی اختلافات ہیں۔ سب کے نزدیک نماز میں پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قومہ اور سجدہ ہے۔ تمام کے نزدیک پانچ نمازیں ہیں۔ تھوڑا بہت اختلاف ہے مثلاً شیعہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے ظہر اور عصر کوملا کر پڑھ سکتے ہیں جبکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ عذر کی صورت میں ملاکر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے معمولی کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے معمولی

\*\*\*

#### معمولی اختلافات ہیں۔

ہم نے ان اختلافات کو اہمیت دی ہوئی ہے حالانکہ تغیر مملکت یا تغیر ملت کے اندرہارے اجتماعی معاملات آتے ہیں۔ہارے اجتماعی امور یعنی ہماری معاشرت، ہماری معیشت، سیاست اور قانون ۔ بیامور نظام اسلامی سے متعلق ہیں تو پھر ہم نظام اسلامی میں اکٹھے کیوں نہیں ہوجاتے جبکہ یہاں کوئی بھی فقہی اختلاف نہیں ہے۔اس پر پہلے اکٹھے ہوں۔ جب اس پر اکٹھے ہوگئو اس کے اثرات باتی چیزوں پر بھی پڑیں گے۔

میرے اندرایک جذبہ ہے کہ کاش ہم زبان سے اتحاد ملت کی بات کرنے کے بجائے اس کاعملی مظاہر کریں اور میں خود ایسائی کررہا ہوں۔ تمام مکا تب فکر کی نمائندگی پر شمل ادارے بنانے میں میرا نمایاں کردار ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں گروہ بندی بہت خطرناک ہے اس لیے ہم تو تمام مکا تب فکر کے پیچھے خود نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ یہاں ہمارے ہاں آتے ہیں تو اُن کوامام بناتے ہیں۔

پروفیسر ڈاکٹر سہیل حن نے اپنے انفرادی تج بات اوراپنے والدگرامی قدرمولانا عبدالغفار حن مرحوم کے واقعات حیات کے حوالے سے اس موضوع پر تفصیل سے اظہار خیال فر مایا۔ انھوں نے انتہائی سوز دل کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا:

اسلامی مسالک کے مابین اصل اختلاف تاویل و تفییر کا ہے۔ ہم نے قرآن وحدیث سے ایک طرح سے تھم لیا ہے، ہم اس پڑمل کررہے ہیں دوسرے نے دوسری طرح سے لیا ہے وہ اس پڑمل کررہے ہیں۔ اس میں جتنی ہم آ ہنگی ہو سکتی ہے وہ اچھی ہے اور جہاں نہیں ہو سکتی وہاں اپنے نقطہ نظر پڑمل کریں۔ اس میں جتنی ہم آ ہنگی ہو سکتی ہے وہ اچھی ہے اور جہاں نہیں ہو سکتی وہاں اپنے نقطہ نظر پڑمل کریں۔ اختلاف میں کوئی حرج نہیں لیکن تناؤ قبل و غارت اور تشرد کی کیفیت نہیں ہوئی چا ہیے۔

کسی کی تفیر کرنا اور دوسرے کے قبل کے جواز کا فتوی دینا ہالکل غلط طرز عمل ہے۔ ایسا کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگرتم دوسرے کو کا فر کہتے ہوئو تم دونوں میں سے ایک تو کا فر ہے، اگر وہ نہیں تو پھرتم ہو کے اس میں دہتے ہوئے اس میں دہتے ہوئے اس میں دہتے ہوئے اس میں کہنے یک کو کافر کہد دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس لئے ایک مسلمان ریاست میں دہتے ہوئے اس طرح کی تکفیری منج یا تحفیری طرز عمل انتہائی غلط ہے۔

ریاست کود کھنا چاہے کہ کوئی شخص حدسے بڑھ رہا ہے اوراس میں تکفیرانہ ذہنیت آرہی ہے تو اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ جب قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں تو کسی کوخی نہیں پہنچنا کہ وہ کہتا رہے کہ فلال کا فرہ اسے مارڈ الو۔اس طرح تو ایک دوسرے کے خلاف جنگ برپا ہوجائے گا اور قل کی اور قل کے این مطرز عمل ہے۔ گی اور قل وغارت بڑھے گی۔ یہ خطرنا کے طرز عمل ہے۔



میں کراچی میں بھی رہا ہوں اور ۲۵ برس سے اسلام آباد میں ہوں۔ باہمی اختلافات کا ایسا کوئی مسکلہ نہیں تھا۔ اس کے اسباب پرغور کرنا چاہیے۔ نہ شیعہ سنی کا کوئی مسکلہ تھا، نہ خفی دیو بندی اور بر بلوی تھا۔ سب مل جل کررہتے تھے۔ کراچی میں شیعہ فیملی بھی ہمارے دوستوں میں سے تھی۔ آنا جانا، لین دین چلنا رہتا تھا۔ ایسے تعلقات تھے کہ ہم نے بھی سوچا بھی نہیں تھا یہ کچھاور ہیں۔ ہم جانا، لین دین بھائی بہن کی طرح تھے۔ ہم بچاکھ کھیلتے تھے۔ خواتین کو خالہ ممانی کہتے تھے۔ بڑی محبت آپ میں بھائی بہن کی طرح تھے۔ ہم بچاکھ کھیلتے تھے۔ خواتین کو خالہ ممانی کہتے تھے۔ بڑی محبت سے رہتے سہتے تھے۔ ان کی بچیاں بھی ہمارے گھر میں آتی تھیں۔ تہواروں کے موقع پرایک دوسرے کو کھانا جیجتے تھے۔ بعد میں معاشرے میں غلط چیزیں بیدا ہوگئیں۔ بیامن اور آشتی کا معاشرہ تھا۔ اس کو ایسابگاڑ دیا گیا کہ اب گویا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے بھی نہیں سکتے ، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔

اتحاد کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل کا فورم ایک اچھا، بڑا اور بہترین فورم ہے۔ اس میں سب کو مناسب نمائندگی دی جانا جا ہے۔

میرے والداسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے۔علامہ طالب جو ہری بھی ممبر تھے۔ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک رپورٹ ہے اس کے سلسلے میں طالب جو ہری صاحب سے ملنا ہے۔ میں انھیں لے گیا۔وہ ہوٹل میں ظہر ہے ہوئے تھے۔ ملاقات ہوئی۔اس موضوع پر ڈسکشن ہوئی۔طالب جو ہری صاحب کہنے گئے کہ میں سگریٹ پینے کا عادی ہوں لیکن مولا نا کے احترام میں نہیں پی رہا۔ یہ ایک دوسر سے کے احترام کی روایت تھی۔والد صاحب کا خود جانا اوران کا والد صاحب کے احترام میں سگریٹ نہ پینا ،یہ با ہمی احترام کی علامت تھی۔

تمام مکاتب فکر کا آپس میں ایسا ہی تعلق قائم تھا۔ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث سب کا باہمی احترام کا تعلق تھا۔ میرے والدصاحب فیصل آباد میں بھی رہے۔ وہاں بھی ان کا سب سے تعلق تھا۔ اخیر اس کا سب سے تعلق تھا۔ اخیر اس سلسلے میں طعنے بھی سننے پڑتے تھے لیکن انھوں نے اس مشن کونہیں چھوڑا۔ ان بزرگوں کے طرزعمل پرچلیں تو قربتیں بیدا ہو سکتی ہیں۔ مختلف چیزوں پرآپس میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔

حافظ ابتسام الہی ظہیرنے اس موضوع پر خاصی کھل کر بات کی اور اپنی گفتگو کے دوران میں جومسائل روز مرہ اختلافات کا باعث بنتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس سلسلے میں مفید حکمت عملی بھی تجویز کی۔وہ کہتے ہیں :

میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اتحاد کے لئے سب سے پہلے اور اہم ترین بات بیہ کر کسی بھی مکتب فکر کے سمجھتا ہوں کہ امت کے اتحاد کے لئے سب سے پہلے اور دوسری بات بیہ ہے کہ حسن ظن سے کام لیتے کے سروک چھاپ علماء کی رائے کونظر انداز کر دیا جائے اور دوسری بات بیہ ہے کہ حسن ظن سے کام لیتے

ہوئے اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جس ہے اُس کے مسلک میں کوئی پیش رفت معلوم ہوتی ہے تو أس يراعمًا دكيا جائے، بدكماني كامظاہرہ نه كيا جائے اورنہ بى تجسس كاعمل آگے برد هايا جائے" ولا تَ جَسَّسُ وا "(٧٧) كِتحت مِن سجها مول كَتَجس درست نبين اورنه بي اس كوكسي مصلحت یا مداہنت کے کھاتے میں ڈال کراسے روکرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مثبت رائے سامنے آتی ہے لیکن اس رائے کو اس لیے نظرانداز کردیا جاتا ہے کہ أسے مصلحت بامرامنت كانام وروياجاتا ہے يابيكهاجاتا ہے كهاس ميں كچھ كتمان كيا كيا ہے۔ ميں سجھتا ہوں کہ مجموعی اعتبار سے اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی جا ہے۔ ماضی قریب میں، میں نے جناب محمد حسین اکبر[ایک شیعه عالم دین] کے ساتھ ایک سیمینار میں شرکت کی تھی ،اس میں انھوں نے بیہ بات كهي تقى كدبهم الله كى باء سے لے كروالناس كى سين تك ہم قرآن كومحفوظ و مامون اورغيرمتبدل مانتے ہیں۔ میں نے اس وقت سے بات کہی تھی کہ ہم مولانا کی اس بات کا احترام بھی کریں گے اور اُن پراعتاد بھی کریں گے۔انھوں نے بیہ بات بھی کہی تھی کہ شیعہ کتب میں پچھروایات ایسی ہیں جواس رائے کے خلاف جاتی ہیں لیکن ہم ان روایات سے احتجاج نہیں کررہے یا استنباط نہیں کررہے تو اہل سنت بھی ان سے استنباط نہ کریں تو میں نے کہا کہ بیٹھیک ہے اور اگر آپ کے ذمہ دارعلماء عوامی سطح پر یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسی روایات سے استنباط کریں یا ان سے احتجاج كريں \_ ميں سمجھتا ہوں كہا گراس رجحان كوفروغ مل جائے تواس سے خود بخو دانتحادامت كى راہ ہموار ہوسکتی ہے۔دوسری بات بہے کہ اہل سنت کی اہل تشیع سے متعلق برگمانی ہے کہ اہل تشیع صحابہ کرام سے متعلق منفی رائے رکھتے ہیں۔انھوں نے اس کا بھی اس دن ازالہ کیا۔ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔انھوں نے اس موقع پر ریجی کہا کہ از واج النبی امہات المومنین ہیں یعنی مومنین کی ما كيس بيں -ميں نے كہا كما كريہ بات ہے ق آل على تو يہلے بى مسلمانوں كے ليے كيسال اہميت اور تقدس کے مقام پر فائز ہیں تو پھرانشاء اللہ اللہ کے فضل وکرم سے یہودونصاریٰ ہی ہمارے مخالف رہ جاتے ہیں پھر امت مسلم میں سے کسی کوایک دوسرے کے لئے آپس میں بغض وکیندر کھنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹرابتسام الہی ظہیرنے امت مسلمہ میں تفرقے کے خاتمے کے لیے بعض اہم تجاویز پیش کیں۔انھوں نے فر مایا: امت مسلمہ کے تفرقے کے خاتمے کے لیے چندنکات بیان کرنا جا ہوں گا۔امت مسلمہ میں اختلا فات کے خاتمے کے لئے سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ قرآن فہی اور حدیث فہی کوعوا می سطح پر رواج وینا جاہیے۔قرآن دسنت کافہم صرف علماء کی مسندوں اور منبروں تک محدود نہیں رہنا جاہیے بلکہ جس طرح

دیگرعلوم تک عوام نے رسائی حاصل کی ہے اس طرح ان کی قرآن وسنت کے علوم وفنون تک رسائی ہونی جا ہے اوران کو کچھنہ کچھا پی زندگی کا حصدان کے مطالع میں ضرورصرف کرنا جا ہے۔ دوسری بات بیہ کمختلف مکا تب فکر کے درمیان اُس فتم کے مکا لمے کی بنیاد پر نی جا ہے جس فتم کے مکا لمے کی روش دیگر امور کے اندر مختلف فیلڈز کے سپیشلسٹ لوگوں کے درمیان موجود ہے۔طب کے ماہرین مختلف Schools of Thought سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک صحت مندم کا لمے پر یقین رکھتے ہیں اور اُن کے آپس میں سیمیناراور فورم بھی ہوتے ہیں کیکن یہ چیز جب ہمارے علماء کی سطح برآتی ہے تواکیڈ یمک رہنے کی بجائے جذباتی صورت اختیار کرلیتی ہے Academic نہیں رہتی، بسااوقات معنی کی بجائے لفظوں کو پکڑنے والی بات بن جاتی ہے اور حروف کو پکڑ کر باتوں کا بٹنگڑ بنانے کی روش اختیار کرلی جاتی ہے، یہ بات نہیں ہونی جاہیے۔مثلاً میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اورمیرے سامنے بیٹھا ہوا ایک شیعہ 'علیہ السلام' کہتا ہے اس کا ہمارے مکالمے پراثر نہیں ہونا جاہے۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اگر کوئی شخص اینے لب ولہجہ کے اعتبار سے زیادہ شنگی نہیں رکھتا جودوسرے کی زبان میں ہے تو اس کے لفظوں کی عدم مشتکی کواس کے دماغ کی خرابی پرمحمول نہیں کرنا جاہیے یااس کی بدنیتی پرمحمول نہیں کرنا جا ہے۔ جب مکالمہ ہوتو سننے والوں کو دلائل کی روشنی میں مسئلے کو لینا جاہے۔صرف ظاہری احترام تک بات نہیں رہنا جاہے۔علمی مباحثے کوفروغ ملنا جاہے۔ سمجھنے سمجهانے اور سیمنے سکھانے کاعمل آ کے بڑھنا جا ہے اور اس طرح مختلف کمیونٹیز میں انتہا پیندی کا خاتمہ ہو سکے گا۔ سکھنے کے طور پر چھوٹے چھوٹے مسائل بھی زیر بحث آنے جا ہمیں مثلاً رفع یدین کا مسکلہ Discuss ہو یا آمین کا مسئلہ Discuss ہو، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ Discuss ہواس سے فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس سے عوام میں شعور کی ایک سطح بھی بلند ہوگی اورعوام کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسے انا کا مسکلہ بنانے کی ضرورت نہیں اور ایک صحتمندانہ گفتگوجس طرح میڈیس میں ہوسکتی ہے، انجینئر نگ میں ہوسکتی ہے، سوشل سائنسز میں ہوسکتی ہے فدہب میں بھی اسے جاری رہنا جا ہے۔

مستلتكفير

شیخ عبداللہ بن عبدالحمیداٹری نے اپنی کتاب' الوجیز فی عقیدۃ السلف الصالح اهل النۃ والجماعۃ''میں مسئلہ تکفیر کے بارے میں اپنا نظریہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

عقيدة سلف صالحين ابل السنه والجماعة ابل الحديث كاصول ميس سے ايك اصل ثالث مي بھى ہے كه



: 'وہ اہل اسلام میں سے کی بھی خاص شخص کو کا فرقر ارنہیں دیے کہ جوالیے گناہ کا ارتکاب کر بیٹے جس سے کفارہ لازم آتا ہو۔ الابیکہ: اُس جحت ودلیل کے قائم ہوجانے کے بعد کہ جس دلیل و جحت کا تارک (صراحناً) کفر کر رہا ہو۔ چنا نچہ (۱) .....اس شمن میں شروط بھی وافر پائی جا کیں۔ (۲) .....اس کے کفر میں داخل ہونے کی تمام رکاوٹیں بھی دور ہوجا کیں۔ (۳) .....اپ کے کم مطلب بیان کرنے والے اور جاہل آدی سے شک وشہ بھی زائل ہوجائے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ ایسا پوشیدہ امور میں ہوگا کہ جوکشف و بیان کے مختاج ہوں ، بخلاف ظاہری امور کے ۔ جیسے کہ: اللہ عزوجل کی ذات اقدس کے وجود کے متعلق دانستہ طور پرا تکار کرنا اور نبی مکرم کی ختم نبوت اور تا قیامت صرف آپ کی ہی رسالت کا جان ہو جھ کرا نکار کرنا۔ اور یہ کہ اہل النۃ والجماعة سلفی جماعت حقہ کے لوگ ایسے آ دی کو کا فرقر ارنہیں دیتے کہ جو کفریہ الفاظ وا فعال ادا کرنے پر مجبور ہواور اس کا دل ایمان کے ساتھ کمل طور پر مطمئین ہواور نہ ہی وہ مسلمانوں میں سے کی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کا فرقر اردیتے ہیں اگر چہ اس گناہ کا احتماق کہائر سے ہی کیوں نہ ہو ۔ گریہ ہے کہ یہ گناہ شرک ہو ۔ پس ایس حالت میں وہ ایسے کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والے پر کفر کا فیصلہ نہیں کرتے ۔ بلکہ بلاشک وشہورہ اس پر فسق اور ایمان کے ناقص ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ۔ اللہ یہ کہ جب تک اس کا گناہ اس پر کفر کے فتو کا کو جا کز نہ کرد ہے ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشادگرا می ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَنُ يُّشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرْى اِثْمًا عَظِيمًا (٣٨)

بے شک اللہ شرک کوتو بخشنے والانہیں اور شرک کے سوا (جو گناہ ہیں) جس کو چاہے بخش دے (اور جس
کو چاہے نہ بخشے ،عذاب کرے ) اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بڑا گناہ باندھا۔
اور دوسرے مقام پراللہ عزوجل کا ارشادگرامی قدرہے:

قُلُ ينعِبَادِى الَّذِيُنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ اللَّهُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(اے پیغیبر) کہہ دے (اللہ عزوجل فرماتے ہیں:) میرے بندو جنھوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ۔ ہے،اللہ کی مہربانی سے ناامید نہ ہو، کیونکہ اللہ سب گنا ہوں کو (شرک کے سوا) بخش دیتا ہے، بے شک دبی (بڑا) بخشنے والامہربان ہے۔



اورا ال النه والجماعة ، سلفی جماعت حقہ کے لوگ کسی بھی آ دمی پر کسی بھی گناہ کی وجہ سے کفر کا تھم مادر نہیں کرتے جب تک کہ وہ کتاب وسنت سے اس بات پردلیل نہیں لے لیتے کہ: بیغل واقعتاً کفر کا فعل وقول ہے اور جب بندے کی موت اسی حالت میں واقع ہوجائے یعنی کسی بھی عالم کوالی کوئی بھی دلیل وقول ہے اور جب بندے کی موت اسی حالت میں واقع ہوجائے یعنی کسی بھی عالم کوالی کوئی بھی دلیل نیل سکے کہ جس فعل وقول کا اُس نے ارتفاب کیا تھاوہ صراحنا کفر تھا تو اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپر دہوگا۔ اگروہ چاہے تو اس کوعذاب دے اورا گرچا ہے تو وہ اس کومعاف کردے۔ اہل المنہ والجملعة سلفی جماعت حقد کا یہ موقف و بی ان گراہ فرقوں کے بالکل خلاف و برعس ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب پر کفر کافتو کی صاور کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ "نے فرمایا:

ایما امری قال لاخیه: یا کافر، فقدبائبها احدهما ان کان کما قال: والا رجعت علیه وقال: من دعار جلابالکفر، او قال: عدو الله! ولیس کذلک الاحار علیه (۵۰) جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کو، اے کافر! کہہ کر پکاراتو دونوں میں سے ایک پر کفر آجائے گا۔ اگر وہ شخص کہ جے اُس نے کافر کہہ کر پکارا ہے وہ واقعتا کافر ہے، تو پھر ویا ہی ہے جیسا اُس نے کہا، بصورت دیگر یہ کفر پکار نے والے پرلوٹ آئے گا اور پھر فر مایا کہ: جو شخص کی کو کافر کہہ کر پکارے یا کہ اور پھر فر مایا کہ: جو شخص کی کو کافر کہہ کر پکارے یا کہے؛ اواللہ کے دشمن! حالانکہ وہ ایسانہیں ہے تو کفراس پکارنے والے پر پلٹ آئے گا۔ ابوذر غفاری ٹریان کرتے ہیں کہ انھوں نے خود ساعت کی؛ رسول اللہ قر ماتے تھے:

لا يرمى رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر الاارتدت عليه، ان لم يكن صاحبه كذلك. وقال: ومن قذف مومنا بكفر: فهو كقتله.

وقال: اذاقال الرجل لاحيه: يا كافر فقدباء به احدهما. (١٥)

''کوئی بھی (مسلمان) آ دمی کسی دوسرے (مسلمان) آ دمی پرراہ حق سے انحراف کی تہمت نہ دھرے اور نہ ہی اُس پر کفر کی تہمت دھرے۔اگر وہ حقیقت میں کا فروفاسق نہ ہوا تو خود کہنے والا فاسق اور کا فر ہوجائے گا۔''

اور پھر فرمایا کہ: اور جو کسی مسلمان آدمی پر کفر کی تہمت لگائے گا (اور وہ کا فرنہ ہو) تو ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔" اور آپ نے یہ بھی فرمایا:" جب کسی آدمی نے اپنے (مسلمان) بھائی کو، اے کافر! کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور کا فر ہوگا۔"

اوراہل النة والجماعة سلفی جماعت حقد، اہل بدعت پرمعصیت یا کفر کامطلق طور پر حکم لگانے اور کسی معین شخص پر کہ جس کا اسلام بالیقین ثابت ہو۔۔۔اوراس سے کسی بدعت کا ارتکاب





سيدناابو ہريرة بيان كرتے ہيں كہ: ميں نے خودساعت كيا؛ رسول اللہ نے فرمايا:

كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، فكان احدهما يذنب، والاخر مجتهد في العبادة، فكان لايزال المجهتديرى الاخر على الذنب، فيقول: اقصر، فوجده يوما على ذنب: فقال له: اقصر، فقال: خلنى وربى ابعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. او لا يدخلك الله الجنة! فقبض رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. او لا يدخلك الله الجنة! فقبض ارواحهما، فاجتمعاعند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: اكنت بي عالما، او كنت على مافي يدى قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى، وقال للآخر: اذهبوبه الى النار. قال ابوهريرة: والذي نفسي بيده! لتكلم بكلمة اوبقت دنياه واخرته. (۵۲)

''بنواسرائیل میں دوآ دی باہم بھائی بھائی ہے ہوئے تھے۔ان میں سے ایک گناہ کاار تکاب کر بیٹھتا تھا جب کہ دوسرا آ دی عبادت میں بہت محنت کرنے والا اھے۔ دوسرے ساتھی کو ہمیشہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اُس سے ہمتا: باز آ جاؤ۔ایک دن اس نے اسے ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اُس سے ہمتا: باز آ جاؤ۔ایک دن اس نے اسے ایک گناہ کرتے ہوئے کر گھتا تو اُس سے ہمتا: باز آ جاؤ۔وہ خض اُس عبادت گزار سے کہنے لگا: آپ میرے اور پر گران بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ میرے اور پر گران بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ میرے اور میرے رب کے درمیان مداخلت نہ کریں۔کیا آپ میرے اور پر گران بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ وہ عبادت گزار کہنے لگا: اللہ کہ فتم! اللہ تصمیں بھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اور پھر جب دونوں فوت ہوگئے تو وہ دونوں اللہ رب العالمین کے ہاں اکٹھے ہوئے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنی عبادت گزار سے کہا: کیا تھے میرے متعلق علم تھا؟ یا تو اس پر کہ جو میرے ہاتھ میں اختیار ہے اُس پر قدرت رکھتا ہے؟ اور پھر گئنہ گار سے متعلق علم تھا؟ یا تو اس پر کہ جو میرے ہاتھ میں اختیار ہے اُس پر قدرت رکھتا ہے؟ اور پھر گئنہ گار سے فر مایا: جائم میری رحمت سے جنت میں داخل ہوجاؤ اور دوسرے کے بارے میں فر مایا: اسے جہنم میں فر مایا: اے جہنم میں



#### کے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے تھے: اُس ذات اقدس کی نتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اُس شخص نے ایک ایسی بات کی جس نے اُس کی دنیا بھی تباہ کر دی اور اُس کی آخرت بھی۔'(۵۳)

كلامي نقطه نظر

برصغیر میں اہل حدیث کی تحریک سے قبل اہل سنت کلام میں اشعری اور ماتریدی کے پیروکار تھے۔جیسا کہ ہم نے دارالعلوم دیو بندکا کلامی نقط نظراور مشرب بیان کیا ہے۔ خفی حضرات اب بھی اس کلامی منج کے پیروکار ہیں۔ ابتدائی طور پر اہل حدیث علماء نے اس باب پرکوئی دوسرا نقط منظرا ختیار نہ کیا لیکن رفتہ رفتہ انھوں نے عقا کداور کلام میں امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی روش اختیار کر لی جیسا کہ ڈاکٹر سہیل حسن بیان کرتے ہیں:

اب بھی عقائد میں اہل حدیث امام ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھرانھیں اشعری یا معتزلی عقیدہ ترک کرنا پڑتا ہے۔امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کاعقیدہ ہی سلفی عقیدہ ہے۔اس کئے اہل حدیث عقائد میں ان کا منہ اختیار کرتے ہیں۔ جب اہل حدیث تحریک شروع ہوئی تو ابتدا کے اہل حدیث کلامی اعتبار سے اشعری تھے۔مثلاً مولانا ثناء الله امرتسری کا نام لیا جاسکتا ہے۔جب پہال سے لوگ سعودی عرب پڑھنے کے لئے جانے لگے تو آہتہ آہتہ انھوں نے سلفی عقیدہ ہی اپنالیا۔ حافظ عبدالرحمٰن مدنی نے برصغیر میں کلامی نقطہ ہائے نظر کا تاریخی پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔وہ کہتے ہیں: برصغيرياك وہندميں جوسى اسلام آياوہ افغانستان ہے آيا اور جوشيعه اسلام آياوہ ايران ہے آيا۔اس طرح دوطرف سے اسلام کے آنے کی بناپر یا یہاں سی تھے یا شیعہ۔شیعوں کا نقط ُ نظر کلام میں معتزلی ہاورسی نقط انظر ماتریدی ہے چونکہ دراصل بیسنٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے سے آیا ہے اور سنٹرل ایشیامیں دوکلامی نقط انظر تھے۔ایک تھااشعری اور دوسرا ماتریدی حنفی زیادہ تر ماتریدی کو مانتے تھے کیونکہ ماتریدی شاگر دوں میں امام ابوحنیفہ کی کڑی ہیں اور ابوالحن اشعری دوسر ہے سلسلے کی کڑی ہیں۔اس طرح دوسرے شافعی وغیرہ فقہا اُن کو مانتے تھے۔قرون وسطیٰ کے دور میں یہ چیزیائی جاتی بيكن ايك نقط ُ نظرية تفاكه اشعريت مو، ماتريديت مويا كوئي صوفي طريقه مودراصل بيتمام چيزين انسانی تجربات اورانسانی غور وفکر برمبنی ہیں۔انسانی فکرسے جوتشریحات ملتی ہیں اگر کتاب وسنت اُن کی تائید کرتی ہے تولے لی جائیں ورنہ اُن کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔اصل میں اشعری و ماتریدی نے بہت سی چیزیں ایس کھی ہیں جن کے بارے میں کتاب وسنت خاموش ہے۔ دوسرانقط انظریہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں کتاب وسنت خاموش ہے کتاب وسنت اسے ہماری عقل

マー 」にぶんごう

سے بالاتر بہھتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی عرش پر ہیں اور عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی مارے ساتھ ساتھ اللہ تعالی عرش پر ہیں یا ہرجگہ ہے۔ بیکلام اللہ میں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالی عرش پر ہیں یا ہرجگہ ہے۔ بیکلام اللہ میں کا موجود ہے، اس کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں کین اس کے بارے میں سلفی نقط نظریہ ہے کہ عربی زبان میں کلام موجود ہے، اس کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں کین آپ اس کی تشریح نہ کریں۔ آپ ہمیں کہ ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں۔

اس سلسلے میں شیعہ ان کی رائے کو بجانہیں سمجھتے کیونکہ وہ تمام امور میں معتزلہ کی تائیز نہیں کرتے۔ حسن وقبح عقلی جیسے بعض مسائل میں امامیہ اور معتزلہ کے مابین ایک حد تک ہم آ ہنگی ضرور پائی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امامیہ کلام میں معتزلہ کے تمام افکار کی تائید کرتے ہیں بلکہ انھوں نے معتزلہ پر بہت سے مقامات پر تنقید کی ہے۔ اس امر کی طرف پچھا شارہ شیعہ اثنا عشریہ سے متعلق باب میں کیا گیا ہے۔

ابن تیمیہ اور ابن قیم کے ساتھ اہل حدیث کی ہم آ ہنگی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حافظ عبدالرحمٰن نے ان سے اختلاف کے امکان کوبھی باقی رکھا ہے، وہ کہتے ہیں:

قرون وسطی میں اس کی جوزیا دہ تشریح ہوئی ہے وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کی ہے، ہیں تو وہ بھی انسانی تشریحات ۔انھوں نے جہاں اپنی تشریحات کی ہیں وہاں ہم انھیں نہیں مانے لیکن جہاں وہ کہتے ہیں كەدىكىيىن قرآن دسنت كے اندرجوتشرى ہے اس سے آگے نہ بڑھے، آپ يہيں رُک جائے [اسے ہم قبول کرتے ہیں]۔مثال کےطور پرجیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ تعالی ہر جگہ ہیں یا اللہ تعالی عرش پر ہیں۔انھوں نے کہا کہاصل بات ہے کہ اللہ عرش پر ہیں لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے فاصلہ مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق کا پابند نہیں ہے اور بیمکن ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہواور بیاس کے لئے محال نہیں ہے۔اس لیے آپ بیکہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، بیغلط ہے۔اللہ کے بارے میں صرف وہ تشریح کی جانی جا ہے جو کتاب وسنت کے اندر ہے۔جو کتاب وسنت کے اندرنہیں ہے اس میں ٹا مکٹو ئیاں نہ ماریں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آئکھیں یانہیں سکتیں۔آئکھیں اللہ کود کھے توسکتی ہیں لیکن اس مادی جسم کے ساتھ نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدارہوگا اور وہاں اللہ کو با قاعدہ مسلمان دیکھا کریں گے۔ایک دن با قاعدہ مقررہوگا جس دن مسلمان أسے د مکھنے کے لئے جائیں گےلیکن وہ ہماری جیسی آئکھیں نہیں ہوں گی۔ میں اصل میں بیکہنا جا ہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کلامی نقط و نظر پیدا ہوا وہ بیہ کے سیدنذ رحسین دہلوی نے بذریعہ تقریر اور نواب صدیق حسن خان نے بذریعہ تحریراس بات پرزور دیا ہے کہ جوبات کہووہ کتاب دسنت کے مطابق ہواور فقہ کا جومسئلہ کتاب دسنت کے مطابق ہواُس کو مانو۔ بعض المحديث علماء سرے سے علم الكلام كى نفى كرتے ہيں اور وہ عقائد كے اثبات كے ليے عقلى طريقوں پر انحصار كوغلط قراردية بين چنانچەمولانامحرىجى گوندلوى لكھتے بين:

> جن لوگوں نے عقائد کے اثبات میں علم کلام (منطق اور فلسفہ وغیرہ) کو بنیاد بنایا ہے اور کتاب وسنت کے بجائے عقلیات کواصول قرار دیا ہے نقل کے بجائے آراء وقیاس اور جدل کے طریق کواپنایا ہے وہ ہمیشہ ہی حیرت اور پریشانی میں مبتلا رہے ہیں کیونکہ بیطریق نہایت غلط ہے مشرکین نے انبیاء کی دعوت کو محکرانے کے لیے بیطریق اختیار کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی اقوام کی گراہی کاذکرکرتے ہوئے واضح کیاہے کہ: وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ الْحَقَّ (٥٣) انھوں نے باطل کے ذریعہ جھگڑا کیا تا کہوہ باطل سے حق کومٹادیں۔ (۵۴)

المحديث كانقط أنظريه ب كما كرنصوص مين كوئى رہنمائى واضح طور پرميسرندآئة تو پھراجتها د كاراستداختيار كياجانا جا ہے اوراس سلسلے میں صحابہ کرام اور اسلاف کے طرز عمل سے استفادہ کیاجانا جا ہے۔ چنانچہ مولا نامحدا ساعیل سلفی لکھتے ہیں: شروع شروع ميں لفظ "المحديث" كا مقصد بيتھا كهاجتها دى أمور ميں تقليداور جمودكودين ميں پنينے كا موقع نددیا جائے بلکہ صحابہ اور ائمہ اسلام کے اجتہاد سے وقت کے مصالح کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے اور فقہی فروع میں جمود اور فرقہ پروری کی حوصلہ افزائی نہ ہونے پائے۔ اصل نظر کتاب اللہ اورآ تخضرت کی سنت پرمرکوزر ہے۔

كتاب وسنت ميں اگر كسى مسكله يا وقتی حادثہ کے متعلق صراحت موجود نه ہوتو اس كا فيصله محض كسى شخصى رائے کے مطابق نہ ہو۔ یا کسی علاقہ کے علماء اپنے مخصوص افکار امت پر نہ ٹھونس دیں بلکہ اصل مطمح نظر صحابها وراسلاف کرام کی وسعت نظر ہو، جموداور شخصیت پروری ہے اُمت میں ضیق نہ بیدا کیا جائے۔ جب نصوص نه ہوں ، کتاب وسنت میں احکام صراحة نملیں تورائے یا اجتہاد کے سوا جارہ نہیں ۔ صحابہ نے بھی اجتہا دفر مایا۔ آئمہ اربعہ اور دوسرے آئمہ مجہدین نے بھی بوقت ضرورت اجتہا دفر مایا۔ وقت کے ضروری مسائل کواجتہا دہی سے بچھنے اور حل کرنے کی کوشش ہونی جا ہے۔ اہلحدیث اور فقہاء مذاہب سب ہی نے اجتہاد کیا اور قیاس شرعی یا میزانی ۔۔۔وقت کے مسائل میں مخلصی کی راہ پیدا فر مائی۔ حافظ ابن حزم اورامام داؤ دظاہری کا قیاس سے بالکل صرف نظر کا نظریة تمه حدیث میں مقبول نہ ہوسکا

اورفقہا عراق میں تو اس کی گنجائش ہی کہاں تھی۔اس لیے آئمہ حدیث اور فقہاء عراق میں قیاس سے استفاده مانظائر میں احکام کی وحدت کاجہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بوقت ضرورت قياس كوسب درست مجھتے ہيں بلكه ضروري! (۵۵)

اہل سنت میں رائج ندا ہب فقہ کی تقلیداوراجتہاد کی ضرورت کے حوالے سے المحدیث نے متعدد کتب تحریر کی ہیں۔مثلاً مولانا ثناء الله امرتسری کی کتاب اجتهاد وتقلید، حافظ محمدابراهیم میر سیالکونی کی کتاب القول السدید فی تحکم الاجتهاد والتقليد ،مولانا ابويجي محمد شاه جهان بوري (م١٣٣٨ه) كي كتاب الارشاد الى سبيل الرشاد في بحث التقليد والاجتها داورمولانا محمد حنیف ندوی کی کتاب مسئلها جتها د\_

یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا حنیف ندوی نے ایک قدم آ گے بڑھایا ہے وہ مسائل کی تعلیل ومصالح پر بھی بات کرتے ہیں۔اس کاذکرہم آ گے کریں گے۔استنباط علم میں زمان ومکان کی تا خیر پر بات کرتے ہوئے حافظ عبدالرحمٰن مدنی نے فرمایا: پہلے جوآئم گزرے ہیں اپنے اپنے دور کے مطابق اُن کے فتوے تصاور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی حالات ہوتے ہیں اور وہی فتوی لا گوہوجاتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات بدل گئے ہوتے ہیں اور جب حالات بدل گئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فتویٰ بدل جاتا ہے۔ زمان ومکان اجتہاد میں اثر انداز ہوتے ہیں لیکن شریعت میں نہیں۔ہم جب یہ کہتے ہیں کہ شریعت اتن جامع ہے کہوہ قیامت تك پيش آنے والے حالات كاحل دے على ہے تواس كامعنى يہ ہے كہ شريعت ميں حل موجود ہے كين وہ طل اجتہاد کے ذریعے سمجھا جائے گا۔بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کامعنی ہے کہ شریعت کو بدل دو۔ میں اس نقطهٔ نظر کی تر دید کرنا جا ہتا ہوں۔

اجتہاد کی ضرورت پر ڈاکٹر سہیل حسن نے بھی کھل کر بات کی اوراس کی ضرورت کومثال کے ذریعے سے واضح كيا-انهول في كها:

جب ہم نے تقلید کو چھوڑ دیا اور قرآن وحدیث کارخ کرلیا تو چونکہ ہر چیز منصوص نہیں ہوتی اس لئے پچھ نہ کچھتو اجتہاد کرنا ہی پڑے گا۔ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اجتہاد اسلام میں ہے، وہ باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔اجتہاد کا باب بندنہیں ہوااور اجتہاد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔اجتہاد کے حوالے سے بیربات اہم ہے کہ زمان ومکان کے عناصر نصوص کے بچھنے میں یاان کے مطالب کے تعین میں مددگارہوتے ہیں۔ایک صدیث میں نی کریم نے فرمایا:

"لا تستقبلوها ولا تستدبروهاو..."(٢٥)

لعنی قضائے حاجت کے دوران میں نہ قبلہ کی طرف رخ کرواور نہ پشت البتہ مشرق ومغرب کی طرف



یہ آپ نے مدینہ منورہ کے حوالے سے فرمایا۔ وہاں چونکہ کے کارخ جنوب کی طرف ہے اور مدینہ کے سے شال کی طرف، اس لئے اس کی طرف رخ یا پشت کرنامنع ہو گیا اور مشرق ومغرب کی طرف جائز ہو گیا۔ اب اگر اسے ہم اپنے علاقے پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسانہیں ہوسکتا۔ یہاں اپنے علاقے کے لحاظ سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر قضائے حاجت کے دوران میں استقبال یا استدبار جائز نہیں۔ یہاں شالاً جنوباً بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح رمی جمارات کے لئے پہلے جو ستون موجود تھے ان کی جگہ بلند بلند دیواریں بنادی گئی ہیں تاکہ لوگوں کوری جمارات کرتے ہوئے سہولت رہے تو یہ جھی اجتہادی کی ایک صورت ہے۔

جب اجتہادی بات ہوتی ہے تو مقاصد شریعت کا ذکر ضرور آتا ہے۔خود مقاصد شریعت کا موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں افکار میں ارتقاء اور وسعت کا اندازہ اس موضوع پر آنے والی تازہ بہتازہ کتابوں سے کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خود مقاصد شریعت کے موضوع پراجتہاد کا سلسلہ جاری ہے۔مقاصد شریعت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل حسن نے فرمایا:

اہل حدیث مقاصد شریعت اور حکم کی حکمت کو پیش نظر رکھنے اور اسی حکمت کے پیش نظر قرآن وسنت سے استنباط کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے حجہ اللہ البالغہ میں خاص طور پراس پر تحقیق کی ہے اور مقاصد شریعت پر بات کی ہے اور خود میں نے اپنے والدمحرم سے بھی اس پر بات سی ہے اور انھوں نے ''مقاصد شریعہ' کے زیرعنوان ایک مضمون بھی لکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حجہ اللہ البالغہ سے چند چیزیں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ مطلب سے ہے کہ ہم بالکل ظاہریت پر نہ چلے جا کیں بلکہ مقصد کو بھی دیکھیں کہ کیا ہے۔ گئ ایک مسائل ایسے آجاتے ہیں جن میں اصل چیز ان کے مقصد ہی کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔

بہرآئینہ اسلام کے مزاج سے متعلق جویہ دورائیں پیدا ہوئی ہیں، دیکھنایہ ہے کہ ان میں کون سیجے ہے اور کون سیجے نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں دیکھنے کی چیزیہ ہے کہ قرآن وسنت نے جس بیغام کی طرف دعوت دی ہے اس کی عمارت کن بنیا دول پراٹھائی گئ ہے۔ کیا وہ عقل وفکر اور سوچ سمجھ کے داعیات کواکسا تا اور ابھارتا ہے یا غیر مشروط اطاعت ورضا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ٹھیک ٹھیک اندازہ

ہوسے گاکہ خوداس کی ساخت اور بناوٹ میں کن عناصر کا دخل ہے، کیوں کہ اگر اسلام کی حیثیت محض ہے قرار پاتی ہے کہ اس میں تعلیل ومصالح کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ تو محض اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، تا کہ یہ معلوم ہوسے کہ کون لوگ، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور کون انکار وضلالت عیمیق گڑھوں میں گرتے ہیں تو اس کے لیے یہ قطعی غیر ضروری اور غیر مناسب ہوجا تا ہے کہ وہ لوگوں کو غور وفکر کی دعوت میں گرتے ہیں تو اس کے لیے یہ قطعی غیر ضروری اور غیر مناسب ہوجا تا ہے کہ وہ لوگوں کو غور وفکر کی دعوت دے اور پھر جب وہ نہ مانیں تو ان کی معقلی اور بے وقو فی پر انھیں مطعون کرے (۵۷) وہ ایک قدم اور آگے ہڑھتے ہیں اور حرفیت پہندی کے خطر ناک نتائج کے ذیر عنوان لکھتے ہیں:

اس انداز فکر کامنطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام میں اور دوسر نے ندا ہب میں سپائی اور صدافت کا جوعقلی امتیاز ہے، وہ اٹھ جائے گا اور ہم یہ نہیں ثابت کرسکیں گے کہ اس کی اخلاقی ومعاشرتی پابندیاں یا اس کا اقتصادی وسیاسی چوکھٹا دوسروں سے بہتر ہے۔ کیوں کہ جہاں تک صلاحیتوں کے آزمانے کاتعلق ہے اور آزمائش واختیار کا معاملہ ہے، اس میں معقول اور غیر معقول تکلیفات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے والٹا یہ عنی ہوں گے کہ وہ نظام اطاعت جس کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، جتنا غیر معقول ہوگا اس نے والٹا یہ عنی ہوں کے کہ وہ نظام اطاعت جس کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، جتنا غیر معقول ہوگا اس نے مانے والوں کے جذبہ اطاعت و پیروی کا زیادہ امتحان ہو سکے گا، کیونکہ ایک معقول بات اور ایسا تھم جو سمجھ میں آسکتا ہے، اس کے مانے میں تو طبعی طور پر وہ رکا و نہیں ہوسکتی جو سوچ سمجھ کی دسترس سے باہر ہو۔

اس سے بھی آگے بڑھ کرایک اور بڑا اعتراض اس ڈھب کے تصور پریہ ہو سکے گا کہ اگر اسلام کے فرائض وواجبات اور اوامرونو اہی کی بنیاد غیر عقلی بنیادوں پر رکھی گئ ہے تو پھر محاسبہ اعمال کے لیے کیا وجہ جواز باقی رہ جائے گی۔ کیوں کہ اللہ کا ایک بندہ یہ کہہ کر اللہ تعالی کی گرفت سے نہایت آسانی سے خلصی حاصل کرسکے گا کہ میرے پاس آپ کے پیغام کو جانچنے اور یہ معلوم کرنے کا آخر کون سا جیا تلافر بعہ اور معیار تھا جس سے یہ معلوم ہوسکتا کہ یہ فی الواقعہ آپ ہی کا پیغام تھا، بندوں کی اپنی گھڑنت نہیں۔ (۵۸)

البت تغلیل ومصالح کے حوالے ہے مولا نامحہ حنیف ندوی کے نظریے ہے مولا ناعبدالرحمٰن مدنی کوا تفاق نہیں۔ان کی رائے میں مولا نا ندوی نے اپنی کتاب' مسکدا جتہا و' میں شعیر سلفی نظریے کی ترجمانی نہیں کی ، یہی وجہ ہے کہ سلفیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی لکھے گئے ہیں۔ اجتہا دکے بارے میں ہم نے حافظ ابتسام الہی ظہیر سے بھی بات کی انھوں نے اس کے حوالے سے اپنے علمی نظریے کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

قرآن وسنت کے وہ امور جو طے شدہ ہیں ان میں تو ہم اجتہاد کے قائل نہیں مثلاً پردے اور سود کا مسکلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بردے کے مسئلے پراجتہا دہونا جا ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود کے



# حواشى

- (۱) شيخ عبدالله بن زيد المحمود، عقيدة الاسلام والمسلمين ، اردوتر جمه: مختارا حمدندوى ،اسلامي عقائد (لا مور: دارالكتب السلفية ، ١٠٠٧) ص١٦
- (۲) اثری شخ، عبدالله بن عبدالحمید عقیده،ایمان اورمنج اسلام (ترجمه :ابویجیٰ محمد زکریا زامد)س( لا مور ممکتبة الکتاب،سنه ندارد)ص۵۰۱ (۳)الشعراء ــ ۱۹۵:۲۷
  - (۴) المخل ۱۰۲:۱۲
    - m:m\_ 2 (a)
  - (٢) الشوري ٢٠:٣٢
  - (۷) الناء ۲۰:۳۲
  - (٨) البقرة ٢٥:٢٥
  - ry:とでかり(9)
- (١٠) شيخ عبدالله بن زيدالمحمود، عقيسه الاسسلام والسمسسلميين ،اردوتر جمه: مختارا حمدندوي،اسلامي عقائد (لا بهور: دارالكتب



السلفية ، ٢٠٠٧)ص ٢٥ و ٢٨

(١١) اثرى شخ بعبدالله بن عبدالحميد عقيده ،ايمان اورنج اسلام (ترجمه: ابويجيٰ محدزكرياز ابد)س (لا مور مكتبة الكتاب سنه ندارد)ص ١٨٩

(۱۲)الاتزاب\_٠٠

(١٣) الم نشرح - اتام

(۱۲) اثری شیخ، عبدالله بن عبدالحمید عقیده،ایمان اور منج اسلام (ترجمه :ابویکی محد زکریا زابد)س (لامور بمکتبة الکتاب،سنه ندارد)ص۱۹۷ تا ۱۹۷

(۱۵) شخ عبدالله بن زیدالمحمود، عقیده الاسلام و المسلمین ،اردوتر جمه: مخاراحمد ندوی،اسلامی عقائد (لا بهور: دارالکتبالسلفیة ، ۲۰۰۷) ص۱۹۵\_۱۲۲۱

(١١)(الخل:١١\_٨٨)

(٤١) (منداحص ١٣١٥)

(۱۸) (مجمع الزوائد ص۳۲۳ج۸)

(١٩) گوندلوی ،مجریحی ،مولانا:عقیده المحدیث (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سنگی شلع گوجرانواله) ص: ۲۸۹

(٢٠) (الرحمٰن ٢٦و١٤)

(۲۱) گوندلوی مجریحی مولانا:عقیده المحدیث (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سنگی شلع گوجرانواله)ص:۳۳۱

(20:00:61)(17)

(۱۳۳-۳: العران ۲۳)

(۲۴) (مرکزی جعیت المحدیث قلعه دیدار سنگه ضلع گوجرانواله بحقیده المحدیث شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمد یمیل گوندلوی (ص۳۳۱۳۳۱)

(۲۵) (عران:۳-۱۳۳)

(٢٦) (مركزي جعيت المحديث قلعه ديدار سنكه ضلع كوجرانواله عقيده المحديث شخ الحديث والنفير حضرت مولانا محمد يحيى كوندلوي (ص٣٥٥)

(۲۷) قيامة ۱۳:۷۵

(٢٨) اع اف-7: 143

(٢٩) الانعام\_٢:٣٠١

(٣٠) شيخ عبدالله بن زيد المحمود، عقيدة الاسلام والمسلمين ، اردوترجمه: مختارا حمدندوي، اسلامي عقائد (لا مور: دارالكتب السلفية ،

190°(1002

-

المحديث



(٣٢) البقرة ١٨٥:٢

(٣٣) النجم ساويها

(۳۵) شخ عبدالله بن زيد المحود، عقيدة الاسلام والمسلمين ،اردوترجمه: مخاراحمدندوي،اسلامي عقائد (لا مور: دارالكتب السلفية ، ۲۰۰۷) ص ۳۳ و ۳۵

(۳۲) (بخاری ص ۱۱۹ ج۲)

(۳۷) (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سنگه ضلع گوجرانواله بحقیده المحدیث شخ الحدیث واکنفیر حضرت مولانا محمد یمی گوندلوی (ص۲۷-۳۷۱)

(۱۸ يون ١٢ تا١٢

(۳۹) (رواه البخاري ركتاب الرقاق رحديث: ۲۵۰۲)

(٥٠) الانفال ٢٠٠

(۱۲) اثری شیخ، عبدالله بن عبدالحمید عقیده،ایمان اور نیج اسلام (ترجمه: ابویکی محد زکریا زامد)س (لامور،مکتبة الکتاب،سنه ندارد) ص۳۲۷ تا ۳۲۷

(۳۲) (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سنگه ضلع گوجرانواله بمقیده المحدیث شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمدیکی گوندلوی (ص۳۰-۳۰۹)

(۳۳) شاه استعیل شهید: تقویة الایمان مع تذ کیرالاخوان (لا هور: امجدا کیڈی ،سنه ندارد) ص۲۱۲ و۲۱۳

(۱۳۳) شوری ۲۳۰

(۵۵) توبه-۱۰۰

(۳۷) یہ حدیث مند احمہ کے علاوہ متدرک حاکم نیٹا پوری میں بھی روایت ہوئی ہے۔امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے بھی اینے انتخاب میں اسے باقی رکھاہے۔منداحمہ وغیرہ کی عبارت یوں ہے کہ راوی کہتاہے:

قلت: يا رسول الله متى كنت نبياً،

قال: كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد

امام ترندی نے اسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ ترفدی کی عبارت کچھ یوں ہے:

\*

قالو: يارسول الله متى وحيث لك النبوة؟

قال: وآدم بين الروح والجسد

(۲۷) جرات ۱۲

(۲۸) النساء - ۲۸

(۳۹) الزمر:۵۳

(٥٠) (رواهامسلم ركتاب الايمان رحديث نمبر ٢١٧،٢١٦)

(۵۱) (رواه البخاري ركتاب الادب رحديث: ۲۱۰۳، ۲۰۴۵، ۲۱۰۳)

(۵۲) (صحیح سنن ابی داؤدللا لبانی رکتاب الا دبرباب انهی عن ابغی حدیث:۱۰۹۸)

(۵۳) اثری شیخ، عبدالله بن عبدالحمید عقیده،ایمان اور میج اسلام (ترجمه :ابویجی محد زکریا زامد)س (لامور،مکتبة الکتاب،سنه ندارد)ص ۲۹۰ تا۲۹۰

(۵۲) (المومن:۵۰۰ ۵)

(۵۵) (مرکزی جعیت اہلحدیث قلعہ دیدار سنگھ ضلع گوجرانوالہ عقیدہ اہلحدیث شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمدیجیٰ گوندلوی (ص نمبر ۵۵) (۵۲) سنن نسائی میں اس موضوع پر جوروایت آئی ہے اس کی عبارت یوں ہے:

عن أبى أيوب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلواالقبلة ولا تستدبروهالغائط او بول ولكن شرقواأوغربوا.

النسائي: السنن (بيروت: داراحياءالتراث العربي، سنه ندارد) الجزالاول ، ٢٣٥٢٣ و٢٣

(۵۷) زامده نوید پرنظرز، لا مور، مسئله اجتها دمولا نامحمه صنیف ندوی، اشاعت دوم اگست ۲۰۰۱ء، ص ۱۵

(۵۸) زامده نوید پرنٹرز، لا مور، مسکله اجتهادمولا نامحمر حنیف ندوی، اشاعت دوم اگست ۲۰۰۱ء، ص۱۵

نوٹ: جوحوالہ جات نامکمل ہیں وہ متعلقہ کتب میں ای طرح درج ہیں۔جن کتب کے حوالہ جات مرتب نے دیے ہیں وہ کممل ہیں۔ بیشتر آیات کے حوالہ جات بھی مرتب نے کممل کیے ہیں۔



(مرتب)



# امتیازی مسائل

روز مرہ کے عبادی مسائل اور احکام میں اہل حدیث کے چند امتیازی مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا یہاں مناسب ہوگا۔

#### نمازمیں کھڑے ہونے اور ہاتھ باندھنے کاطریقہ

اہلحدیث کے ہاں نماز میں کھڑے ہونے اور دوران قیام ہاتھ باندھنے کا طریقہ اس ملک کے احناف سے مختلف ہے۔ اس کی وضاحت اہلحدیث کے علماء نے اپنے دلائل کے ساتھ مختلف کتب میں کی ہے۔ ہم یہاں پرمعروف اہلحدیث عالم حافظ عبداللہ محدث دو پڑی کا فتو کی ان کی کتاب سے قل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

نماز کے لیے قبلہ رواس طرح کھڑا ہو کہ پاؤں اور کندھوں کا فاصلہ برابر ہوتا کہ اگر دوسرے کے ساتھ طے تو پنچے اوپر سے سارا مل سکے اور نظر پاؤں کی جگہ رہے تو بہتر ہے۔ اگر پاؤں سے ہٹ جائے تو سجدہ کی جگہ سے آگے نہیں بڑھنی چا ہے۔ اپنے دل کو پورا خدا کی طرف متوجہ کرے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باند ھے اور انگلیاں کشادہ رکھ کر ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کر کے کا نوں تک یا کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے بھر بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر سینہ پرر کھے اور اس کے بعد ثناءیا دعا پڑھے۔ (۱)

#### رفع البيرين

ا ہلحدیث کے امتیازات میں سے ایک رفع الیدین عندالرکوع ہے۔ تاہم وہ چار مقامات پر رفع الیدین کے قائل ہیں۔اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولا نا حافظ محمد گوندلوی (۱۳۱۵ھ۔۴۰۰۵ھ) لکھتے ہیں:

المحدیث کا مذہب ہے کہ رفع الیدین مواضع اربعہ میں مشروع و ثابت ہے، احادیث صححہ وصریحہ
اس بارہ میں اپنے مدلول پرواضح ہیں ،ان کے خلاف جو پچھ ہے وہ صحت تک نہیں پہنچا۔ (۲)
مولا نا گوندلوی نے خاص اسی مسئلہ پرتقریباً ۲۰۰ صفحات پر مشمل ایک کتاب کسی ہے۔وہ لکھتے ہیں:
احادیث صححہ میں مندرجہ ذی المواضع میں رفع یدین کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے وقت، رکوع



#### ے اٹھتے وقت، تیسری رکعت کوا ٹھتے وقت۔ (۳) تا ہم ان کا زیادہ اصرار تکبیرتح بیمہ، رکوع کوجاتے اورا ٹھتے وقت رفع الیدین پر ہے۔وہ کہتے ہیں:

ان تین مواضع میں رفع یدین حضور سے تواتر أثابت ہے۔ (۲۸)

## جمع بين صلاتين

اہلحدیث کے ہاں جمع بین صلاتین کے بارے میں احکام احناف سے پچھ مختلف ہیں۔اس سلسلے میں امامیہ سے بھی ان کا پچھا ختلاف ہے آگر چہا ہلحدیث کے بعض علماء کا اس سلسلے میں نقط نظر امامیہ سے ہم آ ہنگ ہے تا ہم عمومی نقط نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ ابوالبر کات احمہ نے جوفتو کی جاری کیا ہے اس میں انھوں نے اپنے دلائل کی طرف بھی پچھا شارہ کر دیا ہے۔وہ کہتے ہیں:

مسافر کے لیے تئم (تقدیم وتاخیر) کی جمع احادیث سے ثابت ہے اور حضر میں جمع صوری ثابت ہے۔
ہاں بارش کی حالت میں صحابہ کرام سے جمع تقدیم ثابت ہے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے حضر میں جمع تقدیم یا تاخیر ثابت نہیں ہے۔احادیث میں مدینہ میں بغیر خوف یا دوسری روایت میں بغیر مطر (بارش) کے جمع بین الفحر والعصر یا جمع بین المغر ب والعثاء آیا ہے۔اس کے متعلق محققین علاء کا خیال ہے کہ یہ جمع صوری ہے۔اس کی تائید میں نسائی کی روایت میں حضرت ابن عباس اللہ حققین علاء کا خیال ہے کہ یہ جمع صوری ہے۔اس کی تائید میں نسائی کی روایت میں حضرت ابن عباس اللہ حورود ہے۔

اس واسطے اس روایت کوجمع صوری ہی پرمحمول کرنا درست ہے۔ اگر چبعض علماء نے اس کا اور معنی بھی بیان کیا ہے۔ (۵)

#### آمين بالحجر

نماز میں قرات فاتحہ کے بعد اہل سنت کے ہاں آمین بالجبر یا بالاخفا کہنے کے مسئلے پراختلاف ہے۔ اہلحدیث کا اصرار ہے کہ آمین بالجبر کہنا جا ہے۔ معروف اہلحدیث عالم مولانا عبد اللّٰدروپڑی اپنے ایک فتویٰ میں اپنا نقطہ نظر اپنے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں:
ساتھ بیان کرتے ہیں:

بخاری میں حدیث ہے۔افداامن الامام فامنوا۔یعنی جبامام آمین کے توتم آمین کہو۔اس حدیث میں آمین کا حکم فر مایا اور بالجبر کہنا بھی ثابت ہوگیا۔ کیونکہ مقتدی جب امام کی آمین پر آمین کے توسُن میں آمین کا حکم فر مایا اور بالجبر کہنا بھی ثابت ہوگیا۔ کیونکہ مقتدی جب امام کی آمین پر آمین کے توسُن کر ہی کے گااوراُس کو کیا بیتہ کہامام نے آمین کہی ہے یانہیں کہی۔سوامام کوچا ہے کہ آمین اُونجی کے۔



واذاقال غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيْنَ فقولو آمين المَعْرَبِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيْنَ كَهِوْمَ آمين كَهُو الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيْنَ كَهِوْمَ آمين كَهُو المَعْنَ بِرَكْبِينِ بُوسِكَ كَهُ جَبِ المَامِ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ كَهُو الْمَعُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ كَهُو الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ كَ صورت مِي مقتى كوكيع علم بوسكتا به كهام فَ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ كَن وقت بِرُ ها بِ بلكه اللَّ عَيْنَ بِيلَى كَهُ جَبِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ كَن وقت بِرُ ها جِ بلكه اللَّ عَيْنَ بِيلَى كَهُ جَبِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ اوَنِي بِرُ ها جِ بلكه اللَّ عَيْنِ كَا بِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ او فِي بِرُ هِ عِلْمَ مَ اللَّالَةِ مُن اللَّ الْمَعْلَقِيمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ او فِي بِرُ ها جِ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ وَ لَا الضَّآلِيُنَ او فِي بِرُ ها جَيْنَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّلَ الْمَالِيْنَ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا الْمَعْلَقِيمُ وَ لَا الضَّآلِيْنَ او فِي بِرُ هِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّآلِيْنَ او فِي بِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِيمِ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ وَ الْمُؤْلِدِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الْمُسْآلِينَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ وَ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَقِيمُ اللْمُ عَلَيْهِمُ وَلَا الْمُعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلَقِيمُ وَ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلَلُ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلَقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِي ال

نیزرسول الله سلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے صلوا کمار ایتمونی اصلی لیعن جیسے مجھے نماز بڑھتے دیکھو، اسی طرح نماز بڑھو۔تو گویا آپ نے فرمایا کتم آمین اونچی کہو۔(۲)

قرآت فاتحه خلف الإمام

باجماعت نمازادا کرتے ہوئے کیا ماموم کوبھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا چاہیے یانہیں ،اس سلسلے میں بھی اہل حدیث کادیگر مسالک سے کچھاختلاف ہے۔ چنانچے مولا نامحمراساعیل سلفی کہتے ہیں:

یقیناً المحدیث کے زدیک رائح یہی ہے کہ سورہ فاتحامام ومقتری سب پرفرض ہے۔ (۷)

بلندآ وازے نماز جنازہ

نماز جنازہ کے بلندآ واز سے پڑھنے کے جواز اور عدم جواز کا مسلہ بھی معرکۃ الآرامسائل میں سے ہے۔اہلحدیث اس کے بالجبر پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں چنانچہ ایک سوال کے جواب میں مولا نا یوسف ابرا ہیمی حافظ عبداللہ روپڑی کی تائید سے لکھتے ہیں:

جنازہ بلندآ واز سے پڑھنا جائز ہے۔

مسلم جلداول ص ٢١١ ميں حديث ہے: عوف بن مالک نے بيان كيا:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو

يقول اللهم اغفرله وارحمه الخ

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے جہری آواز سے جنازہ پڑھا ہے۔اس کا





#### عيدميلا دالني

جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور اہلسنت بریلوی مسلک کے علماء کی رائے بھی ہے، پاکستان میں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جوعوا می سطح پر عیدمیلا دالنبی خاص اہتمام اور شان وشوکت سے مناتے ہیں۔ اہل حدیث کا نقطہ نظر اس حوالے سے پچھ مختلف ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا نامجمد اسلمعیل السلفی اپنے دلائل پچھاس انداز سے پیش کرتے ہیں:

شریعت کوکسی بڑے سے بڑے انسان کی موت وحیات سے اس طرح کی کوئی دلچیں نہیں ہے کہ عبادت اور ثواب سمجھ کر اس طرح سالگرہ منائی جائے اور عید میلا دمنعقد کی جائے۔ یا نوحہ و ماتم کر کے اظہار غم کیا جائے آخرات نے انبیاء واصفیاء عالم شہود میں آئے اور بے شار نہایت بے در دی سے شہید کردیے گئے اب اگر ہم ایک ایک کی عید میلا دمنا کیں یا ایک ایک کا ماتم کریں تو دن میں گئ بار تو میلا دکی محفلیں سجانا پڑیں اور کئی بار غم واندوہ کا اہتمام کرنا پڑے۔

یمی وجہ ہے کہ آپ کی رسالت کا تئیس ۲۳ سال کا زمانہ اور خلافت کا تیس ۲۳ سال کاعرصہ ایک نگاہ ہے دیکھ جا تیں اور نہ اپنے اکابر کہیں بھی آپ کو ایسی کوئی تقریب نظر نہیں آئے گی۔ نہ خود شارع علیہ السلام نے اپنی سالگرہ منائی اور نہ اپنے اکابر واجداد کی کوئی عید میلاد منعقد کی اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کوئی ڈھونگ رجایا سوائے دوعیدوں کے وہال کوئی تیسری عید نظر نہیں آتی عید میلاد کا اہتمام تو کجان میں سے کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے حالانکہ ہم محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی گر دِراہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔

عید میلا دکوسب سے پہلے سلطان ابوسعیدعلی بن سبکتگین نے چھٹی صدی ہجری میں شروع کیا بعد میں جب مصر پرسنیوں کا غلبہ ہوا تو۔۔ پھر سلطان مظفر نے چھٹی صدی ہجری کے آخر میں اس کو شروع کیا۔سلطان مذکور بہت سادہ لوح اور جذباتی آدمی تھا۔ میلا دکی تقریب منانے کے لیے ماہ صفر میں تیاری شروع کردیتا۔ ہرتتم کے قوال گانے بجانے اور غزل خوان واعظ اکتھے ہوجاتے اور بے شارت کے کھانے پکائے جاتے۔ پھر رفتہ رفتہ یہی فتنہ طول پکڑتا ہوا عید بن گیا۔ بعد از ال جب زنا کاری اور بدمعاشی جیسے نتائے بدسا منے آئے قوسلطان کو پہتھ یب بند کردینی پڑی۔

ہندوستان میں جہاں اور بہت می برعتیں فتو حات اسلامیہ کے بعد آئیں محفل میلا دبھی اپنے تمام لوازم کے ساتھ سارے ملک میں چھا گئی۔ جاہل ملاؤں اور خود غرض سیدوں نے اس کی نزاکت شان سے





فائدہ اٹھاتے ہوئے اس برعت کوخوب ہوا دی۔قرآنی آیات کی تحریف اورترمیم کر کے احادیث کے عمومات کوغلطموقعہ پرمحمول کرتے ہوئے اس کے جواز کی کوشش کی گئی۔محبت رسول صلی الله علیہ وسلم کا نام لے کر جذبات کواس قدرا چھالا گیا کہ بیرسم ایک میلا اور ہنگامہ وتماشہ بن کررہ گئی۔ (۹)

#### طلاق كاطريقه

احناف اور المحديث ميس طلاق كے مسكے پر اہم اختلاف پايا جاتا ہے۔جزوى طور پر بياختلاف اماميداور المحديث ميں بھى موجود ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہلحدیث کے امتیازی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس حوالے سے بھی ان کا نقط منظر پیش کریں۔اس سلسلے میں ہم مولانا مختاراحد ندوی کی عبارت پیش کرتے ہیں جنھوں نے ناظم جمعیت اہل حدیث جمبئی کی حیثیت سے طلاق ہی کے موضوع پر احمد آباد بھارت میں نومبر ۱۹۷۳ء میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں اہلحدیث کی نمائندگی کی، وہ کہتے ہیں:

جب میاں بیوی میں ایسی نا اتفاقی پیدا ہوجائے جس سے خاندان کی تاہی اور زندگی کے امن وسکون کو ہر با دی کا خطرہ لاحق ہوا ورز وجین کے درمیان حدود اللہ کا قیام ناممکن ہوجائے تو شو ہرکو اختیار ہے کہ بیوی کواُس طہر کی حالت میں ایک طلاق دے جس میں اُس نے بیوی سے مقاربت نہ کی ہو۔ بیا یک طلاق رجعی واقع ہوگی اورعدت کے اندرشو ہر کورجعت کاحق حاصل ہوگا۔ بیر تین ماہ کی مدت ہے جس میں زوجین اوران کے اقرباء ومتعلقین کواُن کے متعقبل کے بارے میں سنجیدگی سے غوروفکر کرنے کا موقع ملے گا۔اگر سدھار کی کوئی صورت نہیں بنتی اور طلاق ضروری ہی ہے تو دوسر سے طہر میں دوسری طلاق دے۔ بیددوسری طلاق بھی رجعی ہوگی اوراب بھی شوہرکو عدت کے اندررجعت کا اورعدت کے بعد تجدیدنکاح کا حق حاصل ہے۔ سورہ بقرہ آیت تمبر۲۲۹ میں ارشاد ہے:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتْنِ فَامُسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْتَسُرِيْحٌ بِاحْسَانِ طلاق (رجعی) دومرتبہ ہے اور دونوں مرتبہ یا تو معروف طریقہ پرعورت کوروک لیا جائے یا عمدہ طریقہ سے چھٹکارا کردیاجائے۔

فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ (١٠) پھراگرتیسری بارطلاق دے دی (لیعنی تیسرے طہر میں) تووہ اُس شوہر کے لیے اُس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسر سے تو ہر سے نکاح نہ کرلے۔

پیٹیسر کا آخری طلاق ہائن ہوگی جس سے زوجین کے درمیان دائی تفریق واقع ہوجائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بدفعاتِ ثلا شرد سے کی ہدایت دے کر جو حکمت اور سہولت کمح ظ رکھی ہے وہ اُسی

وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہدایات ربانی کے مطابق طلاق دی جائے اور یہ جب ہی ممکن ہے جب
طلاق باری باری دو طہروں میں دی جائے۔ اس قرآنی ہدایت کونظر انداز کر کے اگر بیک لفظ و بیک

محلی تیوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائیں اور انھیں تسلیم بھی کرلیا جائے تو جہاں یہ ایک فعل

محصیت ہے وہیں کتا بُ اللہ کے ساتھ ایک 'نمذاق'' بھی ہے۔ ساتھ ہی رجعت کا جو تق اللہ نے دیا

قدا اُس کی بربادی بھی ہے۔ (۱۱)

بدعت كالمفهوم

پاکستان میں عامۃ المسلمین کے ہال بعض مذہبی مرسومات اورروایات پراہلحدیث علماء نے سخت تنقید کی ہے اوراضیں بدعت سینہ کے زمرے میں شار کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہلحدیث کے نظریات کا خلاصہ مولا نامجدیجی گوندلوی کے الفاظ میں کچھ بیوں ہے:

یوں ہے:

ایسا دینی امرجورسول الله صلی الله علیه وسلم اورصحابه کرام سے منقول نه ہووہ بدعت ہے بلاشبہ جشن میلا د، گیار هوی بخوشی وغمی کے غیر شرعی رسوم ، قبرول پر قبے اور عمارتیں ، مزارول کا طواف ، ان پر نذرونیاز ، اچھاڑ اور چڑ هاوے اوراذان سے قبل مروجہ اورمصنوعی صلوق اور دیگر بہت سے امور بدعات ہیں بلکہ ان میں بعض امور تو بدعت کے ساتھ شرک سے بھی تعلق رکھتے ہیں ۔۔۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

سحقاً سحقاً لمن بدل بعدى (١٢)

اس کے لیے دوری ہے دوری ہے جس نے میرے بعددین کوبدل ڈالا۔

شرک کے ہوتے ہوئے جس طرح تو حید قائم نہیں رہتی اسی طرح بدعت سے سنت کا وجود ختم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بید دونوں آپس میں ضد ہیں اور بدعتی بدعت پرعمل کرنے کی وجہ سے سنت پرعمل کرنے کی وجہ سے سنت پرعمل کرنے سے محروم ہوجا تا ہے جیسا کہ ہم اپنے دور کے بدعتی حضرات کود کیھتے ہیں کہ ان کے باعل کا اکثر مدار بدعات پر ہے اور سنت ان سے روٹھ بچکی ہے (اعالی السلے من ذلک) (۱۳)



رسول اکرم کے نور یا بشر ہونے کے موضوع پرمسلمانوں کے مختلف مسالک میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔مولا نامحمہ اساعیل سلفی آنخضرت کے نورہونے کی توجیہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں:

جس معنی میں قرآن کواللہ تعالی نے نور کہا ہے وَ النُّورِ الَّذِی ﴿ اَنْ لُنَا اس نور برایمان لا وَجس کوہم نے اتارا ہے۔ ای معنی میں ہم پیغیبر علیہ السلام کے نور کے قائل ہیں۔ اگر قرآن کریم کے نور سے زمین وآسان روشن ہیں ہوتے اور نہ ہی قرآن کا نور شمس وقمر کے نور سے مشابہ ہے کہ اس قرآن کی

موجودگی میں سورج اور جاند کی کوئی ضرورت ندر ہے تو اس طرح رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا نور

غیرجسمانی اورمعنوی ہے جس پرمجھی ظلمت غلبہ ہیں کرسکتی ۔ نور نبوت کا تعلق زمین وآسان سے

نہیں،جسم اوربدن سے نہیں اس کا تعلق قلب سے ہے، دماغ اورعقل سے ہے اخلاقِ فاضلہ

اورصفات حسنہ سے ہے۔ ایسا نورجو دنیا اور عقبی دونوں جگہ روشی کرے۔ ایسا نورجو كفروشرك،

بدعت وجہالت ،تقلید ورسوم پرسی کے اندھیروں سے نکال کر شریعت بیضاء ملت غراء صراطِ متنقیم

اورتو حیدوسنت کی شاہرا ہوں تک پہنچا دے۔ بیسورج کا نور، بیرچا ندکی روشنی تو بردھتی اور گھٹتی ہے،

پیداہوتی اور فناہوتی ہے، موجود بھی ہوتو اس سے دنیا کا صرف ایک ہی حصہ روش ہوتا ہے اور دوسرا

ظلمت کدہ ہی رہتا ہے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سے ایک عالم روشن ہے اوروہ بھی

اس طرح کہ وہاں رات بھی دن کی طرح تابندہ ہے اس لیے آپ کے نورکوسورج اور چاند کے نور

سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ (۱۴)

اس سے توکسی کوانکارنہیں کہ قرآن تھیم میں رسول اللہ گوبشر قرار دیا گیا ہے لیکن آپ کے نور ہونے کے خصوصی تصور کے ساتھ بشریت کامفہوم کیا ہے، اس پرمختلف مسالک کے علماء نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ المحدیث عالم مولا نامحد یجی گوندلوی پہلے تمام انبیاء کی نوع وجنس کے حوالے سے اپنا مسلک اور اس کے دلائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

قرآن اوراحادیث متواترہ کے نصوص سے تمام انبیاء ذات، جنس اورمولد کے لحاظ سے بشر ہیں اورمنصب رسالت کے اعلیٰ وارفع مقام پرصرف بشر ہی فائزیاب ہوتے ہیں ،نوریوں میں سے کوئی نہیں ہوا۔

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكُمَ وَ النُّبُوَّةَ (١٥)

وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَّرآئِ حِجَابٍ (١١)

ان دونوں آیات سے واضح ہے کہ منصب رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر کا ہی انتخاب فرمایا ہے



جبکہ نوری تو بشر تک وحی لانے کی خدمت پر مامور تھے بذات خودلوگوں تک تبلیغ رسالت ان کا منصب نہیں تھا۔ (۱۷)

اس کے بعدا گلے مرحلے میں وہ خاتم النبین کے بارے میں اپناموقف پیش کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اصد ق ہے ہی اعلان کروایا ہے کہ:

قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ (١٨)

کہدد بھے میں تو صرف تمھارے جبیابشر ہوں۔

قُلُ سُبُحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٩)

کہد بجے میرارب پاک ہے میں تو صرف بشررسول ہوں۔

یہ اوراس مضمون کی دیگر بہت می آیات جوخصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلقہ بیس سرعام کہدرہی ہیں کہ خاتم النبیین افضل الرسل جنس کے اعتبار سے تمھارے جیسے بشر ہیں جنس کے لخاظ سے تمھارے اوران کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ وحی اور رسالت کا فرق ضرور ہے کہ ان کی طرف وحی ہوتی ہے اورتمھاری طرف وحی نہیں ہوتی۔

سرت وی ہوی ہے اور ھاری سرت وی بین ہوی۔ اِنَّمَ آ اَنَا بَشَرُّ مِّثُلُکُمُ يُوُ خَى اِلَىَّ اَنَّمَ آ اِللَّهُ کُمُ اِللَّهُ وَّاحِدُ (٢٠) كميرى طرف وحى ہوتى ہے تھاراالہ صرف ایک ہی ہے۔ (٢١)

#### قيام رمضان

جہاں تک رمضان المبارک میں نفلی عبادات کے لیے کثرت کی ترغیب کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے تمام مسالک میں موجود ہے۔ البتہ نماز تراوت کی باجماعت ادائیگی کے مسئلے میں شیعوں اور اہل سنت میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں نماز تراوت کی رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اہل کہ بیث کے نزدیک بی تعداد ۸ ہے جبکہ احناف کے نزدیک 17 ہے۔ چنانچہ مولا نا حافظ عبداللہ رویٹ کی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

ہاں تراوت اصل آٹھ سنت ہیں۔ کیونکہ دلیل اس کو جائے۔ (۲۲) مولا نااساعیل سلفی نے اس سلسلے میں یوں وضاحت کی ہے:

بداھة معلوم ہے قیام رمضان مع وتر 9۔ اا۔ ۱۳ اکا ذکر سے احادیث میں موجود ہے۔ بیس یا اس سے زیادہ کا تذکرہ کسی سے مرفوع حدیث میں نہیں آیا۔ بعض صحابہ، تا بعین ، بیس، اڑتمیں، اکتالیس رکعت تک پڑھتے مرفوع حدیث میں نہیں آیا۔ بعض صحابہ، تا بعین ، بیس، اڑتمیں، اکتالیس رکعت تک پڑھتے رہے۔ زیادہ کوکسی نے برانہیں کہا۔ (۲۳)



# حواشي

(۱) روبر ی عبدالله، حافظ: فناوی المحدیث مرتب: ابوالسلام محرصدیق ( بنعمانی کتب خانه، اردوباز ارلا بهور ۱۹۹۴ء) ج: اول ،ص ۲۲۰۰

(٢) گوندلوی مجمد ، حافظ: انتحقیق الراسخ فی ان احادیث رفع الیدین لیس لها ناسخ (محمدی اکیڈی طبع دوم ،منڈی بہاؤالدین ،۵ ۱۹۷ء) ص۲۷

(٣) گوندلوی مجمر ، حافظ: انتحقیق الرائخ فی ان احادیث رفع الیدین لیس لها نائخ (محمری اکیڈی طبع دوم ، منڈی بہاؤالدین ، ۱۹۷۵ء) ص۳۹

(٣) گوندلوی ،محمد، حافظ: التحقیق الراسخ فی ان احادیث رفع الیدین لیس لها ناسخ (محمدی اکیڈی طبع دوم ،منڈی بہاؤالدین ،۵۷۵ء) ۳۲

(۵) ابوالبركات، احمد فما وى بركاتيه (جامعه اسلاميه كوجرانواله، ۱۹۸۸ء) ص۲۸

(٢) روير ي عبدالله، حافظ: فماوي المحديث مرتب: ابوالسلام مخرصديق (بنعماني كتب خانه، اردوباز ارلا مور ١٩٩٧ء)ح: اول م٥٢٣

(2) سلفی مجمد اسلعیل جحریک آزادی فکراورشاه ولی الله کی تجدیدی مساعی (لا مور: مکتبه نذیریه، سنه ندارد) ص ۲۵۹

(٨)روپڙي،عبدالله،حافظ: فآوي المحديث مرتب: ابوالسلام محرصديق ( بنعماني كتب خانه، اردوباز ارلا مور١٩٩٣ء)ج: دوم،ص١٦١

(٩) سلفي مجمد اسمعيل: فمآوي سلفيه (اسلامك پبلشنگ ماؤس شيش محل رود ، لا مور ١٩٨٧)ص ١٩\_١٩

(۱۰) بقره:۲\_۲۳۰

(۱۱) مجموعه مقالات علميه درباره ايكم مجلس كي تين طلاق (جمعيت المحديث، لا مور، ايبك رود ، لا مور) ص٢٨٦٥٨

(77) (312)

(۱۳) گوندلوی محمد یجی مولانا: عقیده ابل حدیث (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سنگھ ضلع گوجرانواله) ص۲۹۳\_۲۹۳

(١٣) سلفي ،محمد اسلعيل: فمآوي سلفيه (اسلامك پبلشنگ ہاؤس،شيش كل روڈ ، لا ہور ١٩٨٧)ص ١٥\_١٨

(١٦) الشوري:٢٣\_١٥

(10) عمران:٣-٩٤

(١٤) گوندلوی ،محریجیٰ،مولانا:عقیده المحدیث، (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سکھی شلع گوجرانواله) ، ١٨٦

(١٩) (الاراء:١٤-٩٣)

(١٨) الكيف: ١١٠-١١١

(۲۰) (الكيف: ۱۸-۱۱۱)

(۲۱) گوندلوی مجمد یجی مولانا: عقیده الل حدیث (مرکزی جمعیت المحدیث قلعه دیدار سنگی شلع گوجرانواله) ص ۲۸۷

(۲۲)روپری،عبدالله،حافظ: فآوی المحدیث مرتب: ابوالسلام محمصدیق (بنعمانی کتب خانه،اردوباز ارلا بور۱۹۹۳ء)ج: دوم،ص ۲۷۸

(۲۳) سلفی مجمد استعیل جمریک آزادی فکراورشاه ولی الله کی تجدیدی مساعی (لا مور: مکتبه نذیریه، سنه ندارد) ص۲۳۲

# عصری مسائل

## غيرمسلم رياستول سے تعلقات

عصر حاضر میں جب مسلمان اور غیر مسلم سب قومی ریاستوں میں منقسم ہیں تو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ریاست کوغیر مسلم ریاستوں سے کس طرح کے تعلقات رکھنے جا ہمیں۔ اس سلسلے میں ہم نے المحدیث کے مختلف علماء سے ان کے نظریات معلوم کیے۔ مولا ناعبدالرحمٰن مدنی کا کہنا تھا:

اسلام کے نزدیک لڑائی کی بنیادظلم ہے، کفرنہیں۔اس کے لئے اللہ نے کہا ہے کہ جولوگ تمھارے ساتھ پرامن رہتے ہیں اُن کے ساتھ تم عدل وانصاف سے چلو، اُن کے حقوق کا پاس کرو۔سورہ محنہ میں موجود ہے:

لاَيَنُها كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخُرِجُو كُمُ مِّنُ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ . (١)

لینی جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی اور شمصیں تمھارے گھروں سے نہیں نکالا اُن لوگوں سے احسان وسلوک رکھنے سے اللہ شمصیں منع نہیں کرتا۔

جبکہ دوسری طرف وہ ہیں جوشمصی تمھارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تم پرظلم کرتے ہیں ،ان کے ساتھ تم دوسی نہیں کرسکتے لہذا یہاں لڑائی کی بنیا دظلم ہے اور فتنہ ہے ، لڑائی کی بنیا د کفر نہیں ہے۔
پروفیسرڈاکٹر سہیل حسن نے اس پرمختصری بات کی ،ان کا کہنا تھا:

ان کے ساتھ بھی برابری کی سطح پر تعلقات ہونے چاہئیں۔ تعلق فرینڈ کے طور پر ہونا چاہیے، ماسٹر کے طور پر ہونا چاہیہ ماسٹر کے طور پر ہونا چاہیہ ہم طور پر نہیں۔ امریکہ ہمارا ماسٹر یا تھا نیدار نہ ہے ، اپنے احکام ہم پر مسلط نہ کرے اگر یوں ہوتو پھر ہی ہم عزت سے رہ سکتے ہیں، ورنہ جو کچھ ہم کررہے ہیں کہ ہر بات پر دستخط کرکے دے دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے ماسٹر ہے ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیرنے غیر مسلم ریاستوں کی دوشمیں کرتے ہوئے اپنے نظریہ کا اظہاران الفاظ میں کیا: دنیا میں دوطرح کی غیرمسلم ریاستیں ہیں۔ایک غیرمسلم ریاست ایسی ہے جومسلمانوں کے ندہبی امور کی انجام وہی میں کسی قتم کی رکاوٹ نہیں ڈالتی ،نداُن کے فرائض وواجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور نہ اُن کے خلاف کسی قتم کی سازش میں مبتلا ہوتی ہے، الی ریاست سے مسلمان ممالک کا اچھا اور خیر پر بٹی رابطہ ہونا چاہیے۔ الی ریاستوں سے ہمارا معاملہ الیانہیں ہونا چاہیے جس سے انھیں ہماری وجہ سے کسی قتم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم ریاستوں کی دوسری قتم وہ ہے جو مسلمانوں کی نئے کئی یانسل شی میں مصروف کرنا پڑے۔ تاہم ریاستوں کی دوسری قتم وہ ہے جو مسلمانوں کی نئے کئی یانسل شی میں مصروف ہوں اور جو مسلمانوں کے خرائن ریاستوں کے ماتھ بھی آپ وہی معاملہ کریں گری اگر اُن کے ساتھ بھی آپ وہی معاملہ کریں گریں اگر اُن کے ساتھ بھی آپ وہی معاملہ کریں گریں اگر اُن کے ساتھ بھی آپ وہی معاملہ کریں گریں اگر اُن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمیں اپنے وسائل کی حد تک ان مسلمانوں کے حق میں پوری طرح آ وازا ٹھانی چا ہے اورا گرنظم اجنا می اور ہماری ریاست کا منتظم اعلیٰ یا مقتدر طبقہ کوئی جہادی جہادی بجادی بیاست کے پر دہونا چا ہیں۔

ریاسی سطح پرمسلمانوں کے غیرمسلموں سے تعلقات کا موضوع اپنے مقام پر بہت اہم ہے لیکن مسلمانوں کے غیرمسلموں سے تعلقات کا معاملہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ حافظ ابتسام الہی ظہیر نے اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا:

دیگرادیان سے اسلام نے قربت کی حوصلہ افز ائی نہیں کی لیکن انصاف کی حوصلہ افز ائی کی ہے، مکا لے

کی حوصلہ افز ائی کی ہے۔ جیسا کے قرآن کی میں ہے:

وَ جَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ. (٢)

اہل کتاب سے احسن طریقہ سے مجادلہ کرو۔

يقرآن كافيمله ب-قرآن كهتابك.

قُلُ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَ بَيْنَكُمُ اللهَ نَعُبُدَ إِلَّا اللهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا (٣)

اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر اہل کتاب شرک کی اس دلدل سے باہر نکلتے ہیں جس میں وہ گر ہے ہوئے ہیں پھر کلمہ واحدہ" لاالہ الا اللہ " کی بنیاد پر اُن سے ہماری افہام وتفہیم ہو سکتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی بھر کلمہ واحدہ" لاالہ الا اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے سی بات سیحضے کی ہے ہے کہ عیسائی اور یہودی دونوں لاالہ الا اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ God is one کے الفاظ تو رات وانجیل میں تکرار کے ساتھ موجود ہیں لیکن انھوں نے اس کی غیر شرعی تاویل کی ہے۔ انھوں نے جیب وغریب فارمولے بنا کر تقری کو ون Declare کرنے

で 」「これ」

کی کوشش کی ہے۔اس کی بناپروہ اپنی اصل بنیادہے ہٹ گئے ہیں اگروہ اپنی بنیاد پرواپس آجا کیں تو شرک ختم ہوجائے گا اور خود بخو دا یک ایسی ہم آ ہنگی پیدا ہوجائے گی جس کی مددہ باقی اختلافات کو حل کرنے میں بہت آسانیاں پیدا ہوجا کیں گی۔

جد بدعلوم

جدیدعلوم کے بارے میں اہل مذہب کا نقطہ نظر ۱۸ ویں صدی عیسوی سے ایک اہم موضوع رہا ہے۔ برصغیر میں سرسید احمد خان کی جدوجہد سے اس مباحثے نے زیادہ اہمیت اختیار کرلی۔ دوسری طرف دینی مدارس نے اپنے قدیمی متون پراکتفا کر لی۔ تاہم علمائے اسلام نے جدید علوم کی ضرورت اور اہمیت کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا۔ بیالگ بات ہے کہ ذہبی مدارس کے نظام ونصاب میں ان علوم سے کس قدر استفادہ کیا گیا یا نہ کیا گیا۔ حافظ عبد الرحمٰن مدنی نے اس حوالے سے کہا:

اسلام صالحیت پر زور دیتا ہے اور صالحیت کے معنی فقظ نیکی کے نہیں۔ صلاحیت بھی ای سے ہے۔
صلاحیت کو فروغ دینا بھی صالحیت ہے اور صلاحیت کو فروغ دینے ہے مرادانسانی صلاحیتوں کو فروغ دینا اورانسانی میدان میں ترتی کرنا خوداسلام کا تقاضا ہے۔ کا نئات شنای ہویا کا نئات کی چیزوں کو دینا اورانسانی میدان میں ترتی کرنا خوداسلام کا تقاضا ہے۔ کا نئات شنای ہویا کا نئات کی چیزوں کو مسخر کرنا۔ بہت می چیزیں ہماری آسائٹوں کے لئے آرہی ہیں۔ جہاز بن رہے ہیں، میزائل بن رہے ہیں۔ میزائل بن رہے ہیں۔ یہتمام تمدنی ارتفا کا اظہار ہے۔ اسلام تمدنی ارتفا کا مخالف نہیں ہے۔ تہذ ہی اقدار میں مداخلت پینڈیس کرتا۔ مثلاً یہ قبول نہیں کرتا کہ مرداور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا یہ کہ حیاداراور ہے جیادونوں ایک ہیں۔ یہنیس مان سکتا کہ شرابی اور غیر شرابی ایک ہیں، جو نے بازاور جو جوانہیں کھیتا سب برابر ہیں۔ الہذا تہذ ہی اقدار میں اسلام مداخلت کو قبول نہیں کرتا کین جہاں تک تمدن کا تعلق ہے سب برابر ہیں۔ الہذا تہذ ہی اقدار میں اسلام مداخلت کو قبول نہیں کرتا گین جہاں تک تمدن کا تعلق ہے و اَعِدُوا اَلَهُمُ مَّا اسْتَطَعُعُتُمْ مِّنُ قُوَّ ہُر ہم) یعنی دفاعی دسترس جتنی بھی حاصل کرسیس وہ قرآن کہنا ہے و اَعِدُوا اَلَهُمُ مَّا اسْتَطَعُعُتُمْ مِّنُ قُوَّ ہُم میں دفاعی دسترس جتنی بھی حاصل کرسیس وہ قرآن کے مظال سے مطالق ہے۔

حافظ ابتسام الہی ظہیرنے مذہبی مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت پرزور دیا اور جدید علوم سے استفادے کی بات کی۔ان کا کہنا تھا:

مدارس کے ارتقا کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اُن کے کم سے کم میرٹ کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے نصاب میں بھی ارتقا آنا چا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھ قدیم علوم اور پچھ جد میرعلوم اُس میں شامل ہونے چا ہمیں۔ پچھالی چیزیں ہیں جو ماضی میں تھیں لیکن ہم نے پھر انھیں جد میرعلوم اُس میں شامل ہونے چا ہمیں۔ پچھالی چیزیں ہیں جو ماضی میں تھیں لیکن ہم نے پھر انھیں

نظرانداز کردیا۔ پہلے طب تھی، الجبرا تھا۔ طب اور الجبرا ہم نے نکال دیا۔ ہیئت اور ریاضی بھی تھی۔ انھیں پھر سے مدارس میں لانا چاہیے اور انھیں جدید نصاب کے تحت لانا چاہیے۔ اس میں کم از کم یہ بات ہے کہ ریاضی وغیرہ انسان کو حقیقت پند بناتی ہے۔ Mathematics انسان کو مقیقت پند بناتی ہے۔ based بناتی ہے۔ اس سے انسان ہٹ دھرم نہیں رہتا۔ اس میں 3= 1+1+1 ہی ہوتا ہے انسان میں ہوتا ہے۔ اس سے دلاکل کی صلاحیت انسان میں ہوتا 2 نہیں ہوتا۔ ریاضی ہے بات انسان کو سکھاتی ہے۔ اس سے دلاکل کی صلاحیت انسان میں ہوتا ہے۔

# عالمی اداروں کی رکنیت

آج دنیا میں کوئی ریاست بھی عالمی اداروں سے قطع تعلق کر کے اور بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ جب کہ دوسری طرف ان اداروں کی رکنیت اختیار کرنے سے بہت ساری شرائط بھی ہرریاست پر عائد ہوجاتی ہیں اوروہ بہت سارے عالمی قوانین کی پابندی کا عہد کر لیتی ہے۔ بلکہ ہرریاست عالمی اداروں کے تقاضوں کے مطابق اپنے ہاں قانون سازی بھی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور اس سے منسلک ادارے ہی اہم نہیں بلکہ بعض عالمی مالیاتی ادارے اور علاقائی سطح پر وجود میں آنے والے ممالک کے اتحاد اور فورم بھی خاصی اہمیت کے حال ہیں۔ ان سے تعلقات کا مسئلہ بہت نازک اور گہرا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سوال کے جواب میں اہمحد بیث علاء نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ پروفیسرڈ اکٹر سہیل حسن کا کہنا تھا:

عالمی اداروں کی رکنیت کسی خاص محتب فکر کا مسکہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسکہ ہے، قرآن کہتا ہے:
و کُنُ تَرُضٰی عَنُکَ الْیَهُو کُهُ و کَلا النَّصٰرای حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ۔(۵)

یہودونصار کا تم سے ہرگزراضی نہ ہوں گے جب تک کہتم ان کے دین کی پیردی نہ کرو۔
اس وقت عالمی اداروں نے ایران کو کیوں پریشان کررکھا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی قوت ہونی چاہے اوراسے ایٹمی پاور ہونا چاہے لیکن انھوں نے ایران کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو دیکھیں کہاس کا گھراؤ کر کے بڑی طاقتوں نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہاس کا گھراؤ کر کے بڑی طاقتوں نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہاس کا شاخسانہ ہے کہ ہم ان کی ہر بات پردسخط کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی ہر بات کو مانے چلے جاتے ہیں۔

خود بڑی طاقتیں UNO کے چارٹر پرضیح طرح سے عمل نہیں کرتیں ۔ مسلمان ملکوں کوآپس میں متحد ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جس میں مسلمان انسطے ہوں اور وہاں پرکوئی ایسی قیادت ہو جو دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ OIC جیسے ادار نے و کاغذی شیر ہیں ، یہ کچھ نہیں کرسکتے۔



# مولا ناعبدالرحمٰن مدنى في فخضرا ظهار خيال كيا-ان كى رائع تقى:

جہاں تک اسلام کا تحفظ اور دفاع ہے بیتو صرف کوئی اسلامی ادارہ ہی کرے گا۔کوئی سیکولرادارہ اسلام کا دفاع نہیں کرے گا۔مثال کے طور پر اقوام متحدہ ہے۔وہ مسلمانوں کا دفاع کیے کرے گا جبکہ اُن کے نزدیک مرد اورعورت کا فرق ہی نہیں تو پھر وہ کیے کے نزدیک مرد اورعورت کا فرق ہی نہیں تو پھر وہ کیے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے گا۔

### حافظ ابتسام البي ظهيرني السموضوع يربات كرتے ہوئے كہا:

بنیادی طور پر بات ہے کہ عالمی اداروں کے ساتھ معاہدے کرنے یا اُن کی رکنیت اختیار کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر عالم اسلام کا نمائندہ ہونے کے ناتے اور مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کے ناتے اور مسلمانوں کا روبیہ موجودہ رویے سے جدا ہونا چا ہے۔ موجودہ روبیہ نمائندہ ہونے کے ناتے بھی مسلمان ملکوں کا روبیہ موجودہ رویے سے جدا ہونا چا ہے۔ موجودہ روبیہ تو یہ ہم ہر چیز میں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی منشا کو طوظ رکھتے ہیں۔ ان اداروں میں وہ اپنی مرضی منوانے میں کا میابہ ہور ہے ہیں۔ مسلمان مما لک کو اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی ترجیحات کو کسی دوسرے کی اور اپنی ترجیحات کو کسی کرنے چا ہیکی اور اپنی ترجیحات کو کسی کرنے چا ہیکی اور اپنی پرعملدر آمد کرنا چا ہے۔

### مسلمان ریاستوں کے باہمی تعلقات

اس مسئے میں کسی مسلک کے علماء میں کوئی اختلاف نہیں کے مسلمان ریاستوں کے باہمی تعلقات ترجیحی طور پراجھے اور برادرانہ ہونے چاہئیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بیشتر علماء کا خیال ہے ہے کہ OIC نے مسلمانوں کو مایوس کیا ہے، اسے عالم اسلام کے ایک حقیقی اتحاد میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا عبدالرحمٰن مدنی نے اس موضوع پراپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

سب مسلمان ریاستوں کوآپس میں ایک ہونا چاہیے لیکن ہمارادشمن مفادات کا ایسائکراؤپیدا کرتا ہے کہ ہر جگہ اُس نے مسئے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں شمیر کا، اُدھر فلسطین کا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے اور اس طرح ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب اور کو بیت کا کوئی نہ کوئی سرحدی اختلاف رہتا ہے اور اس طرح بحرین اور ایران کا سرحدی اختلاف ہوگا۔ اس طرح اور علاقوں کے اندر سرحدی اختلاف میں سام نہ ہوگا۔ اس طرح اور علاقوں کے اندر سرحدی اختلاف میں تاکہ ان کی آپس میں صلح نہ ہو۔ پھر لوگ اپنی ضدیوری کرنے ہیں۔



### و اكر سهيل حسن كي رائع تقى:

مسلمان حکومتوں کے ساتھ برابری کی سطح پرمیل جول اور معاملہ ہونا جا ہیں۔ اس میں کسی قتم کی اختلافی بات نہیں ہوسکتی۔

عورت كامقام

عصرحاضر میں عالمی سطح پرجن موضوعات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ان میں حقوق نسوال بھی شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے عورت کی انسانی حیثیت کو بحال کیا اور اس کے معاشر تی حقوق کے تحفظ کے لیے اقد امات کیے۔ اس سلسلے میں ہم نے اہلحدیث کے مختلف علمائے کرام سے بات کی اور ان کے افکار معلوم کیے۔ حافظ عبد الرحمٰن مدنی نے اسلام کی نظر میں عورت کے مقام کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اپنے نقط ُ نظر کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

ہارے زویک عورت انسانیت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جتنی ذمہ داریاں مردکی ہیں اتنی ہی ذمہ داریاں عورت کی ہیں لیکن اللہ نے مردکو عورت کی طرح پیدائیس کیا اور عورت کومرد کی طرح نہیں پیدا کیا۔ گئ ایسی چیزیں ہیں جوعورت کی خوبیاں ہیں مردکی برائیاں ہیں اور گئ الی چیزیں جومرد کی خوبیاں ہیں اور عورت کی برائیاں ہیں۔ اس کا معنی ہے ہے کہ دونوں کا دائرہ کا دا لگ الگ ہے۔ ہیں واضح کرنے اور عورت کی برائیاں ہیں۔ اس کا معنی ہے ہے کہ دونوں کا دائرہ کا دا لگ الگ ہے۔ ہیں واضح کرنے کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مردکی تو فاوند کی بات کیے چلے گ۔ اُس کے اندراللہ نے مردکی تو بی ہے کہ دنیا کے معاملات میں اور گھر میں بھی پائیدار دائے مردوں کی ہوتی ہے اور عورت کی دوں کی ہوتی ہے۔ ہیں وجہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اور گھر میں بھی پائیدار دائے مردوں کی ہوتی ہے۔ ہیں دورت کی تو بی بیان اور عورت کی درائی ہوتی ہے۔ ہیں دورت کی تو بی بیان کے دورت کی تو بی بیان کرتا ہوں جو مردکی برائی ہے۔ عورت کے اندر ناز دادا ہے۔ ہیا گرعورت میں انجھی ہے تو وہ بول کا میاب عورت ہیں ہوتی ہے درائی شریف میں ملائکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسی تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو عورت زیور میں بیاتی ہو گورت نے معاطع کودا شریاں میا گیا ہے کہ انسی تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو عورت زیور میں بیاتی ہو گورت فی البح کے افید کی ٹیک ہورت کی میں انہوں ہورت کی دائی میں البح کہ انسی تم اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو عورت زیور میں و گھو فی البح صام غُیرُر مُبیدُن (۲)

نزاع کے اندراس کا موقف واضح نہیں ہوتا۔ یہ عورت کی خوبی ہے۔ اگرعورت کے اندر کیک نہ ہوتو نہ وہ بنچ کو پال سکے اور نہ مرد کے ساتھ بیٹھ سکے۔ یہ عورت کی خوبی ہے اور کی کدار ہونا مرد کی برائی ہے۔ وہ بنچ کو پال سکے اور نہ مرد کے ساتھ بیٹھ سکے۔ یہ عورت کی خوبی ہے اور کیکدار ہونا مرد کی برائی ہے۔ ڈاکٹر سہیل حسن نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا:

قرآن وحدیث نے خواتین کو جوحقوق دیے ہیں ہم انھیں مانے ہیں، وہ آنھیں ملنے چاہئیں۔ان کے گر کادائرہ کاراللہ تعالی نے مقرر کردیا ہے۔البتہ معاشرے میں جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں آنھیں آنا چاہے۔ مثلاً تعلیم اور طب کے شعبے ہیں، جہاں پران کی ضرورت ہے۔وہاں آنھیں یقیناً ہونا چاہیے۔ ان شعبوں میں آنھیں تعلیم دی جانا چاہیے۔البتہ پور ہے تحفظ کے ساتھ اور پور ہے جاب میں،ان کی تو ہین نہ کی جائے۔خواہ مخواہ دفتر وں، دوکانوں اور ہوٹلوں میں ان پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایئر لائنز اور بسوں میں آنھیں رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایئر لائنز ہوں سے سے میں آن کی تو ہیں ہے۔ یوں ان کے ساتھ غلط سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آن کی مخالفت ہے جو کہتا ہے۔

وَ قَرُنَ فِي بُيُوتِكُنّ (2) گھرول میں تکی رہو۔

صرف جہاں پراُن کی ضرورت ہے وہاں پروہ کلیں اور اپنا کام کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان پردو ہری مصیبت ڈال دی جائے۔ گول دی جائے دال دی جائے۔ بچوں کی تلہداشت بھی اور شو ہر کی خدمت بھی ان کے ذمے ڈال دی جائے اور ملازمت بھی ان کے ذمے ہو۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسی عور تیں دو ہری مصیبت کا شکار ہیں۔ شو ہرکی خدمت نہ کرسکیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، آفس کو پوری توجہ نہ دے سکیں تو وہاں بھی انھیں مصیبت بھگتنا پڑتی ہے۔ ایسے میں عورت بے چاری کیا کرے۔

حافظ ابتسام البی ظہیر نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا:

بنیادی طور پر بات ہے ہے کہ عور توں اور مردوں کے حقوق میں بہت قریبی مساوات ہے اگر چہ میں سو فیصد مساوات کی بات نہیں کروں گا کیونکہ قرآن کی بیض ہے کہ لِلوِّ بِحَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَ بَحَةٌ (۱۸) کہ مردوں کو ان پرایک گونہ فضیلت حاصل ہے لیکن بعض استثنائی اور امتیازی صور توں میں عور توں کے حقوق حقوق مردوں سے زیادہ بھی ہیں جن میں ماں کے حق والی بات تو واضح ہے کہ اُس کا حق باپ کے حقوق سے بھی زیادہ ہے۔ ای طرح اگر آپ بیٹے بیٹی کی بات کر لیس تو جائیداد کے علاوہ بیٹے بیٹی کے حقوق بھی کیساں ہیں۔ ہاں شوہر بیوی کے حقوق میں چونکہ Hierarchy کا مسئلہ پیش آتا ہے جیسے نظیمی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیملی بھی ایک نظیمی یونٹ میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیملی بھی ایک نظیمی یونٹ کی طرح ہے۔ اس نظیمی ایونٹ میں بھی ہیں کہ خاوند کو یک گونہ فیضلے اور اس کے نفاذ میں ہو قوق سے میں ہو قوق سے اختیارات کی چا بی میں فوقیت ملنی چا ہے۔ اختلاف رائے کوختم کرنے کے لیے آخری مرحلے میں جاکرا ختیارات کی چا بی اس کے پاس ہونی چا ہے۔ اختیال کہ اگر ایک بی گھر میں دوافراد کو اختیان فی رائے کے خاتے میں اور

انتظامی امور میں مساوی اختیارات مل جائیں تو معاملات شاید حل نه ہو تکیں۔

اسک اہل حدیث عالم دین کی حیثیت سے میں معاشر ہے میں عورت کے تمام رول کو تعلیم کرتا ہوں۔
میں ٹیچر کے طور پراس کے رول کو مانتا ہوں، نرس کے طور پراس کے رول کو مانتا ہوں، ایک ڈاکٹر کے
طور پراس کے رول کو مانتا ہوں، ای طرح اس کے دیگر بہت سے رولز کو مانتا ہوں لیکن اختلاط کا قائل
نہیں ہوں۔ میرایہ ذہن ہے کہ عورتوں کے ادار ہم دول سے جدا ہونے چاہئیں، جہال ایک عورت
اپنی تمام صلاحیتوں کا آسانی کے ساتھ اظہار کر سکے۔ میری رائے میں جب اختلاط ہوتا ہے تواس کے
لئے پھے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ عورت کے پھے جسمانی، پھے طبی یا نفیاتی مسائل ایسے ہیں جن کی
وجہ سے اختلاط کے ماحول میں وہ تمام کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کا رنہیں لاسکتی۔

# غيرمسلموں کے حقوق

مسلمان ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں ہم نے اہلحدیث کے مختلف علماء کا نقطہُ نظر معلوم کیا۔اس سلسلے میں پروفیسرڈ اکٹر سہیل حسن کا کہنا تھا:

غیر سلم اقلیتیں جو سلم ان معاشروں میں رہتی ہوں ان کووہ حقوق دیے جائیں گے جوقر آن وسنت نے اضیں دیے ہیں۔ بنیادی طور پر تو اضیں وہ تمام حقوق ملنے جاہئیں جو کسی مسلمان کو ملتے ہیں۔ قر آن وسنت نے اس امر کی تاکید کی ہے۔ ان کے دین کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا جانا چاہیے ، البتہ آئیس سے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ سلمان معاشرے میں رہ کراپنے دین کی تبلیغ کریں۔ البتہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو تبلیغ کر سے البتہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو تبلیغ کر سے البتہ آپس میں آزاد ہیں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ مسلمان خوداٹھ کر قانون کو نظر انداز کرکے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ مسلمان خوداٹھ کر قانون کو نظر انداز کرکے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے ہیں گئی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے ۔ ان کے ساتھ مسلمان خیر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے ۔ ان کے ساتھ مسلمان خیر تو کر سکتے ہیں گئی اور ان کا ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں آخیں یہ چھوق دیے جا کیں اور ان کا وری طرح شحفظ کیا جانا چاہیے۔

مولا ناعبدالرحمٰن مدنی نے اسموضوع پربات کرتے ہوئے کہا:

ایک اسلامی ملک میں نازک معاملات غیر مسلموں کے سپر دنہ کیے جائیں، اسلامی ملک کامعنی ہے کہ وہاں نظام اسلامی ہو۔ اسلامی نظام کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں اس لیے انھیں ایسے معاملات میں داخل نہیں کرنا جا ہے جن میں کچھز اکتیں موجود ہوں۔ اس لیے ان پر کچھ قد عنیں لگائی جاسکتی ہیں۔

حضرت عمر کا ایک غلام تھا جواُن کے پاس کام کرتا تھا۔اس کا نام تھا''اسلم''۔حضرت عمر کہتے تھے کہتم اگر مسلمان ہوجاؤ تو میں شمصیں ایک ذمہ داری دینا جا ہتا ہوں لیکن چونکہ جبر نہیں تھا اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ آپ نے اسے وہ ذمہ داری نہیں دی۔

جان، مال اورعزت کی حفاظت ایسے حقوق ہیں جوانسان کوبطور انسان حاصل ہیں، اولاً جاندار ہونے کی حیثیت سے اور اس طرح تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق ایک حیثیت سے اور اس طرح تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق ایک غیرمسلم کو حاصل ہیں جس طرح ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل قائم کرے اور مسلمانوں اور غیرمسلموں میں مساوات رکھے۔

مولانا مدنی نے غیرمسلموں کے ایک ایسے حق کا بھی ذکر کیا جوان کے نزدیک اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں۔انھوں نے کہا:

حضرت عمر شملمانوں سے زکوۃ لیتے تھے اور غیر مسلموں سے جزیہ لیتے تھے جوایک طرح کائیکس تھالیکن جو غیر مسلم بوڑھے ہوجاتے ان کا جزیہ معاف کر دیتے تھے جبکہ ذکوۃ نہیں معاف ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرانسان پر ہوتا ہے اور زکوۃ مال پر ہوتی ہے۔ زکوۃ نہیں معاف ہوتی چاہانسان بوڑھا ہو جائے کیکن جزیہ معاف ہوجاتا ہے۔

# ا نتها پیندی اور د مشت گردی

اس وقت ہمارے ملک کا ایک بہت ہوا مسکلہ انتہا پہندی اور دہشت گردی کا ہے۔ یہ مظہر مقامی بھی ہے اور عالمی بھی۔
امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے تئیں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ شروع کررکھی ہے۔ اس سلطے میں اس نے مسلمان ملکوں میں گی ایک محاذ کھول رکھے ہیں۔ امریکہ کے ان اقد امات کو مسلمان عوام اور علماء عام طور پرشک وشبہ کی نظر سے دکھتے ہیں۔ دوسری طرف اس میں بھی شک نہیں کہ پاکتان میں ایسے مختلف گروہ انتہا پہندی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں اور آج بھی ہیں جن کا نیٹ ورک خود پاکتان کی سرز مین پر بنا اور پر وان چڑھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دہ کسی میں ملوث رہے ہیں اور تعاون سے کام کررہے ہیں یا نہیں۔ بہر حال اس وقت ہمارے وطن عزیز میں یہ مسئلہ ایک علین صورت ہیرونی اشارے اور تعاون سے کام کررہے ہیں یا نہیں۔ بہر حال اس وقت ہمارے وطن عزیز میں یہ مسئلہ ایک علین صورت اختیار کرچکا ہے۔ اس سلط میں بات کرتے ہوئے حافظ عبد الرحمٰن مدنی نے کہا:

اسلامی ریاست میں تشدد کی کوئی لہر ہواور تشدد کی کوئی صورت ہوا سے قطعا گوارانہیں کیا جاسکتالیکن بات ہے ہے کہ ہمارے حالات بالکل اور ہیں۔ہم خود تنظیمیں قائم کرتے ہیں اور کرواتے ہیں پھر جوغیر مسلم ہمارے آپ قاومولا ہیں ہم انہی کے کہنے پرانھیں دہشت گردقر اردے دیتے ہیں۔ آپ کو پہتہ ہے مسلم ہمارے آ قاومولا ہیں ہم انہی کے کہنے پرانھیں دہشت گردقر اردے دیتے ہیں۔ آپ کو پہتہ ہے



جہاں تک خود کش حملوں کا تعلق ہے یہ کوئی مسلمان نہیں کر ہالیکن ہماری حکومت نے طریق کا رہے بنا رکھا ہے کہ ہراییا حملہ جس کے بارے میں اُس نے پردہ پوشی کرنی ہوا ُسے خود کش بنادیتی ہے گئی بعد میں جب مفادات ہوتے ہیں تو کہہ دیتی ہے کہ یہ خود کش نہیں تھا جیسا کہ کراچی میں روز عاشورہ ہونے والے حملے کے بارے میں کیا گیا ۔ورنہ کوئی مسلمان ، ایک مسلمان ہوکر بے گناہوں کوئل کرنے کا تصور نہیں کرسکتا سوائے اس کے کہ کوئی گمراہ ہوجائے کیونکہ دنیا کے اندردھو کے دیے جاتے ہیں اور لوگ گمراہ کے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ طبائع مختلف ہوتی ہیں اور اسی طرح کی طبائع سے ایجنسیاں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایس شظیمیں ہیں جو کہنے کو مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن وہ ایجنسیوں کی آلہ کار ہیں اور ایجنسیاں آھیں سپورٹ کرتی ہیں اور سپورٹ کرکے جو چاہے کام لیکن وہ ایجنسیوں کی آلہ کار ہیں اور ایجنسیاں آھیں سپورٹ کرتی ہیں اور سپورٹ کرکے جو چاہے کام لیکن وہ ایجنسیوں کی آلہ کار ہیں اور ایجنسیاں آھیں سپورٹ کرتی ہیں اور سپورٹ کر کے جو چاہے کام لیکن وہ ایجنسیوں کی آلہ کار ہیں اور ایجنسیاں آھیں سپورٹ کرتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں۔

حافظ ابتسام الہی ظہیرنے بھی اس مسئلے پربات کی۔ان کے الفاظ صورت حال کے غیرواضح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں:

اس سلسلے میں بنیادی طور پردونظر ہے موجود ہیں۔ایک تو یہ کہ شایداس میں پچھ مسلمان ملوث ہیں جو بنیادی طور پر گراہ کرد ہے گئے ہیں، میں اس چیز سے زیادہ انفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ سازش بہت بڑی ہے اور دشن وسائل سے لیس بھی ہے اور چوکنا بھی ہے۔اس وقت ہمارابارڈراس طرح کا ہمت بڑی ہے کہ اس میں انڈیا بھی مداخلت کرسکتا ہے،اسرائیل بھی کرسکتا ہے،اورخاص طور پرامریکہ جس نے نو آبادیاتی نظام کی بنیادیں رکھ رہا ہے اس میں اس کا روبیہ انتہائی غیر جمہوری ہے۔اس میں نہ وہ مسلمانوں کے کوئی تحفظات مانے کو تیار ہے اور نہ اُن کے خدشات کا از الدکرنے کو تیار ہے۔ ان حالات میں ہم یہ بات کہنے کی پوزیش میں نہیں کہ اس دہشت گردی میں مسلمان گروہ ملوث ہیں بلکہ اس میں مسلمانوں کے خافین کی بڑی تعداد ملوث ہے جوایک ابہام بیدا کرر ہے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جموی طور پر تمام مکا تب فکر کے جونمائندہ علماء ہیں، وہ بنیادی طور پر اس وقت اس بات پر متحد و منفق ہو چکے ہیں کہ دہشت گردی کی وہ تمام صورتیں جن سے عوام کی جان و مال اوران کی املاک کا نقصان ہو یا مسلمان ریاست کو نقصان ہوان کی اسلام میں کوئی گئجائش نہیں۔ جن کے بارے میں کہا نقصان ہو یا مسلمان ریاست کو نقصان ہوان کی اسلام میں کوئی گئجائش نہیں۔ جن کے بارے میں کہا

جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں،میڈیا کی ان تک رسائی اوراُن کی میڈیا تک رسائی کے جوذرائع ہیں وہ شکوک وشبہات سے بالاترنہیں ہیں۔اُن تک میڈیا کی رسائی کوشفاف ہونا جاہے،قبل اس کے کہم اُن پرکوئی الزام یا اتہام دیں۔اس سلسلے میں میرا ذہن واضح ہے کہ میں ماورائے عدالت قتل کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا ملزم کیوں نہ ہو جب تک اس پر فرد جرم عا کدنہ ہو جائے، اُس کے خلاف آپریش یا اُسے ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سے اختیارات عدالت کوتفویض کردینے جا ہمیں کہ وہ تحقیق کرے کہ کون شخص دہشت گردی میں ملوث ہے۔قرآئن،شواہداور ثبوتوں کی فراہمی کے بعد اگر کوئی شخص دہشت گرد ثابت ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اُسے موت سے کم سز انہیں ملنی جا ہے لیکن کسی شخص پر الزام تر اشی کرتے ہوئے جا ہے وہ اے بی سی کوئی بھی ہے،اُسے مجرم قرار دینے کو میں درست نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ جیسی انتہائی جانبدار ریاست کے اندراگر وکیل کی سہولت مل سکتی ہے،تو ان تمام افراد کا بھی عدالت کے ذریعے چہرہ بے نقاب کرنا جا ہے جنھیں دہشت گردقر اردیا جاتا ہے۔ماضی میں دراصل بیہ معاملہ بہت زیادہ تھمبیر ہوگیا ہے۔ تین فردا ہے ہیں جنھیں میڈیا اور ریاست نے دہشت گرد کے طور پر پیش کیالیکن بعدازاں انھیں عدالتوں میں ریلیف مل گیا ہے۔اس ریلیف کے ملنے سے ذہن میں شکوک وشبہات بیدا ہوتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں کیونکہ ہم اس فیلڈ کے اندر موجود نہیں ہوتے اور نہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں،ہمیں تو اطلاعات ملتی ہیں۔عدالت جب قرآئن وشواہد کا تجزیہ کرتی ہے اور پھراُن کوریلیف دیتی ہے تو ہم سوچنے اور جھنے پرمجبور ہوجاتے ہیں کہ کیا دجہ ہے کہ جولوگ کل تک دہشت گرد تھے آج عدالت نے انھیں ریلیف دے دیا۔ جا فظ سعید ، صوفی محمداور مولا ناعبدالعزیز اس کی بڑی واضح مثال ہیں۔ان تینوں کوریاست اور قومی ذرائع بڑے مجرم کے طور پر پیش کر چکے ہیں لیکن عدالتیں انھیں بے گناہ قرار دے چکی ہیں۔ان حالات میں ہم مزید مختاط ہوگئے ہیں۔ہم سمجھتے ہیں کہ سی کے بارے میں عدالتی ٹرائل اور فیصلے کے بعد ہی سی نتیج پر پہنچا جاسکتا ہے۔

پروفیسرڈاکٹر مہیل حسن نے دہشت گردی کی فرقہ وارانہ صورت کے بارے میں اپنا نقطہ نظران الفاظ میں بیان کیا:

اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ آپ میرااحترام کرمیں، میں آپ کا
احترام کروں۔ آپ اپنے عقا کدر کھیں اور میں اپنے لیکن ایک دوسرے کا احترام ضرور کریں۔ ایک
زیادتی کرے گاتو خود بخو درد ممل پیدا ہوگا۔ لشکر جھنگوی جیسی شظیمیں پیدا ہوئیں اور پھران کے خلاف
ریکل ہڑھتا چلا گیا۔ قتل وغارت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا۔ لہذا



جہاں تک مسلمانوں کے اوپر انہا پیندی کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کا تعلق ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر سہیل حسن نے کہا:

ا نتها پسندی کے بارے میں ایک بات میں ایم ہے کہ ہمارے اوپر تہمت بھی لگائی جارہی ہے۔ ہاری نماز، روزہ، حج اورز کو ۃ میں کیا انہا پندی ہے؟ اس میں کوئی انہا پندی نہیں ہے۔ جہاں ہے اس کی نشاندہی کی جانا جا ہے۔ یہ درست نہیں کہ آپ پورے معاشرے کو ا نتها پیند قرار دے دیں ، پیغلط ہے کہ جو چیز بھی ا دھر سے آئے ہم اسے مسلمہ جان کیں۔

- ممتخند-۸ (1)
- النحل\_١٢٥ (r)
- آل عران ١٣٠ (r)
  - انفال-۲۰ (r)
  - بقره-١٢٠ (0)
  - (Y)



# عمومي معلومات

آبادى اور تعداد

دیگر مسالک کے پیروکاروں کی طرح سے اہلحدیث کی پاکستان میں تعداد کے بارے میں حتمی طور پر پچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال مختلف لوگ اپنے اندازے اور تخمینے بیان کرتے رہتے ہیں۔حافظ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا ہے:

میراخیال ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث دس فیصد ہیں۔

اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے حافظ عبدالرحمٰن مدنی مسئلہ کو کی اور طرف لے گئے ،ان کا کہنا تھا:

اہل حدیث کی پاکستان میں تعداد کے بارے میں مختلف دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے تو گئے ہیں ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اہل حدیث ایک کروڑ کے لگ بھگ ہیں لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ

پاکستان میں حنی سب سے زیادہ ہیں، ایران میں جعفری سب سے زیادہ ہیں اور سعودی عرب میں اہل

حدیث سب سے زیادہ ہیں۔ اب آپ بتا کمیں کہا گرہم ہی کہددیں کہ خنی فقہ معیار جق ہے تو پھر برصغیر سے

باہرتو اسلام نہ ہواادرا گرایرانی ہی ہیں کہ فقہ جعفری معیار حق ہے اور ای طرح اگر سعودی عرب اور خلیج والے

ہاہرتو اسلام نہ ہواادرا گرایرانی ہی ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مقامی چزیں ہیں لیکن ہماری شریعت

مقامی نہیں ، یہ عالم گیر ہے اور اس کے اندرو سعتیں موجود ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کا جوانداز ہے وہ بیہ

مقامی نہیں ، یہ عالم گیر ہے اور اس کے اندرو سعتیں موجود ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کا جوانداز ہے وہ بیہ

مقامی نہیں ، یہ عالم گیر ہے اور اس کے اندرو سعتیں موجود ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کا جوانداز ہے وہ بیہ

مقامی نہیں ، یہ عالم گیر ہے اور اس کے اندرو سعتیں موجود ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کا جوانداز ہے وہ بیہ

مقامی نہیں ، یہ عالم گیر ہے اور اس کے انداز ہے کہ اس میں ہا ہودیث کی تعداد تقریبا کی فیصد ہے۔

معامی ہوتا ہے کہ مولا نامد نی کے انداز ہے کہ مطابق یا کتان میں المحدیث کی تعداد تقریبا کی فیصد ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا نامد نی کے انداز ہے کہ مطابق یا کتان میں المحدیث کی تعداد تقریبا کی فیصد ہے۔

مدارس

اس موضوع پرہمیں حتمی اعداد و شارتو حاصل نہیں ہوسکے تاہم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن کے انداز ہے کے مطابق:

اہل حدیث کے چھوٹے بڑے ملا کرکل ایک ہزار کے قریب مدارس ہیں۔ان میں پچاس سے ساٹھ
ہزار تک طلاب ہوں گے مختلف مدارس میں مختلف درجوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور مختلف سطح سے



مولا ناعبدالرحن مدنی کے سامنے بھی اہلحدیث کے مدارس کے حوالے سے کوئی یقینی اطلاعات نہ تھیں۔انھوں نے کہا:
مدارس کی تعداد کے بارے میں بہت دعوے کیے جارہے ہیں۔ ویسے تو ہر سجد میں مدرسہ ہوتا ہے۔ صرف
لا ہور میں اہل حدیث کی دوسو سے زیادہ مسجدیں ہیں۔اس طرح تو بہت مدارس ہوجا کیں گےلین بڑے مدارس
جن میں با قاعدہ تقابلی مطالعہ ہوتا ہے کوئی ایک ہزار ہوں گے جن میں خواتین کے مدارس بھی شامل ہیں۔
حافظ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا تھا:

اس وقت تقریباً وسطاً 1000 سے زیادہ مدارس ہیں۔ طلاب کی تعدادتقریباً اوسطاً 100 سے کم کسی مدرسے میں نہیں۔ اس میں طالبات کے مدارس بھی شامل ہیں لیکن اُن کی تعدادطلبہ کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ طالبات کے مدارس تقریباً 5000 کے قریب ہوں گے۔

#### وارالافتاء

المحدیث کے ہاں دارالا فتاء کے نظام کے بارے میں ڈاکٹر سہیل حسن کا کہنا تھا:

اہل حدیث کا کوئی ایک مرکزی دارالا فتاء تو نہیں ہے۔ بڑے مدارس میں دارالا فتاء قائم ہیں۔مثلاً جامعہ سلفیہ فیصل آباد، مدرسہ تقویۃ الاسلام لا ہور، جامعہ سلفیہ اسلام آباد، ان مدارس کا فتویٰ قابل قبل قبول ہوتا ہے۔ بعض فقاویٰ شخصیات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور بعض مراکز کی بنیاد پر۔ایک مجلس قائم کی گئی ہے۔ اس کا کام ہے' 'مجلس کبارعلائے اہل حدیث' لا ہور میں اس کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ہے ہے کہ فقاویٰ ایک ہی جگہ سے جاری ہوں۔

حافظ ابتسام الہی ظہیر نے اہلحدث کے مدارس میں دارالا فتاء کے موجود ہونے کے بارے میں کہا: اہل حدیث کے مدارس میں دارالا فتاء ہوتے ہیں اوران میں قرآن وسنت کی نصوص کی بنیاد پر فتووں کا اجراکیا جاتا ہے اوراگر کوئی نص ضعیف ثابت ہوجائے تواس سے رجوع بھی کرلیا جاتا ہے۔

# رسائل وجرائد

مختلف ادوار میں اہل حدیث نے پاک وہند میں کئی ایک روز نامے، بہت سے مفت روز ہے، متعدد پندرہ روز ہے اور اہلحدیث ہے۔ بہت سے ماہنا ہے وغیرہ نکالے۔ان میں سے بہت سے ختم ہو گئے اور کئی ایک آج بھی اپنی اشاعت کو جاری رکھے ہوئے

ہیں۔بعض جرا کد نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کی ۔بعض مجلّات علمی لحاظ سے خاص مقام کے حال ہیں۔ گئی ایک مجلّات کے

ماتھ نامورا ہلحدیث علماء منسلک رہے ہیں۔مولا ناعبدالرشیدع اتی نے اپنی کتاب''برصغیر (پاک وہند) میں علمائے اہلحدیث

کے علمی کا رنا ہے' میں اس اجمال کی کسی حد تک تفصیل بیان کی ہے۔انھوں نے 101 ان رسائل کی فہرست مہیا کی ہے جو اپنا

دور حیات ختم کر بھے ہیں۔اس وقت جو مجلّات شائع ہورہے ہیں ان میں سے بہت سے ہم نے خودد کھے ہیں اور متعدد سے ہم

استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ذیل میں اہل حدیث کے ان رسائل کی فہرست پیش کی جارہی ہے ،مولا نا عبدالرشیدع راقی کے

الفاظ میں'' جن رسائل کا سلسلہ حیات قائم ہے''۔

ا ـ بندره روزه صحيفه المحديث كرا چى: المجمن غربائ الل حديث

٢ يمفت روزه الاعتصام لا بهور، مدير: حافظ احمد شاكر

٣- پندره روزه المنبر ، فيصل آباد، ما لك ومدير مولا ناحكيم عبدالرحيم اشرف

٣ - ما منامه محدث لا مور، مدير: حافظ عبد الرحمٰن مدنى

۵ ـ ما منامه ترجمان الحديث فيصل آباد، مدير: فاروق الرحمٰن يزداني

٢ ـ ما بهنامه ربنمائے صحت ، فيصل آباد ، مدير: مولا ناڪيم عبدالرحيم اشرف

٤- ما منامه نداء الجهاد، اسلام آباد، نكران مولانا محد خالدسيف، مدير: پروفيسر مسعود اقبال

۸ ـ ما منامه مجلّه الدعوة ، لا مور، نگران پروفیسرها فظ محرسعید، مدیر: امیر حمزه (اس پرحال ہی میں پابندی عائد کردی گئی ہے)

9 \_ ماہنامہ واضحیٰ، گوجرانوالہ، مدیر: بشیرانصاری \_ ایم \_ ا ہے

١٠ ـ ما منامه شهادت ، اسلام آباد ، زير يتمام تحريك المجامدين ، مظفر آباد

اا ـ پندره روزه حدیبی، کراچی، مدیر: سیدعام نجیب

١٢ ـ ما منامه اذان ، گوجرانواله ، مدیر :عتیق الرحمٰن سلطانی

١٣ ـ ما منامه البدر ،ساميوال ، باني: مولا نامعين الدين لكهوى ، مدير: سيد ضياء الله بخارى

١٣ ـ ما منامه الاخوة ، لا مور ، مديراعلىٰ ابتسام الهي ظهير

١٥ ـ ما منامه حرمين ، جهلم ، مدير: حا فظ عبد الحميد عامر

١٧ ـ ما منامه الحديث ،حضرو (الك) ، مدير: حافظ زبيرعلى زئي

ا يمفت روزه الل حديث، لا بهور، مدير: مولا نابشير انصاري

۱۸\_ بندره روزه صحیفهٔ ابل حدیث ، کراچی ، نگران مولا ناعبدالرحمٰن سلفی ، مدیر:عبدالجبارسلفی



19 یمفت روزه تنظیم الل حدیث، لا بهور، حافظ محمد جاویدروپر ی ۲۰ ما بهنامه صدائے بهوش، لا بهور، مدیر: مولا نامحمدادریس باشی ۱۲ ما بهنامه البحثة الماوی ، گوجرانواله، مدیر: مولا نابشیرانصاری ایم السلامی صحافت، راولپنڈی، مدیر: اکرام الحق جاوید ۲۲ ما بهنامه نداء الاسلام، پشاور، مدیراعلی: مقصودا حمسلفی ۲۳ ما بهنامه الحرمین، لا بهور، زیرنگرانی: مولا نا حافظ محمد سعید ۲۳ ما بهنامه الحرمین، لا بهور، زیرنگرانی: مولا نا حافظ محمد سعید

# علمائے کرام

علائے اہلحدیث کی فہرست مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کام خود اہلحدیث کے محققین کے نزدیک بھی خاصا مشکل ہے۔ اس مشکل میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوجاتا ہے جب ہم علائے اہلحدیث کی فہرست زمانے کے تعین کے ساتھ مرتب کرنا ویا بین اور یہ فہرست جب عالمی سطح پر مرتب کرنا ہوتو مشکل سواہوجاتی ہے۔ لہذا ہم برصغیر کے متاز علائے اہلحدیث کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ بعض علائے کرام کریں گے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ بعض علائے کرام ایسے بیں کہ جن کا نام مختلف مکا تب فکر اپنے علاء کی فہرست میں شامل کرنا پیند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شاہ ولی اللہ گانا مرایا جاسکتا ہے۔ ہم نے ذیل کی فہرست مرتب کرنے میں جناب عبدالرشید عراق کی کتاب ''برصغیر (پاک وہند) میں علائے اہلحدیث کے جاسکتا ہے۔ ہم نے ذیل کی فہرست مرتب کرنے میں جناب عبدالرشید عراق کی کتاب ''برصغیر (پاک وہند) میں علائے اہلحدیث کے علاوہ مختلف علمائے کرام ہے بھی استفادہ کیا ہے جن کاذکر ہم اس باب کے شروع میں کر بچے ہیں۔

ا حضرت شاه ولی الله د بلوی (۱۸۳۷ء ۱۳۷۷ء) ۲ سناه محمد العزیز د بلوی (۱۸۳۵ء ۱۸۲۱ء) ۳ سیداحمد شهید د بلوی (۱۸۳۵ء ۱۸۳۱ء) ۳ سیداحمد شهید د بلوی (۱۸۳۷ء ۱۸۳۱ء) ۳ سیداحمد شهید د بلوی (۱۸۷۱ء ۱۸۳۱ء) ۲ شخ عبدالحق بنارس (۱۹۷۱ء ۱۸۷۰ء) ۲ شخ عبدالحق بنارس (۱۹۷۱ء ۱۸۷۰ء)

٤\_مولا ناغلام رسول قلعوى بن مولوى رجيم (اصل نام عبدالله تقا)، (١٨١٣ء ٢١٨٥ء)

۸\_مولا ناسید عبدالله غزنوی (۱۱۸۱ء ـ ۱۸۵۹ء)
۹ ـ نواب صدیق حسن خاس (۱۸۳۸ء ـ ۱۹۹۰ء)
۱۱ ـ مولا ناحافظ محد بن بارک الله کصوی (۱۸۴۸ء ـ ۱۸۹۱ء)
۱۱ ـ مولا ناحافظ محد نذیر حسین دبلوی (۱۸۳۵ء ـ ۱۹۹۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین دبلوی (۱۸۳۵ء ـ ۱۹۱۹ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۳۰ء ـ ۱۹۱۰ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین بن محسن انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین برنی برانی انصاری (۱۸۵۰ء ـ ۱۹۱۱ء)
۱۱ ـ مولا نامی در نیسین برنی برانی در نیسین برنی برانی برا

۲۰ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی (۱۸۵۳ه-۱۹۱۹)
۲۲ مولانا سیداح دسن د بلوی (۱۸۳۲ه-۱۹۲۰)

۲۲ مولانا قاضی محرسلیمان منصور پوری (م۱۹۳۰)
۲۲ مولانا محربن ابراہیم جونا گڑھی (۱۸۹۰ه-۱۹۳۱)
۲۸ مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکوئی (۱۸۵۰ه-۱۹۵۱)

۱۱ مولانا محرحسین بٹالوی (۱۸۵۵ء ۱۹۱۹ء)
۲۳ مولانا غلام نبی الرمانی سومدروی (۱۸۳۹ء ۱۹۳۰ء)
۲۵ مولانا عبدالرحمان مبار کپوری (۲۲۸۱ء ۱۹۳۵ء)
۲۲ مولانا ابوالوفا ثناء الله امرتسری (۱۸۲۸ء ۱۹۳۸ء)
۲۹ مولانا ابوالوفا ثناء الله امرتسری (۱۸۸۰ء ۱۹۵۸ء)

٣٠ ـ مولا ناعبد المجيد خادم سومدروي بن مولا نابن عبد الحميد (١٩٠١ء ـ ١٩٥٩ء)

۳۲ \_ مولا نا ابوالمحود مدایت الله سویدروی (۱۸۸۵ء \_ ۱۹۲۷ء)
۳۳ \_ مولا نا ابوالمحود مدایت الله سویدروی (۱۸۸۵ء \_ ۱۹۲۷ء)
۳۸ \_ مولا نا محمد صنیف ندوی (۱۹۲۵ء \_ ۲۵۱ء)
۴۸ \_ مولا نا حمد صنیف ندوی (۱۹۰۵ء \_ ۱۹۸۵ء)
۴۸ \_ مولا نا حسان الهی ظهیر (۱۹۵۵ء \_ ۱۹۸۵ء)
۴۸ \_ مولا نا صفی الرحمان مبارکپوری
۴۸ \_ مولا نا حافظ محمد عبدالله شیخو پوری
۴۸ \_ مولا نا حافظ محمد عبدالله شیخو پوری

۳۱ مولا نا سید محمد دا و دخر نوی (۱۹۹۵ء ۱۹۲۹ء)
۳۳ مولا نا ابویجی امام خال نوشهروی (۱۸۸۰ء ۱۹۲۹ء)
۳۵ مولا نا محمد آسم لحیل سلفی (۱۹۹۱ء ۱۹۲۸ء)
۳۷ مولا نا حافظ محمد گوندلوی (۱۹۹۷ء ۱۹۸۵ء)
۳۹ مولا نا محمد عطاء الله حنیف (۱۹۹۹ء ۱۹۸۵ء)
۳۸ مولا نا عبد الرحمان عتیق و زیر آبادی (۱۹۳۷ء ۱۹۹۵ء)
۳۸ مولا نا عبد الله ، گوجرا نواله
۵۲ مولا نا محمد حسین شیخو پوری

علمائے کرام کے مندرجہ بالا نام ہم نے اُن کے سنہ و فات کے تقدم و تا ٹرک تیب سے لکھے ہیں البتہ جن کے سنہ و فات ہمارے علم میں نہیں آسکے ان کے اسماء حروف ابجد کی رعایت سے لکھے گئے ہیں۔

### عصرحاضر کےعلماء

١٦- بروفيسرعبدالرحمٰن طاهر، شجاع آبادملتان ١٦\_ ڈاکٹرعبدالرؤ ف ظفر ،اسلامیہ یو نیورٹی ، بہاولپور ۱۸- پروفیسرها فظ عبدالستارهامد، وزیرآ باد ٢٠ \_مولا ناعبدالسلام رستى ،مردان ٢٢ ـ حافظ عبدالغفار مدنى ، جلال بور بيروالا ، ملتان ۲۴\_ ڈ اکٹر عبداللہ قاضی ،قصور ٢٧ ـ حافظ فاروق الرحمٰن يز داني، چك نمبر 87مير پورضلع شيخو پوره ۲۸\_مولا نافضل الرحمٰن از ہری ، لا ہور ٣٠ \_مولا نامحر بلال جونيجو باله محلّه انصاري ضلع حيدرآ باد ٣٢ مولانا محمد خالدسيف، اسلام آباد ٣٣ \_مولا ناابوسعد محرصديق، فيصل آباد ٣٦ \_مولا نامحرعلى جانباز،سيالكوث ٣٨\_مولا ناعبدالرحمٰن مدني، لا مور

۴۰ - حافظ عبدالمنان نور پوری، گوجرا نواله

٣٢ - حافظ بن يامين طور ، مامول كانجن

۱۲۲ مولا نامحموداحم غفنفر، لا مور

١١٠ ـ و اكر سهيل حسن ، انتر نيشنل يو نيورسي ، اسلام آباد ۵ ا\_مولا ناعبدالرزاق عنايت پوري، احد پورشرقيه ٤١- و اكثر حافظ عبد الرشيد اظهر ، اسلام آباد ١٩ - حافظ عبدالسلام بعثوى ، گوجرانواله ٢١ ـ و اكثر عبدالعلى فيضى از هرى، مدير ما هنامه صراط مقيم ، برمنكهم ٢٣ \_ مولا ناعبدالكريم بن مرادعلى لهرى اثرى ، بلوچتان ۲۵\_مولا ناعبدالكرىم اثرى، تجرات ۲۷\_ڈ اکٹر فضل الہی ،اسلام آباد ٢٩- پروفيسرمحمدا براہيم خادم ، کنگن پورضلع قصور ا٣ \_ميال محرجميل ،خطيب جامع مسجد ابو هرريه ، اقبال ٹاؤن لا مور ٣٣ \_مولا نارانامحمشفیق خان پسروری، لا ہور ٣٥ \_مولا نامحريجيٰ ڈاھروي، کوٹ رادھاکشن ٣٧ ـ مولا ناعبدالرشيدمجام آبادي (سابق كرش لال) ٣٩\_مفتى عبيدالله خان عفيف، لا مور الهمه مولا ناابوالا شبال صغيراحد شاغف، كراجي ٣٣ ـ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد، (آج کل کویت میں ہیں) ۳۵ \_مولا ناعبدالرشيد ہزاروي، ماموں کا تجن ٧٢ \_مولا نامحمراسحاق بھٹی،ساندہ کلاں،لا ہور ۴۹\_مولانا شيخ عبدالعزيز نورستاني، پشاور ۵ \_مولا ناعلی محمدا بوتر اب ،کوئٹہ اہل حدیث علماء کے بینام بغیر کسی ترتیب کے لکھے گئے ہیں۔

٣٧ ـ پروفيسرمحدا كرمنيم بخيه،احچره، لا مور ٣٨ \_مولانا حافظ صلاح الدين يوسف، لا مور ۵۰ \_مولا ناعبدالرحمٰن سلفي ،كراجي ۵۲\_مولا نامقصوداحمسلفی ، پیثاور

مدارس

(۱) مدرسه محربيه، گوجرانواله

(٣) مدرسهميديد، سومدره

(٢) دارالحديث،وزيرآباد

(٤) تقوية الاسلام، لا مور

(۲) جامعه المحدیث، چوک دالگرال، لا بور (۸) جامعه کمالیه، راجوال (۱۰) دارالحدیث محمدیه، جلالپور پیروالا (۱۲) دارة العلوم الاثریه، فیصل آباد (۱۲) جامعه ابرامیمیه، سیالکوث

(١٦) جامعة وحيديد، وزيرآباد

(۱۸) مركز قرآن دسنه، لا مور

ه جامعه سلفیه، فیصل آباد

(٤) جامعه اسلاميه، گوجرانواله

ع (٩) جامعه الي مريره، ريناله خودر

(۱۱) جامعهالعلوم اثريه، جهلم

(١٥) مدرسة عليم القران والحديث ،ستيانه بنگله فيصل آباد

(١٤) جامعه اسلاميه سلفيه، گوجرانواله

(١٩) جامعه سلفيه، اسلام آباد

نوٹ: اہلحدیث کے مدارس کی فہرست مولا ناعبدالرشید عراقی کی کتاب "برصغیر (پاک وہند) میں علمائے اہلحدیث کے علمی کارنا ہے ''سے ماخوذ ہے۔

# اہم کتابیں

تفسير وعلوم قرآن

تفسيرالقرآن ، مولا ناعلى قصورى (م٢٠١٥)

تفيرآيات الاحكام ، مولانا نواب صديق حسن خال (م ٢٠٠١ه)

مراة القرآن في فقص القرآن مولانابدليع الزمان حيدرآبادي (م١٣٠١٥)

تفيرآيات الاحكام من كلام رب الانام ، مولاناسيداحد حسن د بلوى (١٣٣٨ه)

عزيزالتفاسير، مولاناعبدالعزيز رضوي (ما١٣١ه)

تفسير القرآن ، مولا ناعبد الرحمٰن آزاد مئوی (م ١٣٥٧ه)

بربان التفاسير برائے اصلاح سلطان التفاسير، مولانا ابوالوفا ثناء الله امرتسري (١٩٥٠ء)

واضح البيان في تفسيرام القرآن مولا نامحدابرا جيم ميرسيالكوفي (م221ه)

تفسير ثنائي ،مولا نا ثناء الله امرتسري

تفسيراجملي (٢ جلد) مولا نامحمر يعقوب اجملي

\*\*\*\*

المحديث

- 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -

تفسیرالقرآن،مولا نافضل احمرغزنوی تفسیرالقرآن (سندهی)،مولا ناسید بدلیج الدین شاه راشدی المسوی دامسفی ،شاه ولی الله د ہلوی (م۲۷ اله) عون الباری،السراج الوہاج،مولا ناسیدنواب صدیق حسن خال (م۷۳۱ه) تفسیرالقرآن (پشتق)، شیخ عبدالسلام رستمی تفسیراحسن البیان، حافظ صلاح الدین یوسف

حديث وعلوم حديث

شرح بلوغ المرام، شرح تيسر الاصول الى احاديث الرسول ، مولانا سيداحد حسن عرشى (م ١٢٧٥ هـ) تخ تا آیات الجامع التی ابنجاری، شرح سنن ابن ملجه، مولانا ابوسعید شرف الدین د ہلوی (م ۱۳۸۱ هـ) رحمت الودودعلى رجال سنن ابي داؤد ، مولا نار فيع الدين شكرانوي بهاري (١٣٣٧ه) تبویب مندامام احمد بن عنبل ، مولا ناحا فظ عبد الحکیم نصیر آبادی (م ۱۹۱۸ء) عون المعبود كل الى داؤد ، مولا ناشمس الحق دْيانوي عظيم آبادي (١٣٢٩ه) ترجمه وشرح جامع ترندی، ترجمه وشرح سنن ابن ماجه، مولا نابدیع الزمان حیدرآبادی (م۲۰۳۱ه) تحفة الاحوذي شرح جامع ترمذي مولا ناعبدالرحلن محدث مبار كيوري (م١٣٥٣ه) النجم الوہاج فی شرح مقدمہ صحیح مسلم بن الحجاج ،مولا ناشس الحق ڈیانوی عظیم آبادی (م۲۹ساھ) احسن الفوائد في تخر تج احاديث شرح العقائد وتيسر البارى ترجمة يج البخارى (مكمل) مولانا نواب وحيد الزمان حيدرآ بادى (م١٣٦٨هـ) حواشي مشكوة المصابيح (عربي) مولانا حافظ عبداللدرويري (م١٣٨١ه) شرح حدیث غربت ، مولانا ابوالکلام آزاد (م ۱۹۵۸ء) ترجمهوشرح سيح بخارى، ترجمهوشرح سيح مسلم، مولا نامحدداؤ دراز د بلوى (م٢٠١٥) التعليمات التلفيه (شرح سنن نسائي) مولا نامحمه عطاء الله حنيف بهوجياني (م ١٩٠٤) شرح موطاامام ما لک،مولانابشیرالدین قنوجی (م۱۲۹۲ه) شرح سیح بخاری مولاناسیدامیرعلی ملیح آبادی (م ۱۳۳۷ه) شرحسنن ابن ماجه، مولا نامحربن بوسف سورتی (م ۲۱ ساره) عون الودودشرح سنن ابي داؤر ، مولا نامحر بن نورالدين بزاروي (م٢٧ اه) الاسوه ترجمه وشرح صحیح بخاری ، مولا نامحمه صنیف ندوی (م ۱۹۸۷ء) شرح سنن ابن ماجه ، مولا نامحم علی جانباز ترجمه وشرح مختصر ترغیب و ترجیب ، مولا نامحمه خالد سیف ترجمه وشرح عمد ة الاحکام از عبدالغنی مقدی (م ۲۰۰۰ه م) ، مولا نامحمود احمد خفنفر لغات الحدیث ، مولا ناوحید الزمان

# سيرت وسوانح رسول

الشمامة العنمرية من مولد خير البرية مولانا سيدنواب صديق حسن خال (م ١٣٠٤) رحمة للعالمين (٣ جلد) مولانا قاضي محمسليمان منصور بوري (م ١٩٣٠)

رحمة للعالمین (عربی) (جلدا ۲۳) ڈاکٹر مقتدی حسن از ہری سیرة النبی مولا نا حافظ عبداللہ غازی پوری (۱۳۳۷ھ) خصائل النبی مولا نا شاءاللہ امرتسری (م۱۹۲۵ء) خصائل النبی مولا نا شاءاللہ امرتسری (م۱۹۵۵ء) خصائص محمد سیر مولا نا ابوالکلام آزاد (م۱۹۵۸ء) مختصر سیرت رسول مولا نامجمد اسحاق حسینوی الرحمان مبارکبوری الرحمان مبارکبوری

رحمة للعالمين (عربی) (جلد۲) بمولوی عبدالسلام عین الحق سلنی سیرت محمدی بمولا نامحمد جونا گرهی (م۱۹۴۱ء)
سیرة المصطفیٰ بمولا نامحمد ابرا بیم میرسیالکوئی (م۲۵۹ء)
حیات محمد بمولوی ابویجی امام خال نوشهروی (م۲۲۹ء)
سیرة کوئین به حال مصطفیٰ بمولا نامیم محمد صادق سیالکوئی (م۲۸۹ء)
سیرت الرسول بمولا نا ابو بکرشیث جون بوری (م۲۵۹ء)

حنفی والمحدیث، حافظ محرگوندلوی (م۱۹۸۵ء) المحدیث کے امتیازی مسائل، حافظ عبداللدروپڑی (م۱۹۲۴ء) مختیق التراوت کی جواب تنویر المصانیح، حافظ عبداللدروپڑی

فاتحه خلف الامام، ابوالوفا ثناء الله امرتسري

آمين بالجمر ،مولانانور حسين گفرجا كھي ١٩٥٧ء

عقائد، احکام اور امتیاز ات وغیره عقائد محدی، مولانا محد جوناگرهی (م ۱۹۴۱ء) علم غیب کافیصله، ابوالوفا ثناء الله امرتسری (م ۱۹۳۸ء) رسول اکرم کی نماز ،محمد استعیل سلفی (م ۱۹۲۸ء)

کیاآ تھرکعت تراوی بدعت ہے، سید محدداؤدغزنوی (م۱۹۲۳ء) آمین در فع الیدین، ابوالوفا ثناء الله امرتسری

تنويرالعفين في اثبات رفع البدين مولا ناشاه اسمعيل شهيد د الوي ١٢٣٧ه

قرباني كى شرى حيثيت اور چندغلط فهميول كاازاله ،مولا نامحمه عطاء الله حنيف

المحديثول كدس مسكك، ابويجي امام خان نوشهروى (م١٩٦١ء) طلاق ثلا شدقى مجلس واحد، ابوالمكارم محم على مثوى

اسلامی پرده ،عبدالسلام بستوی فآوی نذیریه،میاں سیدنذ برحسین دہلوی اصول فقه (عربی)،شاه اسمعیل شهید د ہلوی ابل تصوف كى كارستانيان مفى الرحمان مباركيورى تذكره الاخوان، شاه اسمعيل شهيد د بلوي حقيقت التوسل والوسيله عبدالستار صدري دبلوي بدعات مروجه كى ترديد، حافظ عبداللدرويرسى معيارالحق مميال سيدنذ رحسين د الوي اجتها دوتقلير، ابوالوفا ثناء الله امرتسري

ردمولودمروج ، حافظ محر گوندلوی پرده کی شرعی حیثیت محمستقیم سلفی فآوى المحديث، حافظ عبداللدرويري شريعت وطريقت ، ابوالوفا ثناء الله امرتسري اسلامی تصوف، رحیم بخش بہاری مسئلة حيد اسيدداؤ دغز نوى حرمت سجده قبور ،عبد الغفوردانا بوري (م٠٠١١ء) ميلادمحرى مولانامحرجونا كرهي دين محرى (عجلد) مولانا محرجونا كرهي

القول السديد في علم الاجتهاد والتقليد ، حافظ محمر ابراجيم ميرسيالكوني

الارشادالي سبيل الرشاد في بحث التقليد والاجتهاد ،مولا ناابويجيٰ محد شا بجهان پوري (م ١٣٣٨هـ)

نتائج التقليد ، مولا نامحراشرف سندهو (م١٩٦٥ء) تراجم علمائے حدیث مند، ابو یجیٰ امام خان نوشہروی

تذكره علمائ المحديث محمدرمضان يوسف سلفي

انواراللغة المقلب بروحيداللغات (٢٨ جلد) مولاناوحيدالزمان حيدرآبادي (م١٣٣٨ه)

تهافتة الفلاسفه، ابوالكلام آزاد

عقا ئدا ہلحدیث مع فآوی، قاضی محرمجھلی شہری

تاريخ المحديث ، مولانا محمد ابرابيم ميرسيالكوثي

تح يك آزادى فكراورشاه ولى الله كى تجديدى مساعى ، مولا نامحمر المعيل سلفى

المحديث اوراس كالبس منظر ،عبدالمبين منظر

مئلهاجتهاد بمحمر حنيف ندوي

روعقا كدبدعيه مولانا نذيراحداملوي نقوش عظمت رفته بمولا نامحمراسحاق بهمثي

مسكه خلافت اورجزيرة العرب، ابوالكلام آزاد

تحريك وبإبيت برايك نظر، ابوالوفا ثناء الله امرتسري

اسلام اور پنجمبراسلام، اقبال احرسلفي

### اشاعتی ادارے

المحدیث کے بہت سے اشاعتی ادارے ملک بحرمیں کام کررہے ہیں۔مولاناعبدالرشیدعراتی نے جن اداروں کاذکر كيا ہے ان كے نام ہم ذيل ميں پيش كررہے ہيں، تفصيل كے لين برصغير (ياك وہند) ميں علمائے المحديث كے علمى فاروقی کتب خانه، ملتان ضیاءالسنه، فیصل آباد احیاءالسنه، سرگودها کارنائے "میں ملاحظہ کیجے۔ شخ محمداشرف، لاہور پیچ نشرالسنہ، ملتان کمتبہالاثریہ، سانگلہ ال

مكتبدالتلفيدلا ہور (بيا المحديث كنهايت الهم اداروں ميں سے ايك ہے)۔

مكتبه غزنوبيه لاهور

دارالدعوة السّلفيه، لا مور

مكتبه قتروسيه، لا مور

نعمانی کتب خانه، لا مور

اداره علوم اثرييه، فيصل آباد

سبحانی اکیڈمی، لا ہور

مدینه کتاب گھر، گوجرانواله

مكتبها المحديث راحي

مكتبه تغليمات اسلامي ، مامول كانجن

مركزي الدعوة الاسلاميه، اوكارُه

مكتبه ثنائيه اسر كودها

اداره ترجمان السنه، لا مور

طارق اكيرى، فيصل آباد

محدث اكيرى، لا بور

ندوة المحد ثنين، گوجرانواله

حامدا كيثرى، وزيرآباد

كتاب سرائے، اردوباز ار، لا ہور

مکتبہ دارالسلام، لا ہور (عصر حاضر میں بیا ہلحدیث کا سب سے بڑا اشاعتی ادارہ ہے۔اس کی شاخیں پاکستان کے اندر اور باہر موجود ہیں،اسے سعودی عرب کے بعض سلفی حضرات کی سریرستی حاصل ہے۔)

المحدیث کے اشاعتی اداروں کے بارے میں ہمارے سوال کے جواب میں حافظ ابتسام الہی ظہیرنے کہا:

اہل حدیث کے اشاعتی اداروں میں سے دوادار ہے بہت زیادہ قابل ذکر ہیں۔ایک مکتبہ دارالسلام۔یہ بین الاقوامی سطح کا ادارہ ہے۔اس کے علاوہ لوکل سطح پر مکتبہ قد وسیہ نے بھی بہت کام کیا ہے۔ان علاوہ بھی کئی ایک ادارے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے ایک مکتبہ سلفیہ بھی ہے۔



# ابتدائى كلمات

نومبر، دیمبر ۱۹۰۹ء میں مولا نا حافظ سیدریاض حسین نجفی سے لاہور میں ان کے مدرسے میں متعدد ملاقا تیں ہوئیں۔ آپ الل تشیع کے مرکزی دینی مدرسے جامعۃ المنظر کے سربراہ ہیں۔ اصول فقہ بھلم فقہ بقی ماور دیگر علوم میں آپ کی متعدد کتب ہیں اور آپ کا شارا بل تشیع کے مرکزی دینی مدرسے جامعۃ المنظر کے سربراہ ہیں۔ اصول فقہ بھلم فقہ بھلم فقہ بھی ان سے ایک انظرو یوکیا گیا جے اور آپ کا شارا بل تشیع کے بزرگ علماء میں ہوتا ہے۔ اادیمبر ۲۰۰۹ء کو لاہور میں ان کے دفتر میں ان سے ایک انظرو یوکیا گیا جے ان کی اجازت سے ریکارڈ کر لیا گیا اور بعد از ان ۲۲ اور ۲۵ دیمبر ۲۰۰۹ء کو ان سے اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئیں، جن میں انظرو یوکا مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انھوں نے اس میں ضروری نوک بلک درست فر مائی اور اس پر تائیدی مشاخر دیے۔ لاہور میں ان سے ہونے والی ملاقاتوں میں راقم نے اپنے مطالعات اور معلومات کی روشنی میں شیعہ مسلک کے بارے میں تیار کردہ مسودہ پیش کیا گیا۔ انھوں نے اس کی کا پیاں مختلف علماء کو پیش کیں جن میں مولا نا شخ محمد حسین نجفی اور ڈاکٹر میں شیخ فی شامل ہیں۔ ان سب علماء نے مسودے کے بارے میں اپنی آراء دیں۔ ہمار نے تحریری سوالات کے مختصر جو ابات مولا نا شخ محمد میں نجفی نے بھی ارسال فر مائے۔

راقم کی متعدد ملا قاتیں مولا نا افتخار حسین نقو کی انجھی سے بھی ہوئیں۔ آپ جامعہ امام خمینی ماڑی انڈس اور جامعہ خدیجة الکبری کے سربراہ ہیں، متعدد کتابوں کے مولک ومترجم ہیں۔ نیز اہل تشیع کے متعدد مجلّات کے سربراہ ہیں، ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا گیا جے ان کی اجازت سے ریکارڈ کر لیا گیا اور بعد از ان تحریری صورت میں انھیں پیش کیا گیا۔انھوں نے ضروری اصلاح کے بعد اس برتائیدی دستخط کیے۔

مسود ہے کی تیاری میں ڈاکٹر محس مظفر نقوی کی علمی آراء سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں اور بہت سی علمی اور تحقیقی کتب کے مصنف ہیں۔ان سے ایک انٹرویو کیا گیا جس سے پیش نظرر پورٹ میں استفادہ کیا گیا ہے۔

اس مسودے کی تیاری کے دوران میں نامور شیعہ راہنما مولا ناسید ساجد علی نقوی سے بھی متعدد ملاقاتیں کی گئیں۔ انھوں نے ہمیشہ شفقت اور حوصلہ افزائی فر مائی گربار بارخواہش اور رابطے کے باوجودوہ انٹرویونہیں دے سکے۔البتہ انھوں نے مسودے کا مطالعہ فر مایا اوراپنی توثیق عنایت کی۔



پیش نظر مسودے کی تیاری میں جامعہ النجف اسکردو کے سربراہ مولانا شیخ محمالی توحیدی اور جامعہ کے واکس پرلیل شیخ احمد نوری کا بھی تعاون راقم کوحاصل رہاہے اور ان کی تحریری اور شفائی آراء سے استفادہ کیا گیا ہے۔

کتب ، شخصیات وغیرہ سے متعلق اطلاعات کی فراہمی میں ہمیں مولانا سید حسین عارف نقوی کا بھی تعاون حاصل رہا 🥳 ہے۔جیساکے الگلے صفحات میں ذکرآئے گا،ہم نے اس ضمن میں ان کی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے۔

اس باب کی محیل کے بعداس کی ایک کا پی جامعہ الکوڑ ،اسلام آباد کے مدرس مولانا ملک آفاب حسین جوادی کی خدمت میں بھی پیش کی۔ انھوں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور بعض مقامات پر اصلاح تجویز کی ، جس سے اس میں

باب پرآخری نظر ڈالنے کے بعدات مذکورہ بالاعلائے کرام کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ انھوں نے از راہ کرم اس کے تفصیلی مطالعے کے بعدا پی تو ثیقات عنایت فرمادیں جنہیں اس کتاب کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔



# تعارفی اُمور

### شيعيت كى ابتدا

یہ سوال شیعیت کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور کن وجوہات کی بناپر شیعیت نے ایک مسلک کی صورت اختیار کی اور تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ مسلک آج بھی پورے عالم اسلام میں موجود ہے۔ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں پاکستان میں اہل تشیع کے بزرگ عالم اور فقیہ جناب مولا نا حافظ سیدریاض حسین نجفی سے بیسوال پوچھیں اور ان کا نقط نظر معلوم کریں۔ انھوں نے اس سلسلے میں فرمایا:

حضرت محم مصطفیٰ سل الله علیدو آلد بهم رسالت البی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام تک پہنچانے کے قریب آ چکے تھے۔رسول الله سلی الله علیه و آله و العرب الوداع سے مدینه کی طرف خلق کثیر کی معیت میں مراجعت فرمار ہے تھے۔جلد ہی آ دم سے لے کرخاتم سلی الشعید ، تدبیع تک البی اور آسانی ہدایت کے سلسلے میں ایک کلیدی تبدیلی رونما ہونے والی تھی۔اس تبدیلی کوختم نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی اور نبی نے آ کرخدا کا کوئی نیا پیغام نہیں پہنچانا تھا کیونکہ حضور طاتم النبین یعنی آخری پنجمبر خداتھ۔اب قیام قیامت تک برگزیدہ سے برگزیدہ ترین بندہ خدا نے آپ کے امتی کی حیثیت سے آپ کے ذریعے آئے ہوئے بیغام حق کی یابندی کرنی تھی۔ تاہم خدائی پیغام رسانی کے نبوی طریقہ کے بندہونے کے باوجود بارگاہ این دی میں مقام ومنزلت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج کے حصول کا سلسلہ جاری وساری رہنا تھا۔ پیغمبرا کرم سلی اللہ علیہ آلہ بلم نے حدیث تقلین میں جوآپ سے تواتر سے نقل ہوئی ہے ، قرآن وعترت اہل بیٹے کواپنامتر و کہ اور ایک دوسرے سے نا قابل جدا قرارد ہے کراوران دونوں سے تمسک کووسیلہ نجات بتا کرآنے والے دور کے لیے راہ حق کی رہنمائی فرمادی تھی۔ گویا آپ فرمارے تھے کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہ ہوگا مگر خدا کی طرف رہنمائی كرنے والے قرآن اور ميرى عترت واہل بيت رہيں گے۔امت كے سارے بزرگ جو دنيائے روحانیت میں رسوخ رکھتے ہیں اور معرفت وعرفان کے میدان کے شہسوار ہیں، اس بات پر متفق ہیں کے جضور سلی اللہ علیہ وہ اور کے بعدروحانی طور پر آپ کے جانشین امام علی المرتضیٰ ہی ہیں۔ اہل سلوک اسی

لئے آپ کوشاہ ولایت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

آنخضرت نی، روحانی رہبراور ہادی ومرشدہونے کے علاوہ امت کی سیاسی امامت یعنی تھرانی بھی فرما رہے تھے۔ آپ مریند کی اسلامی سلطنت کی امارت کے منصب پرجلوہ افروز تھے۔ یہ بات ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ جب آپ اپنے خطبات وارشادات میں عنقریب اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں بتاتے ہوں گے تو فطری طور پرلوگ آپ کے بعد دنیاوی قیادت اور سیاسی امامت کے بارے میں بنجیدگی اور دلچیں سے سوچتے ہوں گے۔ ججۃ الوداع کے موقع پرمیدان عرفات میں ایک لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں آپ اپنے خطب میں کہہ چکے تھے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ مدیندلو شخے ہوئے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ مدیندلو شخے ہوئے کہ اذی الحجۃ کو بروز جمعہ شدیدگری میں غدیر نم کے مقام پر آپ نے تمام قافوں کوروک کرمجمع عام میں جرت انگیز طور پر خطاب فرمانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے نے ایک طویل غیر معمولی طور پر اونٹوں کے پالانوں کا منبر تیار کرنے کا تھم دیا۔ پھر اس پر بلندہ کو کر آپ نے ایک طویل اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران میں آپ نے اچا نک مجمع سے ایک سوال کیا:

الست اوليٰ بانفسكم

یعنی کیامیں تمھاری جانوں پرحق اولویت نہیں رکھتا۔

تمام مجمع نے بیک زبان کہا: بسلی بلی یا رسول الله لیعنی ہاں ہاں اے اللہ کے رسول! آپ ہماری جانوں برحق اولویت رکھتے ہیں۔

اوروہ ایسا کیوں نہ کہتے، کیوں کہ قرآن پہلے ہی فرما چکاتھا اَلنبِسیُّ اَوُلْسی بِالْمُوْمِنِینَ مِنُ اَنْ فُسِهِم، لیعنی نبی مؤمنین کی جانوں پرخی اولویت رکھتا ہے۔ صحابہؓ کے باواز بلندہاں کرنے کی دیر تھی کے نبی کریمؓ نے امام علی المرتضی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کرے فرمایا:

من كنتُ مولاه فهذا على مولاهُ

لعنی جس کامیں مولا ہوں پس علی بھی اس کے مولا ہیں۔

گویافر مان رسول کے مطابق رسول اکرم ہی کی طرح علی بھی مؤمنین کی جانوں پرخق اولویت رکھتے ہیں۔
مہاجرین وانصاراور دیگر حاضرین کے ایک بڑے طبقے نے نبی پاک سلی اللہ علیہ آر برم کا اس اہتمام سے بیہ
فر مان سنا تو اسے امام علی کی ہمہ گیراور مطلق جانثینی کے حتمی اعلان سے تعبیر کرنے لگا۔ نبی پاک سلی اللہ علیہ
مرد بلے نے اس اعلان سے پہلے اور بعد میں امام علی کے استے فضائل و منا قب بیان فر مائے جن کی کوئی

مثال نہیں ملتی۔ جب حضور سلی اللہ علیہ والدیلم نے رحلت فر مائی تو صحابہ کی ایک بروی تعداد کو یقین تھا کہ امام علی کی جانشینی کا مسئلہ آنحضور سلی الله الدور الدولم کے فرمودات کی روشنی میں طے ہے لیکن جو پچھرونما ہواوہ ان کی تو قعات کے مطابق نہ تھا۔ آنخضرت کی سیاسی جانشینی کے لیے اول تو ایسا کوئی اجتماع ہی نہیں ہوا جس میں تمام مہاجرین وانصار کی موجودگی میں مسئلے پرسوچ بچار کے بعد شفاف اور منصفانہ فیصلے کی نوبت آتی۔ ثانیا حضرت علی اور خاندان پنجمبرنی پاک سل الشعید ، ربلے کے مسل وکفن میں مصروف تھاجب کہ مہاجرین وانصار کی اکثریت غم زدہ وملول مسجد نبوی اور خاندان پنجیبر کے اردگر دبیٹھی تھی۔سقیفہ بنوسعدہ میں سعدابن عبادہ اتنے بیار تھے کہ تعزیت کے لئے مسجد نبوی تک بھی نہ آسکے تھے۔ تفصیلات میں اختلاف کے باوجوداس پرتمام مورخین متفق ہیں کہ قریثی مہاجرین کی بعض نمایاں شخصیات نے نبى كريم ملى الله عليه وآله الم كفن كوجهور كرسقيفه كارخ كيارو بال برآ مخضرت كي سياسي جانشيني كالمسئله زیر بحث لایا گیا۔اس سلسلے میں موجودا فراد کے مابین شدیدا ختلاف پیدا ہوالیکن بالآخر ہنگامی طور پر حضرت عمر ایک تجویز پرحضرت ابو بکر کی بطور خلیفہ بیعت ہوگئ ۔ صحابہ کبار کی ایک قابل ذکر تعداد نے اسے ماننے سے انکار کیا۔اُن کے پاس دو دلیلیں تھیں۔اول میرکہ نبی پاک سلی اللہ علیہ آر بلم کے فرمودات کی روشنی میں امام علی ہی کوخلیفہ ہونا جا ہے تھا۔ دوسری میر کہ مہاجرین وانصار کے اجتماع جس میں خاندان رسول اور بنی ہاشم بھی موجود ہوتے ، میں بیعت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بات اُن کی نظر مين اصولي هي جب كدوسرى بات اس يرعملدرآ مدكاطر يقدكار تفا

امام علی کی خلافت کی و کالت کرنے والوں میں سید القر اُ ابی ابن کعب میز بانِ رسول اللہ اُبوابوب انصاری مناب راز دان رسول حذیفہ اُبن بیان ، ذوالشہا دتین خذیر اُبن ثابت انصاری ، نقیب رسول اللہ ابو البیثم التیبا نی ، ابو سعید خدری ، برائے ابن عازب ، جابر ابن عبد اللہ انصاری ، عمار یا سر ، سلمان فاری ، ابو ذر غفاری ، مقد او ابن اسود الکندی ، خالر ابن سعید ابن العاص الاموی ، سبیل ابن حنیف الانصاری و ابوذ رخفاری ، مقد او ابن اسود الکندی ، خالر ابن سعید ابن العاص الاموی ، سبیل ابن حنیف الانصاری و غیرہ کے علاوہ تمام بنو ہاشم بشمول عمر سول عباس ابن عبد المطلب اور تمام بنو مطلب بھی شامل ہے۔ ان کے نظریات اور تصورات کو درست سمجھنے والے اور ان سے اتفاق کرنے والے مسلمان شیعہ یا ضیعیان علی کہلاتے ہیں ۔ صحابہ کرام کے اس گروہ کے افراد گویا شیعہ جماعت کے زمانی اور تاریخی لحاظ سے اولین لوگ تھے۔ آج تک شیعہ مسلمان حضرت علی کی جاشینی کے حق میں وہی دلیلیں مختلف انداز سے اولین لوگ تھے۔ آج تک شیعہ مسلمان حضرت علی کی جاشینی کے حق میں وہی دلیلیں مختلف انداز سے دہراتے ہیں جو صحابہ رسول مل الشعار الم الم علی کی خلافت طے شدہ تھی اور یہ کہ مہاجرین وانصار کوشفاف اور آزاد اندا ، تخاب کا موقع پیش نظر امام علی کی خلافت طے شدہ تھی اور یہ کہ مہاجرین وانصار کوشفاف اور آزاد اندا ، تخاب کا موقع



ہی نہیں دیا گیا کہ وہ علیٰ کا انتخاب کر سکتے۔

شیعہ اور سی مسلمانوں کی تمام تاریخیں، حدیث کی کتب اور سیر صحابہ پر کھی گئی تصنیفات اس بات پر کیسی گئی تصنیفات اس بات پر کیسی بیش پیش پیش بیش سے ۔ خاتون کیسے ذبان ہیں کہ سقیفہ میں انعقادِ بیعت کے خلاف احتجاج کرنے میں امام علی پیش پیش پیش سے ۔ خاتون جنت حضرت فاطمۂ کا موقف بھی امام علی کے حق میں بہت سخت تھا۔ تا ہم حضرت ابو بکر گئی بالفعل محت حضرت فاطمۂ کا موقف بھی اس لیے حضرت علی نے ان کے ساتھ قعاون کا فیصلہ کیا۔ جب امام علی کو تیسری خلافت اس شرط پر دی جارہی تھی کہ وہ قرآن وسنت رسول کے ساتھ ساتھ سیرت امام علی کو تیسری خلافت اس شرط پر دی جارہی تھی کہ وہ قرآن وسنت رسول کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کریں گے تو اُنھوں نے شیخین کی پیروی کی شرط کو قبول نہ کیا۔ اس سے اُن کا نقطہ نظر واضح ہوجا تا ہے۔

# شيعها ثناعشربير

ہمارےاس سوال کے جواب میں کہ بارہ امامی تشیع کیوں، ڈاکٹر محسن مظفر نقوی نے کہا: اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی روایات میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شیعہ اثناعشریہ صحصہ سے میں ہے کہ آنکے میں ہے کہ آنکے میں ہے کہ آنکے میرے

بعد بارہ امام ہوں گے، گویا بارہ کاعد داحادیث میں آیا ہے۔ بعض روایات جن میں حضرت جابر بن عبد الله انصاری کی بھی روایات ہیں ، میں ہے کہ ایک لوح مبارک تھی جس میں آئمہیم السلام کے نام کندہ تھے۔ چاہے ان روایات کی استنادی حیثیت انفرادی طور پراتی نہیں ہے لیکن احادیث کو قبول كرنے ميں ايك اصول بيہوتا ہے كہ جب كى ايك موضوع يا ايك معاملے پر بہت ى احاديث جمع ہوجائیں جن میں بعض ضعیف کے درجے کی ہوں ،بعض حسن کے درجے کی ہوں اور بعض کسی اور در ہے کی تو وہ خودا سے اتنا قوی بنادیتی ہیں کہوہ قابل قبول اور مورد عمل قراریا تا ہے۔اس سلسلے کی کوئی حدیث بھی موضوع یا گھڑی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی کہدسکے کہ احادیث کا موضوع ہونا اسے قوی نہیں کرتا۔ نبی پاک سے میں اوایات میں آپ کے جانشینوں کے لیے بارہ کاعدد نقل ہوا ہے، بعض جگہ بارہ خلفاء کہا گیا ہے، بعض جگہائمہ کالفظ آیا ہے۔ بعض جگہ ہے کہ قریش میں سے بارہ امام ہوں گے اور اُن کے ہونے تک دین قوی اور باقی رہے گا۔اس سے بھی بارہ امامی تشیع کا استناد ہوتا ہے۔امام ابوحنیفہ سے منسوب كتاب "الفقه الاكبر" ميں بھى روايت نقل كى گئى ہے،اس كى شرح ميں ملاعلى قارى نے براز ورلگايا ہے اور کہیں نہیں اس بارہ کے عدد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، انھوں نے بیتا ٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ جب تک بیامت مسلمة قائم ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس طویل عرصے میں بیربارہ امام بورے ہوں گے۔ان کی بیر بات حدیث کے ظاہری مدّ عا اور مفہوم کے مخالف ہے۔جن لوگوں نے گزرجانے والوں میں اس بارہ کے عدد کو کسی طرح سے پورا کیا ہے ان سے بیکہا جاسکتا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اُن لوگوں کے گزرجانے کے بعد کاعرصہ بغیرامام کے ہوگا جبکہ بیہ بات ندروایةً درست ہے نددرایةً درست ہے لہذا یارہ کا عدد جوروایات میں آتا ہے اس کے لیے تسلسل سے وہی بارہ آئمہ مانے پڑیں گے جواس معیار پر پورااُ ترین کہ جومرکز ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں جملی طور پر بھی اورفکری طور پر بھی۔ورنہاس میں یمی مجبوری آ جاتی ہے کہ اگران کا انتخاب ہم پر یا ملاعلی قاری پر چھوڑ دیا جائے تو پھروہ اپنی طرف ہے گنتی پورئی کریں گےاورہم اپنی طرف سے اور یوں ان میں ہے کسی کی بھی اطاعت لازم قرارنہ یائے گی جبکہ بیہ حدیث اس بات کو داخت کررہی کہ اُن بارہ کی اطاعت لازم ہوگی جبکہ اگر وہ منصوص نہ ہول تو اُن کی اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ بیقاعدہ کلیہ ہے کہ جومنصوص ہے وہی واجب الطّاعة بھی ہے۔

اساعيليه سے امتياز

شیعوں کے تاریخ میں مختلف گروہ رہے ہیں جن میں سے عصر حاضر میں تین گروہ باقی ہیں۔ان میں سے سب سے بڑا شیعہا ثناعشریہ سے اللہ میں ہے ہیں جن میں سے عصر حاضر میں تین گروہ باقی ہیں۔ان میں سے سب سے بڑا

گروہ شیعہ اثناعشر بیرکا ہے۔ دوسرا قابل ذکر گروہ اساعیلیوں کا ہے جومزید تین گروہوں آغا خانیہ، بوہرہ اور دروزیہ میں تقسیم ہے۔تیسرا گروہ شیعہ زیدیہ کا ہے جو شالی میں اکثریت کا حامل ہے۔ پاکستان میں نمایاں تعداد شیعہ اثناعشریوں کی ہے لیکن اساعیلی بھی قابل ذکر تعداد میں آباد ہیں۔ان کاذکراہے مقام پرآئے گا۔تا ہم ہم یہاں پرمولا ناافتخار حسین نجفی کی گفتگو 🐧 تقل کرتے ہیں جوانھوں نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں بارہ امامی شیعہ اور اساعیلیہ کے مابین امتیاز بیان کرتے بھی

> ان مسالک میں دو بنیادی اختلافات ہیں۔اسم لیلیہ امام جعفر الصادق کے بعد حضرت امام موسی کاظم کے بجائے حضرت اساعیل ابن حضرت امام جعفر الصادق کہ جواینے والد کی زندگی میں ہی رحلت فرما چکے تھے، سے امامت کا سلسلہ چلاتے ہیں اور ان کے ائمہ کی تعداد معین نہیں ہے۔ بارہ امامی صرف اہلبیت کے بارہ ائمہمشہورین کی امامت منصوص من اللہ کے قائل ہیں۔

> اساعیلیہ سے دوسرا بڑا اختلاف قرآن وسنت کے ظاہری مفہوم کی حیثیت پر ہے۔ بارہ امامی ظواہر قرآن وسنت کودیگرمسلمہ اسلامی مکاتب فکر کی طرح ججت سمجھتے ہیں اور کسی ایسے باطنی معنی کے قائل نہیں جوظا ہرنصوص سے متصادم ہو۔اس کے برعکس اسمعیلیہ باطنی معنی یا باطنیت میں بہت دورتک چلے گئے ہیں۔بارہ امامی اور دیگر مسلمہ اسلامی مکاتب فکر باطنیت کی اس کیے تی سے مخالفت کرتے ہیں كيونكهاس طرح نصوص اسلامي كھلونابن جاتى ہيں۔

#### زید بیہ سے امتیاز

مولا ناسیدافتخار حسین تجفی نے ہمارے سوال کے جواب میں شیعہ اثناعشریہ کا زیدیہ سے فرق بیان کیا۔ انھوں نے ضمناً بعض اشترا کات کی طرف بھی اشارہ کردیا۔ انھوں نے کہا:

ا ثناعشریہ یا بارہ امامی امام حسین کی شہادت کے بعدان کی اولاد میں سے بالتر تیب و شخصیات کے منصوص من الله مونے كا اعتقادر كھتے ہيں اور آل عباليعنى محمد رسول الله، امام على ابن ابي طالب، خانون جنت حضرت فاطمة ،امام حسن اورامام حسينً كے علاوہ ان و شخصيات كو بھى معصوم سجھتے ہیں۔اس کے برعکس زید بیامام حسین کے بعد کسی کے بارے میں پیقسورنہیں رکھتے کہ وہ منصوص من اللہ ہے۔البتہ نبى ياك كے ساتھ ساتھ وہ امام على ابن ابي طالب، خاتون جنت حضرت فاطمه عليها السلام اور امام حسن وامام حسین علیهما السلام کومعصوم مانتے ہیں اور ان کے لیے اربعہ معصومون[چودہ معصوم]کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔زیدیہ کے نزدیک امام حسین کے بعد اولاد فاطمہ ہے مخصوص شرا لط

### ر کھنے والے کوئی بھی قیام کرنے والاشخص امام ہے۔

فقہ میں شیعہ مخصات میں امامیہ اور زید ہیم میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ صرف دوباتوں میں اختلاف ہے۔ اثنا عشریہ نکاح موقت کو جائز جبکہ زید ہیہ نا جائز سبجھتے ہیں۔ اس طرح بارہ امامی وضو میں پیروں پرمنے کے قائل ہیں جبکہ زید ہیہ دھوتے ہیں۔ نماز میں ہاتھوں کے کھلا رکھنے، نماز وں میں بالجبر بسم اللہ پڑھنے، اذان میں حملی خیرالعمل کہنے، سے علی الخفین کے ناجائز ہونے، رمضان کی نقلی نماز وں آتراوت کے کوبا جماعت پڑھنے کو بدعت محرمہ بجھنے، دوران نماز فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے ناجائز ہونے اور نماز جنازہ میں پانچ تکبیرات کہنے وغیرہ جیسے خصات شیعہ پردونوں فقہ مفتی ہیں۔ ناجائز ہونے اور نماز جنازہ میں پانچ تکبیرات کہنے وغیرہ جیسے خصات شیعہ پردونوں فقہ مفتی ہیں۔

# برصغيرياك وهندمين تشيع كالبس منظر

برصغیر میں شیعوں کی آمداور توسیع کے پس منظر کا تاریخی جائزہ لیتے ہوئے مولا ناافتخار حسین نقو کی انجھی نے کہا:
جنوبی ایشیا میں تشج اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام ۔ خلافتِ راشدہ کہلائے جانے والے زمانے میں ہی مسلمانوں نے سندھ کی سرحدوں پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ان عسا کر میں اصحاب وانصاراور تابعین بھی ہڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے جن میں ہمیشہ قابل لحاظ تعدادان رجحانات کی حامل تھی جور جحانات مسلکوں کے باضابطہ وجود میں آنے کے بعد تشیع کی بنیاد تھمرے۔

دوسری صدی ہجری کے وسط میں جب نفس زکیہ انقلاب ہرپاکرنے کی تیار یوں میں مصروف تھے تو انھوں نے اپنے فرز ندعبداللہ ابن مجمہ ابن عبداللہ ابن حسن المثنیٰ ابن الحسن السبط ابن علی ابن الی طالب کوسندھ بھیجا تا کہ وہ انقلاب کے حق میں جمایت حاصل کرسکیں نفسِ زکیہ کی تحریک کا انجام تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کے فرز ندسندھ میں ہی رہے اورا یک دن بغداد کے خلیفہ کے گروہ سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ان کا مزار مبارک کراچی میں ساحل سمندر پر کلفٹن کے مقام پر مرجع خلائق ہے۔ بعد میں جب سلم فاتحین نے ہندوستان پر اپنے حملوں کا آغاز کیا تو ہم تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس وقت ماتان میں اسمعیلی نظریات کی حال ایک مسلمان حکومت موجود تھی ۔ مجمود غرفوی نوی نے اسے گروہ می ناوان میں اسمعیلی نظریات کی حال ایک مسلمان حکومت موجود تھی ۔ مجمود غرفوی نوی نے اسے شہیئی سرگرمیوں کا مہدف بنایا اور کثیر تعداد میں خلق خدا کو صلقہ بگوشِ اسلام کیا۔ تشیخ اہلیت النبی سے مرجوب کا ہوتے ہوا کیان لانے والہانہ مجبت سے شروع ہوتا ہے اورا اہل بیت کی روحانی علمی ، اجتماعی اور سیاسی مرجعیت پر ایمان لانے سے اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ بات تو عرفا اور صوفیا میں مسلمہ ہے کہ نبی پاگ کے بعد امام علی سے اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ بات تو عرفا اور صوفیا میں مسلمہ ہے کہ نبی پاگ کے بعد امام علی

المرتضى اورامام حسن وحسین اور پھراولادِ حسین میں گزرنے والے ائم مشہورین جوائمہ اثناعشریابارہ اماموں میں سے ہیں،ان سے ہی روحانی فیوض وبر کات اور علوم باطنی کا مرکزی دھارا چلا۔ ہندوستان میں مصروف بیلغ صوفیاء کرام نے اہلبیٹ کی روحانی مرجعیت کی بھر پورتشہیر کی۔ ہندوستان میں سلاسلِ تصوف میں چشتیہ، قادر بیسلسلہ سب سے زیادہ وسیع اور موثر رہا ہے۔ اہل بیٹ کی محبت میں وارشی ان کی خاص بہیان ہے۔

جب ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی داغ بیل پرارہی تھی انہی دنوں صفوی سلطنت کے قیام کی صورت میں مما لک عرب وعجم میں تبدیلی مسلک کاعظیم انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچ رہاتھا۔ تبدیلی مسلک کے نتیج میں موجودہ عراق، ایران اور جمہوریہ آذر بائیجان میں بارہ امامی تشیع کوعددی اکثریت حاصل ہونے سے بری تقویت پہنچی ۔اس تبدیلی سے مندوستان متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔سب سے پہلے کشمیر میں شیعه خاندان چک نے حکومت کی۔اس حکومت کو بعد میں اکبر بادشاہ نے کشمیر پر قبضه کر کے ختم کیا۔ ہمایوں کے ایران میں پناہ لینے اور پھروالیس کے بعد مغلیہ بادشاہت کواز سرنو قائم کرنے سے شیعہ ل دخل بہت بڑھ گیا۔ تاریخ میں ہم مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے رؤسا کوشیعہ یاتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے مشہور شیعہ مصنف، مجہداور ملغ قاضی سیدنورالله شوشتری کو قاضی القصناہ کے منصب جلیلہ پر فائز کیا۔جنوب میں بھی کہ جے دکن کے نام سے پکارتے ہیں چھوٹی چھوٹی شیعہ سلطنتیں قائم ہو کیں مغل بادشاہوں کی بعض بیگمات بھی شیعہ تھیں۔مغل دور میں تشیع شاہی درباروں سے لے کرکو چہ وبازار میں ا پناوجود بھر پوراندازے قائم کرچکا تھا۔اس کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ اور نگ زیب جیسے مذہبی طور پرسخت سی با دشاہ کی موت کے بعد جب اس کے دوبیٹوں میں مغل روایت کے مطابق جنگ چھڑ گئی تو وہ دونوں اعلاناً شیعہ تھے۔مغل سلطنت کی شکست وریخت کے بعد کئی ایک نواب شیعہ تھے اور انھوں نے چھوٹی چھوٹی شیعہ سلطنتیں قائم کررکھی تھیں۔ان میں سب سے مشہور اودھ کے نواب گزرے ہیں جھوں نے لکھنوکو شیعہ مسلم تہذیب کا بہت بڑا مرکز بنایا تھا۔الغرض برصغیریاک وہند میں فرزندان توحید میں اہلست اکثریت کے ساتھ ساتھ قابل لحاظ تعداد میں شیعه مسلمان بھی آباد تھے اور اب بھی ہیں۔

ڈاکٹر محن نقوی نے برصغیر پاک وہند میں شیعوں کی علمی روایت کوزیادہ ترلکھنو کے پس منظر میں بیان کیااور کہا:

برصغیر پاک وہند میں، جو پہلے جہتد اور فقیہ سمجھے جاتے ہیں وہ سیدعلی رضا ہیں۔ان کی کتا ہیں تو موجود

نہیں ہیں کیکن ان کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ان کا زمانہ سیدنو راللہ شوشتری ہے۔

میں ہیں ہیں گیاں ان کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ان کا زمانہ سیدنو راللہ شوشتری ہے۔
میں ہیں ہیں ہیں گیاں ان کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ان کا زمانہ سیدنو راللہ شوشتری ہے۔

بچاس سال پہلے کا ہے۔ گویا عالمگیر سے پہلے کا زمانہ ہے لیکن ان کی سرگرمیوں کا ہمیں اس وفت پت نہیں چلتا۔ ہایوں کے بارے میں کہاجاتا ہے کہوہ ایران گیا اور جب وہاں سے واپس آیا تو شیعیت ہے کافی متاثر تھا۔اس کے بعد عراق واریان کے علماء کی یہاں آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ان کے بعد پھرنوراللدشوشتری کازمانہ آتا ہے لیکن ان کازمانہ شیعہ عقیدے کے مطابق امامت کے اثبات کا ز مانہ کہا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں حدیث وفقہ میں ہمیں کام وکھائی نہیں ویتا۔اس سلسلے میں آپ ان کی کتابیں احقاق الحق اور الزام النواصب وغیرہ دیکھے سکتے ہیں۔جو کام نجف وغیرہ کے شیعہ علمی مراکز میں تفسیر، حدیث، اصول فقداور فقد وغیرہ سے متعلق ہور رہاتھا وہ ہمیں برصغیر میں اس زمانے میں نظر نہیں آتا۔خاندانِ اجتہاد کے بانی غفران ماب سید دلدارعلی جنھیں مجہداول فی الہند کہا گیا تھا، کے دور میں ہندوستان میں شیعیت با قاعدہ ایک مکتب کے طور پر منظم ہونا شروع ہوئی۔ اس دور میں فقہ، حدیث اور کلام وغیرہ پر کام ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور اسی طرح عوامی سطح پر بھی۔ پھر یہ کہ خوش متی ہے اٹھیں اودھ کی حکومت کی سر پرستی بھی مل گئی اور یوں سیاسی سر پرستی میں بیام آ گے چلا۔ پھر بیجا بوراور گولکنڈہ بھی شیعہ سلطنتیں تھیں۔وہاں بھی تشیع کوتقویت حاصل ہوئی۔نظام حیدرآ باد کے دل میں بھی نرم گوشہ تھا۔ وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔اس دور میں ہمیں فقہ، حدیث اورتفسیر وغیرہ میں شیعوں کا کام دکھائی دیتا ہے۔جس زمانے کے شاہ عبدالقا دراور شاہ رفیع کے تراجم قرآن ہیں، اس عہد بلکہ اس سے چندسال پہلے سیدغفران ماب کے بڑے بوتے سیدعلی نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ساتھ انھوں نے حاشیہ بھی لکھا۔ مدارں کا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہوا كيونكه دلدارعلى صاحب پہلے شخص تھے جوعراق سے يہاں تشريف لائے تھے۔انھوں نے يہاں تبلیغات کا ایک سلسله شروع کیا۔ نماز جمعہ قائم کی۔اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے مکاتب کی بنیاد بھی رکھی۔ جہاں پر جمعہ ہوتا تھا وہاں پر درس بھی ہوتا تھا۔ آج سے حیالیس پیاس سال پہلے تک برصغیر میں علماء کے جوسلسلے تھے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ خاندان اجتہاد کے شاگر دیتھے۔

# فقة جعفري كي اصطلاح

شیعہ اثناعشریوں کی فقہ کو عام طور پر فقہ جعفری کہا جاتا ہے ہم نے اس کا پس منظر ڈاکٹر محسن نقوی سے دریافت کیا تو نھوں نے کہا:

جب بيمكاتب وجود مين آرم تے اوروہ براے براے امامول سے منسوب ہور ہے تھے، امام مالك





السے مالکی منسوب ہو گئے، امام ابو حنیفہ سے خفی منسوب ہوئے، یا شافعی ، احمد ابن حنبل اور ابوداؤد ظاہری ہے ان کے پیروکار۔ دوسری طرف امام جعفرصادق درس بھی دیتے تھے اور چار ہزار محدثین آپ کے درس میں شامل تھے،اس لیے آپ کے نام سے بھی ایک منتب کومنسوب کردیا گیا۔ بنیادی طور پرتوبہ مكتب اللبيت ب- المنت الم

ریجیب بات ہے کہ فقہی مکاتب میں بیہوسکتا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی امام کا مانے والا ہومثلاً حفی ہولیکن کلامی اعتبار سے وہ امام ابوحنیفہ کا ماننے والا نہ ہو کیونکہ وہ مرجی تھے ممکن ہے وہ اشعری یا ماتریدی ہومثلاً ترکی میں اہل سنت فقہ حفی کے پیروکار ہیں اور کلام میں وہ ماتریدی ہیں۔اس طرح ممكن ہے كوئى شخص فقہى اعتبار سے شافعی ہوليكن كوئى اور كلامی مكتب ركھتا ہو جب كه مكتب اہل بيت میں میمکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کلامی طور پر کسی اور مکتب سے تعلق رکھتا ہوا ورفقہی طور پر کسی اور مکتب سے۔اس کیے ہمیں اس بات کو بہت ہی غور سے دیکھنا جا ہے کہ اگر فقہ جعفر بیرکا نام دیا گیا تو وہ اس ليے كہامام جعفرصا دق عليه السلام جس زمانے ميں تبليغ دين فرمارہے تھے، لوگوں كومسائل كے جواب دے رہے تھے تو اس سے یہ مجھا گیا کہ جیسے امام ابوحنیفہ کے فتادی ہیں اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی فتاوی ہیں حالا نکہ وہ بنیا دی طور پر فتوی کا بیان نہیں تھا بلکے نقل حدیث تھی جس کی سندنبی كريم صلى الله عليه وآله وسلم تك پہنچتی ہے۔ بيا سنباط سے ہٹ كرنقل حديث تھى اور اسنباط حديث تھا۔ م کاتب اس دفت چونکہ شخصیات کے حوالے سے معرض وجود میں آرہے تھےلہذا اسے فقہ جعفریہ کہا گیا، ہم تو اسے فقہ اہل بیت کہتے ہیں۔فقہ اہل بیت بایں معنی کہ شیعہ فقہاء قرآن اور اہل بیت کی روایات کوسامنے رکھ کرعصری تقاضوں کے مطابق اجتہا دکرتے ہیں۔

### المحديث سے امتياز

المحديث سے شيعوں كا متياز بيان كرتے ہوئے ڈاكٹر محسن نقوى نے كہا:

مكتب ابل بيت عقائداور فقه مين ابل بيت بى كومانے والا ہے۔ مكتب ابل بيت كى اصولى كتب كا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ہمیں مسائل کے جوابات ملتے ہیں وہاں ہمیں اصول بھی ملتے ہیں۔ امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم شمصیں اصول دے دیں اورتم ان سے استنباط کرولینی اس مکتب میں عقل کا دخل ہے۔ اس میں عقل کی اہمیت ہے اور اس میں اصول سے فروع اخذ کیے جاتے ہیں۔اس میں اخذِ احکام میں عقل بروئے کار آتی ہے۔ یہ چیزیں اہل حدیث

کے ہاں نہیں پائی جاتیں۔ یعنی قرآن و صدیث کے مالہ و ماعلیہ کوعقل کے ذریعے سے بھنا۔ اہال صدیث کو جتنا ہم جانے ہیں اور جتنا ہم نے ان کے اصول و عقاید کو پڑھا ہے اس کے مطابق ان کے ہاں بنیادی طور پر الفاظ ہیں یا جوفعل رسول ہے وہ عقل پر حادی ہے۔ ان کے ہاں جو بات جس طرح سے بیان کی گئے ہو وہ اس صورت میں قبول کی جانی چا ہے۔ اہمحدیث عقائد میں امام ابن تیمید اور امام ابن قیم کے مقلد ہیں۔ جبکہ وہ اللہ کے لیے جسیم کے قائل تھے۔ وہ اللہ کے ہاتھ بھی مانے تھے کیونکہ قرآن مجید میں 'نہید میں ۔ جبکہ وہ اللہ کے لیے جسیم کے قائل تھے۔ وہ اللہ کے ہاتھ بھی مانے تھے کیونکہ قرآن مجید میں 'نہید میں کہ انفظ آیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ اس طرح سے عرش پر بیٹھتا ہے جسی طرح میں منبر پر بیٹھتا ہوں۔ اس طرح کے ان کے تقریبا ۲۹،۲۸۸ مینیا ور دومرے علاء نے امام ابن تیمید پر نہایت خت گرفت کی ہے۔ اس حرفیت پہندی کی شعید سے میں گئج انش نہیں ۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ چونکہ ۲۳ ہجری میں بارھویں امام شیعیت میں گئج انس نے گذشتہ پوراد در آئم گئی معصوم زبان سے تشریح فصوص کا دور ہے۔ علیہ السلام کی غیبت ہوئی اس لیے گذشتہ پوراد در آئم گئی معصوم زبان سے تشریح فصوص کا دور ہے۔ علیہ السلام کی غیبت ہوئی اس لیے گذشتہ پوراد در آئم گئی معصوم زبان سے تشریح فصوص کا دور ہے۔

تنظيمي تشكل

برصغیر میں شیعوں کے نظیمی تشکل کے بارے میں ڈاکٹر محسن نقوی کا کہنا تھا:

جس طرح کاشیعوں کا تنظیمی تشکل آج کل پاکستان میں موجود ہے اس طرح کا تنظیمی تشکل تشکیلِ
پاکستان سے پہلے نہیں رہائیکن ایک سیاسی فورم ہوا کرتا تھا۔ شیعہ پولیٹ کل پارٹی پہلے تھی۔ پاکستان بنے
کے بعد جس طرح سے فرہی بنیادوں پر تنظیمیں معرض وجود میں آئیں، انھوں نے شیعیت کا ایک
دوسرارخ پیش کیا کہ جو قیام پاکستان سے پہلے سامنے نہیں آیا تھا۔

بإكستان مين شيعول كي تظيمول كحوالے مولانا حافظ سيدرياض حسين نجفي نے كها:

سب سے بڑی تنظیم ترکی جعفریہ ہے اگر چہاں پر پابندی لگادی گئی ہے۔ طالب علموں کی سب سے بڑی تنظیم امامیہ آرگنا کزیشن ہے۔ کسی بڑی تنظیم امامیہ آرگنا کزیشن ہے۔ کسی فراد کی تنظیم امامیہ آرگنا کزیشن ہے۔ کسی زمانے میں وفاق العلماء شیعہ بھی ایک فعال تنظیم تھی۔ ان کے علاوہ بعض نئی تنظیمیں بن رہی ہیں لیکن پرانی تنظیمیں یہی ہیں۔

پاکستان میں شیعوں کے نظیمی شکل کے حوالے سے مولا ناافتخار حسین نقوی نے کہا:

پاکستان بنے سے پہلے شیعوں کی کوئی ملک گیر تنظیم نہ تھی۔مقامی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں جو مذہبی امور کے انتظامات میں اپنا کر دارا دا کرتی تھیں ،البتۃ ایک شیعہ پولیٹکل پارٹی معرض وجود میں آئی تھی تا ہم



وہ ذیادہ موثر نہ تھی۔ علاوہ ازیں شیعہ کانفرنس کے نام سے ایک تظیم تھی جونواب مظفر علی تخرلیاش نے قائم کی تھی۔ پاکستان شیعہ کانفرنس کے نام سے جانی پہچانی گئی۔ نواب صاحب ایک قد آور سابی رہنما بھی تھے لیکن شیعہ کانفرنس فقط شیعوں کے فہ بی امور تک محدود تھی۔ نواب صاحب کی سیاست کا مرکز لا ہور تھا۔ لہذا ان کی فہ بی سرگرمیوں کا مرکز بھی بہی قرار پایا۔ لا ہور کا سب سے بواشیعہ فہ بی مرکز کر بلاگا ہے شاہ بیرون بھائی دروازہ قزلباش فائدان بی نے قائم کیا کا سب سے بواشیعہ فہ بی مرکز کر بلاگا ہے شاہ بیرون بھائی دروازہ قرب اس فائدان بی حویلیاں اندرون موجی دروازہ میں بھی موجود تھیں۔ سب سے بواعزاداری کا جلوس شب عاشور یہیں سے برآ مدہوتا تھا جو کر بلاگا ہے شاہ میں آ کر دسویں محرم کی شام کو اختقام پذیر موتا تھا۔ نواب صاحب اس کے ہمراہ دہتے تھے۔ جلوس اورعزاداری کا بیسلسلہ اب بھی اس طرح سے تھا۔ نواب صاحب اس کے ہمراہ دہتے تھے۔ جلوس اورعزاداری کا بیسلسلہ اب بھی اس طرح سے قائم کے شیعوں کو حکومت سے جو مسائل پیش آتے تھے ان کے مل کے لیے نواب قزلباش را بطے کا کام کیا کرتے تھے۔ انھوں نے مدرسة الواعظین اور جامعہ امامیہ کے نام سے دو مدارس بھی قائم کیے کام کیا کرتے تھے۔ انھوں نے مدرسة الواعظین اور جامعہ امامیہ کے نام سے دو مدارس بھی قائم کیا سے کی رضا آباد کہا جاتا ہے۔ نواب قزلباش کی سر پرتی میں ایک مقت روزہ اسد شائع ہوتا تھا۔ ایک طویل عرصة تک اس کے مدیشائق انبالوی مرحوم رہے۔

نواب قزلباش سے اختلاف کرتے ہوئے سیدمظفر علی تشی نے ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کے نام سے ایک الگ تنظیم قائم کی۔ اس کا مرکزی دفتر بھی لا ہور میں تھا۔ انھوں نے مفت روزہ شہید کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا۔ وہ فہ بی امور میں شیعوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ سیاسی امور میں اس جماعت کا بخی کوئی کر دار نہ تھا۔ تاہم پورے ملک میں اس ادارے کے دفاتر یا روابط موجود تھے اور تشی صاحب شیعہ مسائل کے حل کرنے میں بہت فعال تھے۔ اُن کے بعد اُن کے بعد اُن کے جو اور مولا نا اظہر حسن جزل سیکرٹری ہوئے۔ اس کے صدر کے بعد دیگرے حافظ کفایت حسین مرحوم اور مولا نا اظہر حسن زیدی مرحوم رہے۔

۱۹۷۰ کی دہائی میں شیعوں کی ایک اور تنظیم'' شیعہ مطالبات کمیٹی'' قائم ہوئی۔اس کے سربراہ مولانا سیدمحمد دہلوی تھے۔وہ کراچی میں مقیم تھے،اس کمیٹی نے پورے ملک میں شیعوں کو متحرک کیا اور حکومت پر شیعوں کے مطالبات تنلیم کرنے کے لیے عوامی دباؤ میں اضافہ کیا۔انھوں نے راولپنڈی میں ایک عظیم الثان اجتماع بھی منعقد کیا جے''حینی محاذ'' کا نام دیا گیا۔ کمیٹی کے مطالبات میں شیعہ طلبہ کے لیے الگ دبینیات کے نصاب کی تعلیم ، شیعہ اوقاف کی موقوف علیمان کو واگز اری وغیرہ شامل

تھے۔مولاناسیدمحمد دہلوی کی وفات کے بعد جسٹس (ر)سیدجمیل حسین رضوی شیعہ مطالبات کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوئے۔

وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تنظیمیں اورادارے غیر فعال ہوگئے۔ یہاں تک کہ ۱۹۷۲ میں امامیہ سٹوونٹش آرگنائزیشن کی بنیا در کھی گئے۔ یہ پاکتان میں شیعہ طلبہ کی تنظیم تھی جورفۃ رفۃ ملک گیر حیثیت اختیار کر گئے۔ ۱۹۷۵ میں اس تنظیم سے فارغ ہونے والے افراد نے امامیہ آرگنائزیشن کے نام سے ایک اور تنظیم قائم کی۔ یہ بھی ملک گیر حیثیت اختیار کر گئی۔ یہ تنظیمیں زیادہ تر دینی تربیت تک محدود رہیں۔ یہاں تک کہ ۱۹۷۹ میں مولا نامفتی جعفر حسین مرحوم کی قیادت میں تحریک نفاذ فقہ جعفر یہ معرض وجود میں آئی۔ یہ تنظیم جزل ضیاء الحق کی اسلامائیزیشن کا نتیج تھی۔ مفتی جعفر حسین مرحوم اسلامی نظریاتی وجود میں آئی۔ یہ تنظیم جزل ضیاء الحق کی اسلامائیزیشن کا نتیج تھی۔ مفتی جعفر حسین مرحوم اسلامی نظریاتی افعوں نے اپنا اختلافی نوٹ جے اس کوسل میں جب ان سفار شات کی روثنی میں جزل ضیاء الحق نے شعیعہ نظر کوشائل کے بغیر آرڈینٹس نا فذکر دیے تو مفتی جعفر حسین نے اس سے اختلاف کیا۔ آخیس پورے ملک کے شیعوں کی بھر پور حمایت حاصل ہوگئی۔ شیعوں کا ایک ملک گیرا جانا کی ایر بل ۱۹۷۹ میں معقد ہوا۔ جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفر یہ کیا در کھی گئی اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو قائد منتی جنور کی اگرا گیا۔

تح یک نفاذ فقہ جعفر ہے کا بنیادی مقصد پاکتان میں اسلامی قانون سازی کے عمل میں شیعوں کے نقطہ نظر کا تخفظ تھا۔ ہے کہ کیے صرف شیعوں کے لیے شیعہ فقہ کے مطابق قانون سازی کا مطالبہ کرتی تھی نہ کہ پورے ملک کے عوام کے لیے علامہ مفتی جعفر حسین کی وفات کے بعد فروری ۱۹۸۴ میں تح کیک کے دستور کے مطابق علامہ عارف حسین الحسین کو بھکر ہی میں منعقدہ ایک اجلاس میں ان کا جانشین منتخب کر لیا گیا۔ اس اثنا میں راولپنڈی کے بعض شیعہ رہنماؤں نے تح یک نفاذ فقہ جعفر ہے کے نام پر ایک نیا گروہ قائم کر لیا تھا جس کا قائد مولانا سید حام علی موسوی کو منتخب کیا گیا۔ یہ گروہ اب بھی کم و بیش موجود قائم کر لیا تھا جس کا قائد مولانا سید حام علی موسوی کو منتخب کیا گیا۔ یہ گروہ اب بھی کم و بیش موجود ہے۔ علامہ عارف حسین الحسین کو ملک بھر کے شیعہ عوام میں بے پناہ مجبوبیت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ اتحاد بین المسلمین کے علم بردار کی حیثیت سے ابھر ے۔ انھوں نے ملک کے سیاس مسائل میں بھی اپنا کردارادا کیا۔ انھوں نے اپنی پارٹی کا ایک منشور بھی جاری کیا جس کا نام ''ہمارا راست'' کورارادا کیا۔ انھوں نے اپنی پارٹی کا ایک منشور بھی جاری کیا جس کا نام ''ہمارا راست'' کا ایک منشور بھی جاری کیا جب بعدازاں علامہ سید کردارادا کیا۔ انھوں ناخی بیونہ کر لیا گیا۔ بعدازاں علامہ سید ساجہ علی نقوی کوان کا جانشین منتخب کر لیا گیا۔ شیعہ اور سی صافوں میں یہ احساس شروع سے ہی پیدا ہوگیا ساجہ علی نقو کی کوان کا جانشین منتخب کر لیا گیا۔ شیعہ اور سی صافوں میں بیدا حساس شروع سے ہی پیدا ہوگیا





فا كتح يك نفاذ فقة جعفريه كانام تبديل كياجانا جابي-الهذا علامه ساجد نقوى كى قيادت ميس اس كانام تبدیل کرکے''تحریک جعفرریہ' رکھویا گیا۔

اس دوران میں پاکستان میں فرقہ وارانہ مسائل شدت اختیار کر گئے جس کی وجہ سے حکومت نے بعض فرقہ واران تنظیموں پر پابندی عائد کردی اور مسئلے کو متوازن ظاہر کرنے کے لیے تحریک جعفریہ پر بھی پابندی عائد کردی گئی۔اگر چہاس پر پابندی لگانے کا کوئی جواز موجود نہ تھا۔اس کے بعد علامہ ساجد علی نقوی کی قیادت میں اسلام تحریک کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی اور جب اس پر بھی پابندی عائد ہوئی تو انھوں نے '' قائدملت جعفریہ' کے عنوان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور اب تک سیسلسلہ اس طرح قائم ہے۔حال ہی میں ایک اور شظیم بھی قائم کی گئی ہے جس کا نام" مجلس وحدت مسلمین 'ہے۔اس کے دفاتر بھی قائم کیے جارہے ہیں۔

به تو ملک گیر تنظیموں کا ذکرتھا تاہم علاقائی سطح پر بھی تنظیمیں قائم ہوتی رہیں اور بعض اب بھی موجود ہیں۔ان میں سے شیعہ سندھ آرگنا رئین ، شیعہ تنظیم بلوچتان ، اصغربہ سٹوڈنٹس آرگنا رئین، اصغربيآر گنائزيش جعفريهالائنس وغيره قابل ذكر ہيں۔علاوہ ازيں شيعه علما كومنظم كرنے كے ليے ملكى سطح پر وفاق علما شیعہ پاکستان اور علاقائی سطح پر علمائے امامیہ کے نام سے تنظیمیں قائم ہوئیں۔شیعہ مدارس كي تنظيم كے ليے وفاق المدارس الشيعہ پاكستان قائم ہوئى جواب بھى فعال ہے۔

#### نظام اجتهادومر جعيت

مذہبی طور پردنیا بھر کے شیعہ عام طور پراپنے نظام مرجعیت سے وابستہ ہوتے ہیں۔شیعہ مجتہدین میں سے جواعلیٰ در جے کے علمی مرتبے پر جا پہنچتے ہیں فقہی احکام میں شیعہ اُن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جن کی طرف شیعہ رجوع کرتے ہیں انھیں مرجع کہا جاتا ہے۔شیعوں کے بڑے دینی مراکز اور مدارس کو''حوز ہ علمیہ'' کہتے ہیں عراق میں نجف اشرف کا حوزہ علمیہ بہت قدیم ہے۔ جے ایک ہزارسال سے زیادہ کاعرصہ ہو چکا ہے۔ اُس کے بعداریان کے مذہبی شہر قم کے حوز ہُ علمیہ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوگئی۔ دنیا کے بعض دیگر شہروں میں بھی شیعوں کے بڑے بڑے دین مراکز موجود ہے۔انھی دینی اور علمی مراکز میں فقہاءاور مجتہدین پروان چڑھتے ہیں۔اٹھی میں سے بعض مقام مرجعیت تک جا بہنچتے ہیں۔اصولی طور پرشیعہ امام معصوم کواپنے لیے ہرلحاظ سے دینی مرکز اور ہادی سمجھتے ہیں تاہم بارھویں امام مہدی کی غیبت کے عقیدے کی وجہ سے انھیں غیر معصوم کی دینی زعامت کی ضرورت پیش آئی ۔اس ضرورت کووہ اپنے اسی نظام اجتہا داور مرجعیت سے پورا کرتے ہیں ۔اس نظام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محسن نقوی نے کہا:



مرجعیت امام کی نیابت ہے۔ امام جہاں بھی ہیں اور اُن کا پیرد کار دنیا کے کی کونے ہیں بھی ہے تواس پر ضروری ہے کہ وہ ان کے احکام کو مانے ، اُن پڑ عمل کرے مرجع کا معنی بھی ہی ہے۔ جبیبا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تو قیع میں آتا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں اُن الوگوں کی طرف رجوع کر وجو ہماری علیہ السلام کی تو قیع میں آتا ہے کہ ہماری فیر موجودگی میں اُن الوگوں کی طرف رجوع کر وجو ہماری اصادیث کو بیان کرنے والے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کی مرجع کی بات نہیں مانے تاوقت کی اس کا ملم نہ ہو کہ اُس کے احکام کی بنیا د کھتب اہل بیت اور تعلیمات آئے تکھیم السلام اور قرآن مجید پر ہے۔ کوئی ایسے ہی کہد دے کہ میں مجہد ہوں اور پھراپی آراء پیش کرنا شروع کر دے مکتب تشیع میں اُس کے لیے کوئی گئجائش نہیں۔ نظام مرجعیت نے شیعیت کو ایک طرح سے مرکزیت فراہم کرر کھی ہے اور یہ جھنا بھی غلط ہے کہ مرجع کی کوئی انفرادی رائے ہوا کرتی ہے بلکہ علیاء اور مجہد میں کی ایک جماعت ہوتی ہوتی ہے جو مسئلے پر خور کرتی ہے۔ مسائل پر بحث مباحثہ ہوتا ہے اس کے بعد کوئی رائے مرجع کی طرف ہوتی ہے وائم کی جاتی ہے۔





# عقائدوافكار

# عقا ئداختيار كرنے ميں غور وفكر كى ضرورت

شیعه علماء بیعقیده رکھتے ہیں کہ عقائد کے اختیار کرنے میں انسان کوغور وفکراور تحقیق کاراستہ اختیار کرنا چاہیے۔خاص طور پراصولی عقائد میں ان کا بہی موقف ہے جبکہ عقائد کی تفصیلات میں منقولات پرانحصار کیا جاسکتا ہے۔ چنانچ معروف شیعہ فقیہ شخ محمد رضا مظفر انجھی لکھتے ہیں:

ہم اعتقادر کھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے ہمیں قوت فکر عطاکی ہے اور عقل بخش ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے بارے میں غور وفکر کریں اور اس کی کاریگری کے آثار پر تامل کے ساتھ نظر کریں اور اس کی کاریگری کے آثار پر تامل کے ساتھ نظر کریں اور اس کی حکمت میں اطراف عالم میں اور اپنے نفوس میں اس کی آیات اور نشانیوں میں اس کی تجنہ تدبیر کے متعلق تدبر کریں۔خدائے تعالی فرماتا ہے:

سَنُرِيهِمُ التِنا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقِ ( ا ) بِشُكِهُم الْحِينِ الْحِينِ الْمُانِيانِ اطراف عالم اوران كِنفوس مِين دكها كين كِيتا كمان كے لئے واضح

ہوجائے کہوہ تن ہے۔

اورخداوندعالم نے اس ارشاد میں آباءواجدادی تقلید کرنے والوں کی فرمت کی ہے:

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُ مُ اتَّبِعُوا مَا آنُولَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَنَا أَولُو كَانَ ابَآوُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ شَيْئًا (٢)

وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی انباع کرتے ہیں کہ جس پرہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا (کیاوہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کی پیروی کریں گے )خواہ ان کے آباء واجداد کچھ بھی نہ جانتے [سمجھتے ] ہوں۔''

جیسا کہ خداوند عالم نے ان لوگوں کی فدمت کی ہے جواپیخ طن و گمان کی انتاع اور رجم بالغیب کرتے ہیں، پس ارشاد ہوا:

إِنُ يَّتَبِعُونَ إِلَّا الظَّن (٣)

وہ تو صرف ظن و گمان کی اتباع کرتے ہیں!



حقیقت میں جو کچھہم اعتقادر کھتے ہیں بہتو ہماری عقل ہی ہم پر واجب وضروری قرار دیتی ہے کہ ہم مخلوق میںغور دفکر کریں اور خالقِ کون ومکال کی معرفت حاصل کریں جبیبا کہ وہ ہم پر پیجی لازم و ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم مدعی نبوت کے دعوی اور معجز ہ میں غور وفکر کریں اور عقول کے نز دیک ان چیزوں میں کسی دوسر ہے تخص کی تقلید جائز نہیں ، چاہے وہ شخص کتنا ہی صاحب قدرومنزلت وصاحب اثر ہواور جو پچھ آن کریم میں آیا ہے کہ جس کے ذریعے غور وفکر اور اتباع علم ومعرفت پراکسایا گیاہے تووہ عقل کی اسی فطری آزادی کومضبوط کرنے کے لئے ہے کہ جس پرتمام عقلاء کی آراء منفق ہیں اوروہ نفوس بشری کی معرفت وفکر کی اس استعداد کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہے کہ جس پران کی جبلت و فطرت پیدا کی گئ ہے اور وہ اذہان کو کھو لنے اور انھیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لئے آیا ہے كجنفين عقول كى مزاج وطبيعت جامتى ہے لہذاان حالات ميں انسان كے لئے بيدرست نہيں كه وہ ا پے نفس کواموراعتقادیہ میں مہمل چھوڑ دے یا تربیت کرنے والے یادیگرافراد کی تقلید پر بھروسہ کرے بلکہاس پرواجب اور ضروری ہے کہ وہ فطرت عقلیہ کے مطابق کہ جس کی تائید نصوص قرآنی کرتی ہیں جتجو، تامل ،نظر وفکر اور اصول اعتقاد میں تدبر کرے کہ جنسی اصول دین کا نام دیا گیا ہے کہ جن میں زیادہ اہم تو حید، نبوت ، امامت اور قیامت ہیں اور جو شخص بھی ان اصولوں کے اعتقاد میں ایخ آباءو اجدادیااس فتم کے لوگوں کی تقلید کرے وہ حق سے دوری اختیار کرنے کا مرتکب ہوا ہے اور صراط متنقیم سے ہٹا ہوا ہے اور اس کاعذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا مختصریہ کہ ہمارے یہاں دودعوے ہیں: يهلابه كهاصول عقائد مين نظروفكركرنااورمعرفت حاصل كرناواجب ہےاوراس ميں كسى كى تقليد جائز نہيں۔ دوسراید کہ بیدوجوب عقلی ہے بل اس کے کہ وجوب شرعی ہو یعنی اس کاعلم نصوص دین سے سیرانی حاصل نہیں کرتا اگر چہ بیرضی ہے کہ وہ اس کی مؤید ہیں لیکن دلالت عقلی کے بعد وجوب عقلی کا کوئی معنی نہیں سوائے اس کے کہ عقل ہی معرفت کے ضروری ہونے ،غور وفکر کے لزوم اور اصول اعتقاد میں اجتہاد کرنے کودرک کرتی ہے۔ (م)

# فروع دین میں تقلید

اصول دین میں فکر دنظراورانفرادی کوششوں سے حقیقت یا بی کی ضرورت اور عقل کے آزادانہ استعمال پرزور دینے کے ساتھ ساتھ شیعہ اثناعشری علماء عام طور پر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ فروع دین میں غیر ضروری دین لیعنی عبادات و



معاملات میں جن امور کا تھم شارع سے قطعی طور پرمعلوم نہ ہو، ان میں اگر چہ بہتریہ ہے کہ انسان خود سے دینی متون اوراجتهادی اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے احکام شرعی تک جا پہنچ یعنی مجتهد ہولیکن چونکہ بیہ ہرکسی کے بس کی بات نہیں اس ليے وہ لوگ جوخوداس منصب پر فائز نہ ہوں انھیں ایسے ہی افراد کی طرف رجوع کرنا جا ہیے، جسے ان علماء کی اصطلاح میں تقلید کہاجاتا ہے۔ان کے نزدیک مجہداور مقلد کے نیج کی بھی ایک شکل موجود ہے جسے متاط کہتے ہیں۔ یعنی ایساشخص جواحکام شرعی کیج میں ایسی تمام صورتوں کو بجالائے کہ شارع کی نافر مانی اور کسی حکم شرعی کے ترک کا بظاہر کوئی امکان باقی ندرہے۔اس مسئلے کوہم شخ محدرضامظفر کی زبانی بیان کرتے ہیں:

> باقی رہے فروع دین جو کہ شرعی احکام ہیں کہ جن کا تعلق اعمال وافعال کے ساتھ ہے تو ان میں ہر حص کے لئے نظر وفکر اور اجتہاد کرنا ضروری اور واجب نہیں بلکہ اگر وہ ضروریات و بدیہیات دین میں سے نہیں جو کہ قطع ویقین سے ثابت ہیں جیسے نماز، روزہ اور زکوۃ کا داجب ہونا تو ان میں تین امور سے کوئی ایک واجب ہے یا انسانِ مکلّف (بالغ و عاقل) اجتہاد کرے اور ادلہ احکام میں غور وفکر کرے بشرطیکه وه اس کی اہلیت رکھتا ہواور یا وہ اپنے اعمال میں احتیاط کرے اگر اس میں احتیاط کی قدرت و طاقت ہواور یا یہ کہوہ کسی مجہد جامع الشرائط کی تقلید کرے جو کہ عاقل و عادل ہو [ جیسا کہ روایات میں ایسے افراد کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے۔]

> > صائنا لنفسه حافظا لدينه و مخالفا لهواه مطيعاً لامر مولاه

یعنی جواپے نفس کو گناہوں سے بچائے ،اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے اورابيد مولا كے حكم كامطيع وفر مال بردار مو۔

پس جو شخص نه مجتهد مواور ندمخاط اور پھروہ کسی مجتهد جامع الشرائط کی تقلید نہ کرے تو اس کی تمام عبادات باطل [ ہیں]اور قابل قبول نہیں جاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاردے سوائے اس صورت کے کہ اس کاعمل اس مجہد کی رائے کے مطابق ہو کہ جس کی بعد میں وہ تقلید کرے اور وہ اپنے اعمال قصدِ قربت سے بھی بجالا تارہا ہو۔ (۵)

نظرى اورغملي مسائل

شيخ محمد حسين آل كاشف الغطانے اپني معروف كتاب "اصل الشيعة واصولها" ميں عقائداورا حكام كى بحث ميں وارد ہونے سے پہلے مجموعی طور پرتمام مسائل کو یانچ کلیات پرتقسیم کیا ہے:

ا۔خالق کی معرفت۔

٢-اس كي ملغ كي شناخت ٣ \_مسائل عبادت اورطريق عمل كى بيجان \_ م \_ نیکیوں کا حصول اور برائیوں سے اجتناب\_ ۵\_معاداورسزاوجزا كاعتقاد\_

ان کلیات کے پیش نظروہ دین کے دوشعبے قرار دیتے ہیں'' نظری''اور' جملی''جوان کے نزد یک''اسلام وایمان'' کے مترادف ہیں۔

اس کے بعدوہ لکھتے ہیں:

توحید، نبوت اور معاداسلام کے تین بنیادی رکن ہیں، اگر کوئی شخص ان ارکان میں سے کسی رکن کامنکر ہو، تو نہ وہ مسلم ہے نہمومن اوراگر ان اركان پرايمان لے آئے تو اس كا شارمسلمانوں ميں ہوگا اور اسے مسلمانوں کے جملہ حقوق حاصل ہوں گے لیکن حسب تصریح" الایسمان اعتقاد بالجنان و اقراد بالكسان وعمل بالاركان "قلبى اعتقاد، زبانى اقراراوراركان يمل كرنے كانام بهايمان] لفظ ایمان سے ایک خاص مفہوم پیدا ہوجا تا ہے اور ای کے ساتھ مزید ایک رکن کا اضافہ لیعنی ان فرائض کی تعمیل جن پراسلامی نظام کادارومدار ہے۔ان فرائض کی پانچ قشمیں ہیں: نماز،روزہ،زکوۃ، حج اور جہاد۔ "اسلام وايمان" كے سلسله ميں ہم نے عام وخاص كے الفاظ استعمال كيے ہيں۔اس كى وجہ بيہ ك اسلام وايمان كي دوتشميس بين:

اسلام وایمان عام اوراسلام وایمان خاص - بیقسیم پروردگار عالم کی اس ہدایت پرمنی ہے: قَالَتِ الْاَعُرَابُ امَّنَّا قُلُ لَمُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُومٌ اَسُلَمُنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الْإِيْمَانُ فِيُ قُلُوبِكُمُ (٢)

(اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔میرے رسول!انھیں سمجھادو کہتم جسے ایمان کہدہے ہو وہ ایمان نہیں ،اسلام ہے، ایمان کا تو تمھارے دلوں میں گزر بھی نہیں ہوا۔)

اس کے بعدوہ اس امر کا اضافہ کرتے ہیں:

بهرحال بيتو تقاتمام مسلمانول كاساسى نظريات كاخلاصه، مگر! شيعه ان اركان كے ساتھ ايك اور ركن کوجزوایمان قراردیے ہیں، یہ بنیادی مسکلہ عقیدہ امامت ہے۔ (۷)

ا مامت کے بارے میں شیعہ نظریے کی وضاحت بعد میں آئے گی البتہ ہم یہاں پراس بات کا بھی اضافہ کرویں کہ شیعہ تو حید کے موضوع پر بات کرتے ہوئے عدل کو اصول مذہب میں سے قرار دیتے ہیں اور الگ سے اس پر گفتگو کرتے ہیں



توحير

شخ محرحسین آل کاشف الغطاء 'اصل الشیعة واصولها' میں تو حید کے موضوع پر شیعه عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:

امامیہ عقائد کے لحاظ سے ہر ہوش مند کاعقلی فریضہ ہے کہ وہ اپنے آفرید گارکو پہچانے۔ اس کی معرفت

حاصل کرے اور اس کی وحدا نیت والوہیت کا معتقد ہو۔ ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ

دے۔ اس کا یقین رکھے کہ خلق ورزق ، موت و حیات اور ایجاد و اعدام اس کی ذات سے متعلق

ہمت و بود میں صرف اس کی قدرت کا ملہ کاعمل دخل ہے۔

اگر رزق وخلق یا موت و حیات کوکوئی شخص خدا کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر ہے تو اسے کا فرومشرک

اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔

اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔

اسی طرح اطاعت وعبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی معبود مطلق کے ساتھ کسی اور شے کی عبادت بجالائے ، اس کے سواکسی اور کی پرستش کرے اور اسے تقرب کا وسیلہ بنائے تو وہ بھی امامیہ مذہب کے حکم سے کا فرمتصور ہوگا۔

سوائے خدائے وحدہ لانٹریک کے کسی کی عبادت جائز نہیں۔ نیز ذات باری تعالیٰ ،انبیائے کرام اور ائمہاطہار علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ِ مطلقہ بھی روانہیں۔

انبياءاورائمه عليهم السلام كى اطاعت بهى بالواسطه خداكى اطاعت ہے۔

البتة ان ذوات مقدسہ سے طلب برکت اور انھیں اپنے اور اپنے معبود کے درمیان وسیلہ قرار دیا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود انھیں حصول برکت وہدایت اور اپنی اطاعت ومعرفت کا وسیلہ قرار دیا ہے نیز ان کے مزاروں پر اللہ کی عبادت بجالا نا جائز ہے، کیونکہ یہ پرستش ان کی نہیں، خدا کی ہے اور یہ ایک واضح سافر ق ہے۔ حسب ارشاد باری تعالی:

فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ آنُ تُرُفَعَ وَيُذُكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ

وہ گھرجنھیں اللہ نے بلندہونے کی اجازت دی اوران میں اس کاذکرہوتا ہے۔(۸)

خداوندعالم كي صفات

الله تعالیٰ کی صفات بیان کرنے سے پہلے شیعہ فقیہ استاد مکارم شیرازی اس حوالے سے بعض نکات کی طرف توجہ دلاتے شیعہ شیعہ اثناء شربہ سے اللہ تعدا شاعشر بیہ سے اللہ تعدا شاعشر بیات کی طرف توجہ دلاتے ہے تعدا شاعش کی مناز کی سے سے تعدا شاعش کی مناز کی سے تعدا شاعش کی سے تعدا شاعش کی مناز کی سے تعدا شاعش کی سے تعدا

جہان خلقت کے اسرار درموز کے مطالعہ کے ذریعے خدا کے وجود کو پیچاننا جمن قدر آسان ہے ای قدر خدا کی صفات کو پیچانا مشکل ہے اوراس کے لیے شدیغور وفکرا در بے حداحتیا طی ضرورت ہے ...

ہم نے اس دنیا میں جو پیچھ بھی دیکھا ہے وہ جہم اور جسمانی خصوصیت کا حامل ہے یعنی تمام موجودات ہر معین زمان ومکان میں مخصوص شکل وصورت رکھتے ہیں، ان حالات میں ایک ہت کا تصور کرنا کہ جونہ جسم رکھتی ہے اور نہ ہی زمان و مکان، مگر اس کے با وجود تمام زمان کا احاطہ کیے ہوئے ہونہایت ہی مشکل امر ہے کھذا میہ بات بہت ضروری ہے کہ نہایت غور وفکر کے ساتھ اس راہ پرقدم رکھا جائے ...
البتداس کندگی یاد آ وری بہت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ: ہم خدا کی ذات کی حقیقت بھی بھی در کے نہیں البتداس کندگی یاد آ وری بہت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ: ہم خدا کی ذات کی حقیقت بھی بھی در کے نہیں مدر کے کہ یہ خدا ہو جائے ہیں خام ہے جسے سمندر کوکوز ہے کہ سے اور نہ ہی اس کی امیدر کھنی چا ہے کیونکہ یہا میداور خیال ایسے ہی خام ہے جسے سمندر کوکوز ہے میں بند کرنا یا ماں کے شکم میں موجود بچ کا ہیرونی دنیا ہے باخبر ہوجانا، کیا یہ چیزیں ممن ہیں؟ اور یہی وہ میں بند کرنا یا ماں کے شکم میں موجود بچ کا ہیرونی دنیا ہے باخبر ہوجانا، کیا یہ چیزیں ممن میں وہ وہ کرک تیا اس ایک چھوٹی می لغزش انسان کو خدا کی معرفت کے حقیقی راستا ہے کوسوں دور کردیت

استاد ناصر مکارم شیرازی نے اللہ تعالیٰ کی مشہور ترین صفات کو دوحصوں میں بیان کیا ہے ۔صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ ۔صفات ثبوتیہ وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں:

ہے جس کے نتیج میں وہ بت پرستی اور مخلوق پرستی کی سنگلاخ راہوں میں بھٹکتا پھرتا ہے...(۹)

ا: خدا" عالم" ہے یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔

٢: خدا" قادر" بيعني مرچيز پرقدرت ركھتا ہے۔

۳: خدا'' کی' ہے لیعنی زندہ ہے اور زندہ اسے کہا جاسکتا ہے جوعلم بھی رکھتا ہواور قدرت بھی اور چونکہ خدا'' عالم'' بھی ہے اور'' قادر'' بھی اس بنا پروہ زندہ بھی ہے۔

۳: خدا''مرید'' ہے بیعنی صاحب ارادہ ہے اپنے کا موں میں مجبور تہیں ہے اور جوکام بھی انجام دیتا ہے اس میں مقصد اور حکمت مضمر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کا ئنات میں کوئی بھی چیز اس نے بلامقصد اور بغیر کسی فلنے کے تہیں بنائی۔

۵: خدا' مررک' ہے بعنی تمام چیز ول کوجانتا ہے اور سمجھتا ہے، سب کود کھتا ہے، تمام آ واز ول کوسنتااور ہربات سے آگاہ وباخبر ہے۔

۲: خدا "فریم" اور" ازلی" ہے بینی ہمیشہ سے ہادراس کے دجود کا کوئی آغاز نہیں کیونکہ اس کی ہستی اس کی ذات سے جلوہ گرہوئی ہے اور ہمیشہ رے کہوہ ابدی اور جاود انی ہے بینی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا

کونکہ جس ڈات کی بستی خوداس کی ذات ہے ہاں کے لیے فنااور عدم کوئی معنی بیں رکھتے۔ کا خدا'' متکلم'' ہے بیعنی چا ہے تو ہوا میں آ واز کی لہریں پیدا کر کے اپنے پیامبروں سے کلام کرسکتا ہے؛ ایسانہیں ہے کہ خدا'' زبان ، ہونٹ ،اور تجر ورکھتا ہو''۔

۸: خدا "صادق" ہے یعنی جو کچھ کہتا ہے سے اور عین حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ عموماً دوسبب سے بولا جاتا ہے (۱) جہالت اور نادانی کی وجہ سے (۲) یا کمزوری اور ناتو انی کے سبب سے، چونکہ خدا دانا اور تو انا ہے لہذا جھوٹ اس کی ذات سے محال ہے۔

استادمکارم شیرازی نے خداوندعالم کی صفات سلبیہ کواس طرح سے بیان کیا ہے:

ا:۔خدا'' مرکب''نہیں ہے بینی اجزاء ترکیبی سے مل کرنہیں بنا کیونکہ ایی صورت میں اسے اپنے اجزا کی احتیاج ہوتی جب کہ وہ کسی چیز کامختاج نہیں ہے۔

۲: - خدا "جسم" نہیں رکھتا کیونکہ جسم محدود کیا جا سکتا ہے اس میں تغیر و تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ فنا پذیر ہوتا ہے۔

۳: - خدا ''مرئی''نہیں یعنی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اگر نظر آتا توجسم ہوتا اورجسم ہونے کی صورت میں محدود اور فنا پذیر ہوجاتا۔

س: \_خداد وحل "نہیں رکھتا کیونکہ اسکاجسم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مکان کامختاج ہو۔

۵: - خدا کا کوئی ''شریک' 'نہیں ہے کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ایک محدود وجود ہوتا چونکہ دولا محدود موجود اس کا وجود کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نئات کے قوانین میں وحدت اس کے بیش وحدت اس کے بیش ویگانہ ہونے کی دلیل ہے۔

٢: \_خدا" معانى" نہيں ركھتا يعنى اسكى صفات اس كى عين ذات ہيں \_

ک:۔خدا 'نعماج' 'اور ضرور تمند نہیں ہے بلکہ غنی اور بے نیاز ہے کیونکہ علم وقد رت کے لحاظ ہے ایک
 بیاہ وجود کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: لَیُسَ کَمِثُلِهِ شَیءٌ (۱۰) کوئی بھی چیزاس کی مانزنہیں ہے...(۱۱)

عدل

جیبا کہ ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے کہ شیعہ اثناعشر بیا تعدل پر صفات الہی میں سے جدا گانہ بحث کرتے ہیں اوراس شیعہ اثناعشر بیا کے بارے میں عقیدے کواپنے اصول مذہب میں سے قرار دیتے ہیں۔اس کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے اور وہ اس کے عقدے کو جدا گائے طور پر بیان کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں،اس کی وضاحت شیخ محمد رضامظفر نے عقائد کے بارے میں اپنی کی عمروف کتاب 'عقائدِ امامیہ'' میں یوں کی ہے:

خداکی صفات جُوت کمالیہ میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ عادل ہے اور ظالم نہیں پی نہ وہ اپنی قضاوت و فیصلہ میں بجو رکرتا ہے اور نہ بی اپنے تھم میں ظلم کرتا ہے، وہ اطاعت کرنے والوں کو تو اب دے گا اور اسے جی نزات کرنے اور انھیں سزادے اور وہ اپنے بندوں کو ایسے امور کی تکلیف نہیں دیتا کہ جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور جتنے عذا ب کے وہ مستحق ہیں وہ انھیں اس امور کی تکلیف نہیں دیتا کہ جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور جتنے عذا ب کے وہ مستحق ہیں وہ انھیں اس سے زیادہ سز انہیں دے گا اور ہم بیا عقادر کھتے ہیں کہ عدم مزاحت کی صورت میں وہ ایجھے کام کو ترکنہیں کرتا اور برے کام کو بچوڑ نے کی قدرت رکھتا ہے کرتا اور برے کام کو بچوڑ نے کی قدرت رکھتا ہے جب مسلم ہے کہ وہ فعل کئن کے کون اور فعل فتیج کے فتح کو بھی جا نتا ہے اور حن کے چھوڑ نے اور فتح کے کہا جا در نہی وہ فعل فتی کے کئن نہ تو حسن کے کرنے میں اسے کوئی ضرر ہے کہ اسے نہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ بی وہ فعل فتیج کا مخت کے مطابق اور نظام اکمل کے موافق ہو پس اگر خدا ظلم یا فعل فتیج کرے (تھالی ضروری ہے کہ اس کو کا حالت کے کہا اس کے موافق ہو پس اگر خدا ظلم یا فعل فتیج کرے (تھالی عن ذلک) تو معاملہ چارہ الوں سے خالی نہیں:

ا۔وہ کی امرے جاہل ہواوراہے معلوم نہ ہوکہ بیانی اور براہے.

٢- اس كاعالم تو موليكن اس كرن پرمجبور مواوراس كے چھوڑ نے \_ اجز مو.

٣-اس كاعالم بھى ہواس كے كرنے برمجبور بھى نہوليكن اس كے كرنے كى اسے ضرورت واحتياج ہو۔

٣۔وہ اس کا عالم بھی ہواوراس کے کرنے پرمجبور بھی نہ ہو،اسے اس کی ضرورت بھی نہ ہوتو چرمعاملہ

منحصر ہوجائے گااس میں کہوہ اس کام کوعبث اور فضول بجالائے.

حالانکہ بیسب صورتیں خدا کے لئے محال ہیں اور ان سے اس کی ذات میں نقص لازم آتا ہے جب کہ وہ صرف کمال ہی کمال ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ سلیم کریں کہ وہ ظلم اور فعل فتیج سے منزہ ہے ۔ (۱۲)

یہاں ہم اس عقیدے کی شیعوں کی نظر میں اہمیت اور ضرورت کوشیعہ فقیہ استاد ناصر مکارم شیرازی کی زبانی بیان کرنا

بھی مناسب سبھتے ہیں:

خداعالم وقادر ہے، عادل و علیم ہے، رجمان درجیم ہے، خالق درزاق ہے، ہمیشہ سے ہاور ہمیشدہ کا،ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے صفت عدل کواصول دین کی ایک جداگانہ وعلیحدہ اصل کے طور پر کیوں ذکر کیا

\*

الياب اس المسوال كجواب كيليّ چندباتين توجه طلب بين:

(۱)عدل کی اہمیت کیلئے اتنائی کافی ہے کہ بہت مصفات خداکی بازگشت ای صفت "عدل" کی طرف ہے كيونك كلمه عدالت كالمحيح اوروسيع ترمعن" برچيزكواسكے مقام يرقراردينا" بلهذاال معنى كاعتبارے تمام صفات مثلاً عليم، رزاق، رحمان ورجيم وغيره كالطلاق وانطباق درحقيقت عدالت يربى موتا --(٢) قيامت ومعاد كامسكه بويا پيغمبرول كى رسالت اورائمه كى ذمه داريول كامسكه ان سب كاخداكى

عدالت كے مسكلہ كے ساتھ بہت گراتعلق ہے۔

(m) فروع دین ہمیشہ سے اصول دین کے ہمراہ ہیں، پروردگار عالم کی عدالت کی شعاعیں انسانی معاشرہ میں بہت زیادہ مؤثر ہیں اور بیعدالت اجماعی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے بہترین انسانی معاشرہ تشکیل یا تا ہے۔ حقیقت بہے کہ عدالت کواصول دین کی ایک اصل کے طور پراس لیے منتخب کیا گیا ہے تا کہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جاسکے اور ہرشم کے ظلم وستم کے خلاف جنگ جاری رہ سکے۔ (۱۳)

نبوت شیعول کے نزد یک اصول دین میں سے ہاوراس الہی منصب پرایمان ندر کھنے دالے کووہ کا فرسمجھتے ہیں۔ نہدی ك بارے ميں اصولى عقيدے كوبيان كرتے ہوئے شيعہ فقيہ شخ محدرضا مظفر لكھتے ہيں:

نبوت ایک وظیفہ والہیاور سفارت ربانی ہے جواللہ تعالی اس مخص کے لیے قرار دیتا ہے کہ جے وہ اپنے صالح بندوں اور انسانیت میں اپنے کامل اولیاء میں سے چن لیتا ہے۔ پس انھیں لوگوں کی طرف بھیجتا ہےتا کہوہ ان کی ہدایت اور رہبری کریں،ان چیزوں کی طرف کہ جن میں دنیاوآ خرت میں ان کے ليے منافع ومصالح بيں اوراس غرض كے ليے كدوہ لوگوں كومنزہ وياك كريں اور برے اخلاق اور فاسد عادات سے ان کا تزکیہ کریں اور انھیں حکمت ومعرفت کی تعلیم دیں اور سعادت وخیر کے راستے ان کے لیے بیان کریں تا کہ انسانیت اپنے کمال تک پہنچ جائے اور دونوں جہانوں کے اعلیٰ درجات پر سرفراز ہوجائے اور ہم اعتقادر کھتے ہیں کہ قاعدہ لطف سبب بنتا ہے کہ وہ خالق جوایے بندوں پرلطیف ہ مداہتِ بشراوراصلاحی پیغام کے پہنچانے کے لیے اپنے رسول بھیج اور بیا کہ وہ خدا کے سفیراوراس کے خلیفے قرار پاکیں جیسا کہ ہم بیاعتقادر کھتے ہیں کہ خدانے نبی کے تعین اورانتخاب کاحق لوگوں کونہیں دیااورانھیں اس سلسلہ میں کوئی اختیار نہیں بلکہ بیسارامعاملہ اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے کیونکہ وه (اَعُلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ) بهتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قراردے اور انھیں بیت نہیں

# کہاں شخص کے متعلق کوئی اپنی رائے ظاہر کریں کہ جسے خداہادی[اور] بشیرونذیر بنا کر بھیجے اور نہ ہی ان احکام ،سنن اور شرائع میں وہ اظہار رائے کر سکتے ہیں کہ جنسیں وہ شخص لے کرآتا ہے۔ (۱۴)



معجزات انبياء

شیعہ علاء نے انبیاء کے دعوی نبوت کے اثبات کے لیے ان کی طرف سے کسی ایسے مجزے کا اظہار ضروری قرار دیا ہے جس سے عام انسان عاجز ہوں اور جوان کے دعوی نبوت کے ہمراہ ہو۔ چنانچے شیخ محمد رضام ظفر لکھتے ہیں:

جب خدا اپن مخلوق کے لیے کوئی ہادی اور رسول مقرد کرے تو ضروری ہے کہ آئیس شخصی طور پر اس کی معرفت کرائے اور خصوصی طور پر معین کر کے آئیس اس کی طرف ہدایت کرے اور دیے چیز اس میں مخصر ہے کہ وہ لطف ورحمت کو کممل کر کے اس کی رسالت پر کوئی دلیل و جمت قائم کردے اور وہ دلیل ان چیز ول کی قتم میں سے ہو جو خالق کا کنات اور مدیر موجودات کے علاوہ کی سے صادر نہیں ہو سکتیں لیعنی قدرت بشر سے خارج ہولیں خدا اسے رسول ہادی کے ہاتھ پر جاری کرے تا کہ وہ اس رسول کی مُعرِ ف ہواور اس کی طرف رہبری کرے اور اس دلیل کو مجوزہ کہا جا تا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بشر اس کے طرف رہبری کرے اور اس دلیا نے سے عاجز ہوتا ہے۔

جس طرح نبی کے لیے مجوزہ کا ہونا ضروری ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تا کہ ان پر ججت قائم ہوجائے ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس مجزہ کا اعجاز لوگوں کے درمیان اس طرح ظاہر ہو کہ اس وقت کے علاء اور اہال فن (چہ جائیکہ دوسر بے لوگ) اس کے مقابلہ سے عاجز ہوں اور یہ بجڑہ ہوتو نبوت کے ساتھ مقرون اور ملا ہوا ہوتا کہ اس کے مدعی کی دلیل ہوا ور اس کے ہاتھ میں ایک ججت ہوتو بنوت کے ساتھ مقرون اور ملا ہوا ہوتا کہ اس کے مدعی کی دلیل ہوا ور اس کے ہاتھ میں ایک ججت ہوتو جب اس قتم کے لوگ اس سے عاجز آجا ئیں گے تو معلوم ہوجائے گا کہ بید قدرت بشر سے مافوت اور خارتی عاوت ہے لیس یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ صاحب مجزہ ہام بشر سے مافوت ہوجائے گا کہ صاحب مجزہ ہام بشر سے مافوت ہوجائے گا کہ ساتھ ہے اور جب بید چیز کی شخص کے لیے تمام ہوجائے کا کہ اس سے مجزہ ہ خارتی عادت ظہور پذیر ہوا ور اس کے ساتھ وہ نبوت ورسالت کا دعوئی بھی کر بے تو اس امر کا کل ومرکز ہوجائے گا کہ لوگ اس کے دعوئی کی تصدیق کریں اور اس کی رسالت پر ایمان لے آئیں اور اس کی بات اور تھم کے سامنے بھی سی لیں جو چاہے گا اس پر ایمان لے آئی گا اور جو چاہے گا اس کا انکاراور اس سے تفرکر سے گا اور اس بناء پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرنی کا مجزہ ہان علوم وفنون سے مناسبت رکھتا ہے جواس کے زمانہ میں مشہور عالم ہواکرتے تھے۔ (۱۵)



شیعه بھی دیگرمسالک کی طرح آخری نبی حضرت محرمصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کامعجز ؤ خالده قر آن حکیم کوقرار دیتے ہیں۔ چنانچہ شخ محمد رضامظفرا پنے عقائد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہمارے نی کریم کا ہمیشہ رہنے والا معجز ہی قرآن کریم ہے جو کہ اپنی فصاحت وبلاغت کے لحاظ ہے معجز ہ ہمارے نبی کریم کا ہمیشہ رہنے والا معجز ہی تر آن کریم ہے جو کہ اپنی فصاحت و بلغاء اپنے حسن بیان ہے ۔ یہ اس زمانہ میں آیا جب کہ فن بلاغت مشہور ومعروف تھا اور فصحاء و بلغاء اپنے حسن بیان اور بلندی فصاحت کی بناء پرلوگوں میں مقدم اور پیش پیش سمجھے جاتے تھے۔ (۱۲)

# حضرت محمصطفي سردارانبياء بين

معروف شیعہ مجہتر شیخ محرحسین آل کا شف الغطانے عقائد کے بارے میں اپنی کتاب میں حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور مقام کے بارے میں شیعوں کاعقیدہ یوں بیان کیا ہے:

شیعول) کاعقیدہ ہے کہ وہ انبیاء جومنصوص من الله بیں، وہ سب کے سب خدا کے فرستادہ اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت محمصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسات الانبیاء اور سید المموسلین بیں۔ آپ بالکل معصوم تھے۔ مالک مطلق نے آپ کومجد حرام سے مجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ وہاں سے آپ الیک معموم تھے۔ مالک مطلق عوش و کوسسی نیز ماورائے ججب وہ رادق تک کی بینچے اور مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک پہنچے۔ (۱۷)

# ختم نبوت

دیگرمسلمانوں کی طرح شیعه اثناعشر بی جھی حضرت محمصطفی کوخاتم النبیین جانتے ہیں اور وہ آنخضرت کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کے دعویٰ کو باطل جانتے ہیں۔ چنانچے شنخ محمد حسین آل کا شف الغطا لکھتے ہیں:

نیز شیعہ امامیہ کا بیعقیدہ راسخہ ہے کہ حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جوکوئی بھی نبوت یا نزول کتاب یادی کا دعویٰ کرے وہ خارج از اسلام ، کا فراور واجب القتل ہے۔ (۱۸)

#### عصمت رسول

شیعہ امامیہ کے نزد یک تمام انبیاء معصوم عن الخطابیں۔ پینمبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے دلائل پیش کرتے ہوئے دور حاضر کے لبنان کے شیعہ فقیہ محمد مین فضل اللہ لکھتے ہیں: ہم کہتے ہیں کہ پیغیر کی ذمے داری محض نامہ رسانی نہیں ہے، جس طرح ڈاکیہ (postman) لوگوں تک صرف ان کے خط پہنچا تا ہے اور بس ،اس کے علاوہ ان سے کوئی سروکا رنہیں رکھتا۔ بلکہ ہم تو کلام الہی میں پڑھتے ہیں کہ:

هُ وَ الَّذِى بَعَتَ فِى الْاُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنَهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايَّتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى ضَلَلٍ مُّبِيْنِ (٩١)

(اس خدانے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا، جوانہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگر چہ بیالوگ بروی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔

ای طرح ہم پڑھتے ہیں کہ:

يَآيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرً ٥

وَّ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا (٢٠)

(اے پیغیبر! ہم نے آپ کو گواہ اور بیثارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔)

لہذا پیغمبرلوگوں کو بشارت دینے والے اور انھیں عذاب آخرت سے خبر دار کرنے والے کے علاوہ لوگوں پرگواہ بھی ہیں اورایسے چراغ کی مانند ہیں جولوگوں کوروشنی فراہم کرتا ہے۔

واضح ہے کہ پیغیرلوگوں کیلئے حق کا دروازہ ہیں اوران کا منصب لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرنا اور حق کی بنیاد پران کے امور کی اصلاح کرنا ہے، اور قدرتی بات ہے کہ ایک ایباانیان جس کا کام حق کی بنیاد پر دنیا میں انقلاب لانا ہے، اس کے بارے میں یہ امکان نہیں پایا جاتا کہ اس کی عقل، اس کے قلب اوراس کے عمل میں کوئی باطل شے جگہ بنا سکے ۔ ایک ایباانیان جولوگوں کیلئے ہدایت کا روشن چراغ بن کر آیا ہے، اس کے فکر و خیال ، عقل واحساس اوراس کی سرگرمیوں میں کسی تاریک گوشے کی موجودگی کا امکان نہیں۔

نبوت ایک ایسے نور کی مانند ہے جوانسانوں کی عقل، ان کے قلب اور ان کی زندگی کومنور کرتا ہے۔ بالحضوص جس کتاب کے حامل رسول کریم ہیں، اسے خداوند عالم نے نور کا نام دیا ہے اور پیٹمبرگواس کتاب کا جیتا جاگتا مون قر اردیا ہے۔ پیٹمبر اسلام قر آن صامت کے ہمراہ قر آن ناطق ہیں۔

جب ہم یہ بھتے ہوں کہ پیمبرگافریضہ اوران کی اہم ذے داری حق کی بنیاد پر دنیا میں ایک انقلاب بیا



# کرنا ہے، تو ہمارے اس فہم وتصور کالازمہ ہیہ ہے کہ ہم پیغیبر کوجسم حق سمجھیں اور اس بات کاعقیدہ رکھیں کہان کی شخصیت میں کسی باطل اور ذراسی بھی تاریکی کی گنجائش نہیں ہے۔(۲۱)

معراج الني

معراج النبی کے حوالے سے رائج شیعہ عقیدے کو مولا ناافتخار حسین نقوی نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا:
ہماراعقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو عالم بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج نصیب ہوئی۔ آپ کو
پہلے حضرت علی کی ہمشیرہ ام ہائی کے ہاں سے بیت اللہ الحرام میں لایا گیا اور وہاں سے مبحد الاقصلی لے
جایا گیا اور بعض روایات کے مطابق پھر آپ کو کو فہ لے جایا گیا اور پھر آسانوں کی سیر کروائی گئی۔ نیز
آپ کو متعدد مرتبہ معراج نصیب ہوئی۔ اس سلسلے میں اجمالی عقیدہ کافی ہے۔

### قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ

شیخ محد سین آل کاشف الغطاشیعوں کے نہایت معتبر علاء میں سے شار ہوتے ہیں۔وہ اپنی عقائد کی کتاب میں قرآن حکیم کے بارے میں اپناعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:

الله کی وہ کتاب جواس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، پروردگار عالم نے اسے مجز ہ خالدہ بنا کرآپ پرنازل کیا۔ اس میں کوئی نقص ہے اور نہ کی ، نہ زیادتی۔ اِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللّهِ کُورَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ

اس ذكركوم نے نازل كيا ہے اور مم بى اس كے محافظ ہيں۔

قرآن میں نقص یاتحریف کی کوئی روایت ملے بھی تووہ غیر معتبر ہوگی اور نا قابلِ اعتماداور ما وّل ہوگی۔(۲۲) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں شیخ محدرضا مظفر کی بھی عبارت نقل کردیں:

ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن وہ وہ کے ہے جواللہ تعالی کی طرف سے اس کے بی اکرم کی زبان پر جاری ہوئی ہے، اس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے اور وہ آپ کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے کہ جس نے نوع بشر کو فصاحت و بلاغت اور ان حقائق و معارف عالیہ میں کہ جن پر وہ حاوی ہے اپ مقابلہ سے عاجز کر دیا ہے۔ اس میں تغیر و تبدل اور تحریف نہیں ہو سکتی اور یہ جو ہمار ہے سامنے ہے کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہی بعینہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم پر نازل ہوا اور جو شخص اس میں اس کے علاوہ کوئی دعوئی کرے اس کی رائے ضعیف ہے اور وہ غلطیوں اور شکوک میں مبتلا ہے اور ایسے سب لوگ ہدایت سے ہے۔ اس کی رائے ضعیف ہے اور وہ غلطیوں اور شکوک میں مبتلا ہے اور ایسے سب لوگ ہدایت سے ہے۔

ہوئے ہیں کیونکہ یہ اللہ کاوہ کلام ہے کہ' لا یا تیا ہے الباطِلُ مِنُ بَیْنِ یک یُدِهِ وَلا َمِنُ حَلَفِه ''باطل اس کے سامنے اور پیچھے سے نہیں آسکتا اور قرآن کے اعجازی ایک دلیل یہ ہے کہ جتنا بھی زمانہ آگ بڑھتا جائے گا اور علوم وفنون میں ترقی رہے گی یہ اپنی تروتازگی ، حلاوت ، مٹھاس اور بلندی مقاصدوا فکار پر باقی ہے، اس کے ثابت شدہ علمی نظریہ میں نہ کوئی خطا ظاہر ہوگی اور نہ ہی یہ کی بینی فلنی حقیقت کے نقض کا متحل ہے۔ (۲۳)

مولا ناسیدافتخار حسین نقوی نے اس موضوع پراظهار خیال کرتے ہوئے کہا:

بعض لوگ شیعوں پرتحریف قرآن کے قائل ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ بیسرے سے تہمت ہے۔شیعہ اس قرآن کو مانتے ہیں جوسورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اورسورہ الناس پرتمام ہوجاتا ہے۔ بیروہی قرآن ہے جوسب شیعہ وسی مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے۔ شیعہ اس میں کسی فتم کی کمی بیشی کے قائل نہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں کروڑ وں شیعہ آباد ہیں، شیعوں کی مساجد ،امام بارگاہوں اور گھروں میں یہی قرآن مجید موجود ہے۔ شیعوں نے قرآن حکیم کے دفاع میں سینکڑوں کتب تالیف کی ہیں۔ دنیا کے کتاب خانے شیعوں کے تراجم قر آن اور تفاسیر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بیسب شیعوں کے اس عقیدے کی ترجمان ہیں۔ آئمہ اہل بیت سے ایس بہت س روایات منقول ہوئی ہیں جن میں فر مایا گیا ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسا قول منقول ہو جوقر آن حکیم کے خلاف ہوتو اسے دیوار پر دے مارو کیونکہ وہ ہمارا قول نہیں ہوسکتا۔ شیعہ مجتہدین اصول فقہ میں احکام اسلامی کا سب سے اہم اور اوّ لین منبع قرآن حکیم کوقر ار دیتے ہیں۔وہ قرآن کو حدیث پر ناظر گردانتے ہیں۔شیعہ محققین کے نز دیک اگر کسی حدیث سے قر آن میں تحریف کا حمّال ظاہر ہوتا ہوتو اس کی تاویل کی جائے گی یا اسے جعلی قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن تھیم کی ہرآیت تواتر کے جس درجے پر فائز ہے کوئی حدیث متواتر بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی چہ جائیکہ مراسیل وآ حاد۔ تحریف کے ہرامکان کوقر آن حکیم کی ہے آیت ردکرنے کے لیے کافی ہے: إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (٣٣)

امامت

امامت کاعقیدہ شیعہ اثناعشریہ کے اصولِ مذہب میں سے ہے۔اس کی وضاحت ہم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا کی زبانی پڑھتے ہیں:





شیعی نقط نظر کے مطابق امات، نبوت کی طرح منصب الہی ہے۔ جس طرح خداوندِ عالم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبوت ورسالت کے جلیل القدر عہدہ کے لیے منتخب کرتا ہے ، اسی طرح امامت کے معاملے میں بھی کسی کوکوئی اختیار نہیں۔خود رب العزت نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ''شخص منتخب' کی امامت کا اعلان کرد ہے۔ پیغیبر حسب الحکم فرائض شریعت کی تکمیل کے لیے نص کے ذریعے اس چنی ہوئی ہستی کوخلق کا پیشوا بنادیتا ہے۔ نبی اور امام میں فرق صرف بیہ ہے کہ نبی پروحی نازل ہوتی ہے اور امام خصوصی تو فیق کے ساتھ رسول سے احکام حاصل کرتا ہے۔ پس ، رسول ،خدا کا بیام رسال ہے اور امام رسول کا بیام برا (۲۵)

#### تعدادائمه

شیعہ اثناعشریہ کے نز دیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالتر تیب بارہ جانشین ہیں جوسب کے سب معصوم ہیں ۔ اس سلسلے میں شیخ محمد رضامظفرنے یوں وضاحت کی ہے:

ہم بیاعتقادر کھتے ہیں کہ وہ ائمہ جن کے لئے امامت حقہ کی صفت ثابت ہے جو کہ احکام شرعیہ میں ہمارے مرجع ہیں کہ جن کی امامت پرنص وار دہوئی ہے وہ بارہ امام ہیں جن سب پر نبی اکرم نے ان کمارے مرجع ہیں کہ جن کی امامت پرنص وار دہوئی ہے وہ بارہ امام ہیں جن سب پر نبی اکرم نے ان کے ناموں کے ساتھ نص کی ہے کہ جس کا بیان آگے آتا ہے.

بیان آگے آتا ہے.

| شهادت       | ولادت    | لقب                    | اسائے گرامی              | تمبرشار |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------|---------|
| ٠٠٠ بعده    | ٣٦قبل ١٥ | مرتضلي                 | ابوالحن على بن ابي طالب  | ı       |
| <b>∞</b> 0• | pr       | زکی[مجتبیٰ]            | ابومحرحسن بن على         | ٢       |
| DYI .       | ۳۵       | سيدالشهد اء            | ابوعبدالله حسين بن علي   | ٣       |
| æ9∆         | ۵۳۸      | زين العابدين           | ابومحم على بن الحسينً    | ٣       |
| مااھ        | DOL      | باقر                   | ابوجعفرمحمر بن علي       | ۵       |
| DIM         | ۵۸۳      | صادق                   | ابوعبدالله جعفر بن محمد  | ٧       |
| ۵۱۸۳        | م11A     | كاظم                   | ابوابراہیم موسیٰ بن جعفر | 4       |
| pr• r       | ۱۳۸      | دضا                    | أبوالحن على بن موسى      | ٨       |
| p17.        | ۵۱۹۵     | جواد [تقى <sub>]</sub> | ابوجعفرمحمه بنعلي        | 9       |
| ∞ror        | ۲۱۲ه     | ہادی[ <sup>نق</sup> ی] | ابوالحس على بن محمه      | 1.      |

| (  |   |   |  |
|----|---|---|--|
| ** | ラ | \ |  |
| 2  | 1 |   |  |
| (  |   | 1 |  |

| pr4.                           | ۲۳۲  | عسكرى | ابومحرحسن بن على         | 11 |  |
|--------------------------------|------|-------|--------------------------|----|--|
| زنده وسلامت بين الى ماشاء الله | POTO | مهدی  | و ابوالقاسم محمد بن حسنً | 11 |  |

اورونی جناب ہمارے زمانے میں جمت خدا ہیں جوغائب ومنتظر ہیں عب ل الله فوجه و سهل مخوجه فرمنتظر ہیں عب ل الله فوجه و سهل مخوجه خداوندعالم ان کے خروج وظہور میں جلدی کرے اوران کے لئے خروج کوآسان کرے تاکہ وہ زمین کوعدل وانصاف سے پُرکریں بعداس کے کہ وہ ظلم وجورسے پُرہوگی۔(۲۲)

عقیدہ امامت کے انکار سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا

شیعه علماء اور فقہااس بات کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان مذکورہ عقیدہ امامت کے انکار سے دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیعہ فقیہ شیخ محمد حسین آل کا شف الغطا لکھتے ہیں:

صرف امامت کا اقرار نہ کرنے سے کوئی فرداسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوسکتا۔ البتہ قیامت کے دن معلوم ہوگا اور قرب و کرامت کی منزلوں میں بیعقیدہ اپنااثر دکھائے گا۔

دنیا میں تمام مسلمان کیساں اورا کیک دوسرے کے کفو ہیں۔ ہاں آخرت میں ضرور درجوں کا تفاوت ہوگا عمل اور نیت کے اعتبار سے مقامات ملیں گے۔(۲۷)

اماممهدي

امام مہدی کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجمالی عقیدہ تقریباً کیساں ہے۔البتہ شیعہ اثنا عشریہ متعین طور پرایک شخصیت کوامام مہدی مانتے ہیں اور وہ ان کے نزدیک بارھویں امام ہیں۔قم کے معاصر شیعہ فقیہ شنخ ناصر مکارم شیرازی اس اجمالی عقیدے کے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

المل تشیخ اورالمل تسن کی کتب احادیث میں اس موضوع کے بارے میں ''کہ خاندان پینمبر سے مہدی نامی ایک فرد کے ذریعہ سے کے وعدالت پر بنی ایک عالمی حکومت قائم ہوگی' بہت می احادیث ذکر کی گئی ایس یہاں تک کہ یہ احادیث حدثوا تر سے بھی بڑھ گئی ہیں جبکہ کتب المل تشیخ میں بھی الی متواتر احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (مہدی عج) بارھویں امام، جانشین پینمبر امام حسین کے احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (مہدی عج) بارھویں امام، جانشین پینمبر امام حسین کے نویں بیٹے اور امام حسن عکر گئی کے فرزند ہیں ۔ اہل سنت کی کتب احادیث میں ظہور مہدی (عج) کے بارے میں احادیث کے تواتر کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل سنت کے دانشور حضرات نے اپنی کتب میں بارے میں احادیث کے تواتر کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل سنت کے دانشور حضرات نے اپنی کتب میں بارے میں واضح طور پر نقل کیا ہے، یہاں تک کہ جاز کے سب سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے اخسی واضح طور پر نقل کیا ہے، یہاں تک کہ جاز کے سب سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے اخسی واضح طور پر نقل کیا ہے، یہاں تک کہ جاز کے سب سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے بیا دین کے درانشور میں کی کہ جاز کے سب سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے بڑے دینم کر کیا ہے، یہاں تک کہ جاز کے سب سے بڑے دینم کر'' درابطہ عالم اسلامی'' سے بڑے دینم کر کر دونیں کیا ہے کہ بار سے میں دونی میں کر دینم کی میں کر دونی میں کر کی کر دونی کر کر دونی کر کر دونیں کی کر دونی کر کر دونی کر کر دونی کر کر دونی کر کر دونیں کر کر دونیں کر دونی کر کر دونی کر کر دونیں کر دونی کی کر دونیں کر دونیں کر دونیں کر دونی کر کر دونیں کر دونی کر دونیں کر دونیں کر دونی کر کر دونیں کر دونی کر دونیں کر دو





شائع ہونے والے رسالے میں لکھا گیا ہے: ''وہ (مہدی عج) بارہ خلفاء راشدین میں آخری خلیفہ ہیں جن کے بارے میں پنجمبر کے بہت سے اصحاب نے احادیث نقل کی ہیں۔'' (۲۸)

مهدويت اورغيبت امام

شیعدا تناع شرید کاعقیدہ ہے کہ بارھویں امام ابوالقاسم جمرابن حسن المہدی اپنے بچپن ہی میں خار جی صالات کی وجہ سے
عمر اللی سے پردہ غیبت میں چلے گئے تھے۔اس عقید ہے کے بارے میں ڈاکٹر محن مظفر نقوی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا:
بنیادی طور پرہم یہ بھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کانظریہ اوران کی غیبت کانظریہ تواتر شرعی میں سے
ہے۔اس کا جوانکار کرتا ہے اسے ہم اسلام سے خارج بھتے ہیں۔ ہم بھتے ہیں کہ امور دنیا میں امام علیہ
السلام کا ہاتھ کافی فعال ہے کہ جوایک امام کا ہونا چاہیے ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے ہم خود جس طرح
سے ان پرایمان رکھتے ہیں یا ہم نے جس طرح سے آھیں سمجھا،خود ہماری زندگی میں ان کا بہت بڑارول
ہے، بایں معنی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے حاضرا مام کے سامنے جواب دہ بھتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں
اس میں ہم اس کام کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اسے تعلیمات اہل بیٹ کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ اس سے
امام علیہ السلام مطمئن اورخوش ہوں گے اور جو ایس انہیں ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔اس کے
امام علیہ السلام مطمئن اورخوش ہوں گے اور جو ایس انہیں ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔اس کے
امام علیہ السلام مطمئن اورخوش ہوں گے اور جو ایس انہیں ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔اس کے
امام علیہ السلام مطمئن اورخوش ہوں گے اور جو ایس انہیں ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔اس کے
امام علیہ السلام مطمئن اورخوش ہوں گے اور جو ایس انہیں ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔اس کے

راقم نے ان سے سوال کیا کہ تاریخ اسلام میں بہت سے افراد نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس عقیدے سے سوئے استفادہ کیا ہے اس کے عالم اسلام پر منفی اثر ات بھی ہوئے ہیں، ایسے میں آپ اس عقیدے کو کس طرح سے ناگز برقر اردیتے ہیں تو انھوں نے کہا:

مہدویت کا تصورتمام مذاہب میں مختلف ناموں سے پایا جاتا ہے کہ ایک انسان ایبا آئے گا جود نیا کو عدل وانصاف سے بھردے گا اور اس تصور کے پیچے چونکہ بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑی مذہبی روایت ہے اس لیے لوگ اس سے اپنے طور پرسوئے استفادہ بھی کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے اس کے مطابق بہت آسان ہے کہ ہم پہچان سکیس کہ واقعی وہ مہدی جس کے آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے وہ تشریف لائے ہیں یانہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ وہ آئے گا تو دنیا کوعدل وانصاف بشارت دی ہے وہ تشریف لائے ہیں یانہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ وہ آئے گا تو دنیا کوعدل وانصاف سے بھردے گا، دنیا اس کے دین پر آ جائے گی۔ مختلف ادوار میں مختلف افراد نے اس پوزیشن کا دعویٰ کیا

で 」からいい

تا کہ انھیں وہ حیثیت حاصل ہو سے کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کی جونشانیاں بیان فر ما دی ہیں اور جس طرح سے اُن کا تعارف کروا دیا ہے ہمارے خیال میں انھیں سامنے رکھا جائے تو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔

# صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ

صحابہ کرام کے بارے میں اپنا نظر یہ بیان کرتے ہوئے مولا نا حافظ ریاض حسین نجفی نے کہا:
صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظر یہ بیہ ہے کہ وہ بہت اچھی شخصیتیں تھیں۔ انھوں نے بہترین کام کیے ہیں۔ انھوں نے بہترین کام کے ہیں۔ انھوں نے رسول اللہ گاساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام ہی جنت النّعینہ (۲۹)
صحابہ کرام ہی تھے کہ جن کی جگہ جگہ تعریف کی گئی ہے۔ وہ ہر جنگ میں شریک رہے۔ وہی رسول اعظم کے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ ہم اُن کی عزت کرتے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یا در کھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں سور کہ منافقون بھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے اردگر د میضے والے بعض افراد کے بارے میں "اُلاعرام کی خواب اَشَدُ کُفُرًا وَ نِفَاقًا ''(۴۳) جیسے الفاظ بھی آئے ہیں اس لئے ہم ہم بھتے ہیں بارے میں ''الاعرام کی خدمت میں رہے۔ انھوں نے ملم براہ راست رسول اللہ سے بیچا نے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام کی خدمت میں رہے۔ انھوں نے ملم براہ راست رسول اللہ گے بیں کہ انھیں ہم پرفوقیت حاصل ہے کہ دہ رسول اکرم کی خدمت میں رہے۔ انھوں نے ملم براہ راست رسول اللہ گے بیں کہ انھوں کے کہ اس سلط میں ڈاکٹر محن نقوی کی رائے ہے:

اس سلط میں اہل ہیں گا متب جانا چاہیے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فد ہب ہوتا ہے اوراس کے آفاقی نظریات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ثقافتی اور سیاسی ضروریات اور دیگر گئ چیزیں تاریخ میں شامل ہوجاتی ہیں۔ جہاں تک صحابہ کرام گا تعلق ہے اس کے لیے بھی ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا جورویہ خلفائے ثلاثہ کے حضرت علی علیہ السلام کا جورویہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں رہا اس میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آئے نے انھیں ہُرا بھلا کہا ہویا بھی سب وشتم کیا ہو۔ آئے ہمیشہ اُن سے تعاون فرماتے رہے ۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت عمر کے عہد میں جب وہ مدین سے باہر گئے تو ان کی جگہ پر خلیفہ بھی رہے۔ یہی بات امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہاں کہ جبد میں ہو کہیں گئے۔ انہیں کوئی بات ہمیں کی امام کے ہاں علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے بلکہ ہم تو یہ کہیں گئے کہ ایس کوئی بات ہمیں کی امام کے ہاں

نہیں ملتی ۔ اُن کا بہی رتبہ ہے کہ وہ اصحاب رسول ہیں ۔ قر آن مجید میں ان کی شان میں جوآیات ہیں اُن کی تفسیر اگر مجمع البیان یا دیگر معتبر تفاسیر شیعہ میں دیکھیں تو جو فضیلت ان میں بیان کی گئ ہے اس کا اقرار ان میں موجود ہے۔ جب ہم قر آن پر ایمان رکھتے ہیں تو اُن منا قب پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیو اُن منا قب پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن میہ کہ اُن کی وجہ سے وہ امامت کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مذہبی قیادت کے بھی اہل تھے، مید دوسری بات ہے۔ مذہبی قیادت کے بھی اہل تھے، مید دوسری بات ہے۔ اس سلسلے میں مولا ناسید افتخار حسین نقوی نے قرمایا:

اصحاب پیغیبر کااحترام ضروری ہے اور ان کی تو ہین حرام ہے اور جبکہ اہل بیٹ کی محبت فرض ہے جن کی محبت فرض ہے ان سے محبت کی جائے اور جن کااحترام ضروری ہے ان کااحترام کیا جانا جا ہے۔

اتحادبين المسلمين

اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے شیعوں نے بہت کچھ لکھا ہے یہاں تک کہ اس موضوع پر اُن کی بہت کی مستقل اورا لگ تصنیفات موجود ہیں۔ گذشتہ چند دہائیوں میں اس موضوع پر اُن کے ہاں زیادہ کام دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

سيدابن حسن نجفي كہتے ہيں:

مانی ہوئی بات ہے جب تک مسلمانوں میں ایک نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو ان میں صحنِ عالم کوتو حید کے نظر ہے سے جانے کی سکت پیدا ہوگی اور نہ وہ محنیتُ مُ خَیْر اُمَّةِ اُخُوِ جَتْ لِلنَّاسِ (۱۳) (دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، جے انسانوں کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے۔) کے معیار پر پورے اتریں گی! قرآن حکیم نے دین حق سے وابستگی رکھنے والوں کو بیتھم دیا ہے کہ وہ آپس میں گھل مل کررہنے کی قرآن حکیم نے دین حق سے وابستگی رکھنے والوں کو بیتھم دیا ہے کہ وہ آپس میں گھل مل کررہنے کی عادت اور متفقہ حکمت عملی اختیار کرنے کی خو ڈالیس اور اس کے ساتھ ہی اسلام سے پہلے کے دور کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اس نعمتِ عظمٰی کی یا د دہانی کروائی ہے جوٹو نے ہوئے رشتوں کے جڑنے اور انمل دلوں کے ملئے سے حاصل ہوئی۔ارشاد ہوتا ہے:

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ اعْدَآءً فَاللهِ عَلَيْكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعُمَتِهَ إِخُوانًا وَ كُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَيْكُمْ تَهُتَدُونَ. (٣٢) النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ. (٣٢)

سب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رہواور تفرقے میں نہ پڑو!اسے یا دکرتے رہوتم آپس میں

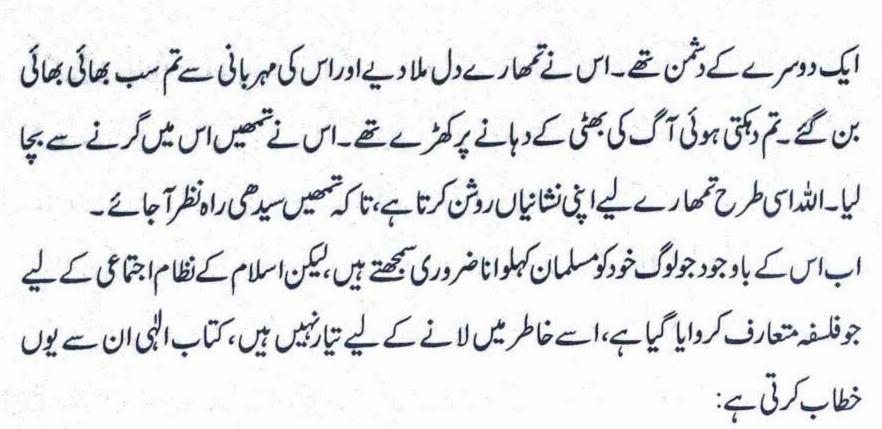

وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنُ مِ بَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْبَيِّنْ وَ أُولَئِكَ لَكُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٣٣)

کہیں!تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جوتفر قے کا شکار ہو گئے اور واضح ہدایات کے ہوتے ہوئے بھی، اختلافات میں پھنس کررہ گئے۔جنھوں نے بیروبیاختیار کیاوہ بڑی سخت سزایا کیں گے۔

جس دستورِحیات میں تفریق وتقسیم سے بچنے پراتنازوردیا گیا ہواوراتحادواخوت کے بارے میں اس درجہ شرح وتفصیل پائی جائے ، اس کے وفاداروں میں تو انتشار، پراگندگی اور افراتفری کا نام ونشان تک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گر، صاحب! جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ بات بات پرقر آن اٹھانے والوں میں اختلاف، آویزش اور تصادم کے سوااور کچھ نظر ہی نہیں آتا!

خاص طور پرمختلف مکاتب فکر اور مسالک فقہ کے حوالے سے توبی قوم ہمہ جاں زخم وہمہ تن جراحت بنی ہوئی ہے اور اس وجہ سے سب سے بڑا نقصان بیہ ہوا کہ اسلام جوایک رواں دواں، آفاق گیر، انقلابی نظام فکر وعمل تھا، اس کی باڑھ رک گئی، وہ دلدل میں پھنس کررہ گیا، پھرستم بالائے ستم بیر کہ سیاسی اور معاشی قزاتوں نے اسے ایسالوٹا کہ جلیہ تک بگاڑ ڈالا۔

مقابلے اور بناوٹ، کاٹ، چھانٹ اور آپس کی ضدم ضدا سے جوعنوان ابھرے ہیں، ان میں شیعہ تن مسئلہ سرفہرست رہا اور ہے۔ ساری سے پوچھے! اس نام پردھرتی نے کتنا خون پیا ہے۔ فضا میں کتنی آ ہیں بھری ہیں اور اُوپر سے کیا کیا آفتیں نازل ہوئی ہیں؟ نیز آج بھی، اس روش دور میں، ہاں! ہاں! ہاں! سنجیر'' ماہ وانجم'' کے عہد میں جوصورت واقع ہے وہ زبانِ حال سے کہدرہی ہے: کلمہ گو ہو! کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں؟ (۳۴)

اسموضوع بربات كرتے ہوئے حافظ ریاض حسین نجفی نے كہا:

ندکورہ امتیازات کے باوصف ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے۔اس کی جان، مال اور





عزت محفوظ ہے۔ کسی کلمہ گو کے بارے میں ہماراذ ہن کہنا ہو کہ بیا ندر سے منافقت کرر ہاہے ہمیں تب بھی بیکم دیا گیا ہے کہ اُسے مسلمان سمجھیں۔

جہاں تک چار ندا ہب فقہ کا تعلق ہاں میں سے حضرت امام ابو صنیفہ تو خود کہا کرتے تھے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگر دہوں۔ اس طرح حضرت امام مالک کا حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ آنا جانا تھا۔ امام جعفر صادق بھی ان سے بیار کرتے تھے۔ یہ آئمہ بھی اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسلامی احکام بیان کرتے ہیں۔ ان میں اور فقہ جعفری میں ہم آ جنگی کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ قاضی نور اللہ شوشتری کو برصغیر کی پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ وہ شیعہ تھے۔ وہ جو بھی فیصلہ دیتے وہ اہل سنت کے چار ندا ہب فقہ میں سے کسی ایک کے فتو کی کے مطابق ہوتا اور وہ فقہ جعفری کے مطابق بھی ہوتا تھا۔ ہم ان چاروں ندا ہب کے مانے والوں کو مسلمان ہی ہوتا تھا۔ ہم ان چاروں ندا ہب کے مانے والوں کو مسلمان ہیں۔ ان سے ہمارے فروقی اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے آپس میں ان کے در میان فروقی اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے آپس میں ان کے در میان فروقی اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے آپس میں ان کے در میان فروقی اختلافات ہیں۔

ہم مسلمانوں کے مابین اتحاد، محبت اور یگا نگت پریفین رکھتے ہیں۔ ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری ضروری سجھتے ہیں۔ ہم سجھتے ہیں کہانسان کی انسان کی حیثیت سے عزت و تکریم ہونی چاہیے، مسلمان تو بہر حال مسلمان ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور حدیث کہتی ہے کہ مسلم سلم کا بھائی ہے۔

پہلے دور میں تمام مکا تب فکر کے علماء آپس میں ملتے جلتے تھے۔اب میل ملاقات کا یہ سلسلہ کم ہوگیا ہے۔
ہے۔اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ائی طرح ایک دوسرے کی کتابوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ افعیں ذمہ دار علماء کی کتب کو پڑھنا چاہیے۔ایک دوسرے کے فقہی مسلک اورادلہ کو جاننا چاہیے۔افعیں سامنے رکھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ہم دیکھیں گے کہ بہت می چیزیں مشترک ہیں۔اس طرح اشتراک وہم آئی کی فضا قائم ہوگی۔یہ امرافسوسناک ہے کہ تعصب کی الیمی فضا پیدا ہوچکی ہے کہ الیک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنا مشکل ہوگیا ہے۔ پہلے ایرانہیں تھا۔ایک مرتبہ میں مسلم کالونی الیہ دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنا مشکل ہوگیا ہے۔ پہلے ایرانہیں تھا۔ایک مرتبہ میں مسلم کالونی لا ہور میں اہل سنت کی ایک میجد میں نماز پڑھنے گیا۔ میں نماز ختم کر چکا تو افھوں نے کہا معاف کیجئے گا میں نے آپ کا جوتا اٹھا کرایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ جب میں نماز ختم کر چکا تو افھوں نے کہا معاف کیجئے گا میں ۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے اس قد رایک دوسرے کا احساس تھا۔ اس احساس کو پھر زندہ وہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے اس قد رایک دوسرے کا احساس تھا۔ اس احساس کو پھر زندہ

کرنے اور تعصب کوختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئمہ مساجد کو چاہیے اپنے خطبوں میں دوسرے مسالک کے لوگوں کو اپنی مساجد میں آنے اور آزادی سے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔

#### اتحادبین السلمین کے حوالے سے مولا ناافتخار حسین نقوی کہتے ہیں:

امورعملی میں پچھفروی اختلا فات کے باوجودمسلمانوں کے مابین بیشتر امور میں اتفاق رائے ہے۔ یہ ا تفاق معاملات اورمعاشرتی وساجی امور میں تو بہت زیادہ ہے۔مثلاً سود،شراب اور زنا کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔عبادی امور میں بھی نماز،روزہ، جج اورز کوۃ وغیرہ کے وجوب پرسب کا اتفاق ہے۔عقاید میں بھی بنیادی امور پراتفاق ہے۔قرآن حکیم پرسب کا اتفاق ہے۔ کعبۃ اللہ کا سب احترام کرتے ہیں۔ جہاں تک فروعی اختلافی امور کا تعلق ہے جاہے وہ عقیدتی امور ہوں یا دیگریہ اختلاف خودا ہل سنت کے مختلف مسالک میں بھی موجود ہیں ، شاید مجموعی طور پر ہمارے اختلا فات خود اہل سنت کے باہمی سے کم ہوں۔اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سلمانوں کے مابین اتحاد ووحدت کا قیام اوراس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔البتہ اتحاد سے مراد ہمارے مرحوم قائد مفتی جعفر حسین کے بقول انضام نہیں ہے چونکہ استنباط اور فہم کا اختلاف فطری بھی ہے۔مسلمانوں کے مابین محبت رسول محبت آل رسول ،احتر ام صحابہ کرام اوراحتر ام از واج پیغمبر کی بنیاد پرقربت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ہر مسلک کے علمائے کرام کودوسرے مسلک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے احتیاط کو محوظ رکھنا چاہے۔ہمیں یا در کھنا جاہیے کہ امت کی وحدت ہی سے حضور ختمی مرتبت کا قلب مبارک بھی خوش ہوگا اوررضائے الہی بھی اس میں مضمر ہے۔ بازار میں شیعہ اور سنی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ،کوئی مرجائے تو اکٹھے جاتے ہیں،شادی بیاہ وغیرہ پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن جب مسجد کی بات ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہے تو اس میں تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ بیشیعہ کی مسجد ہے، بیر بلوی کی مسجد ہے اور بیردیو بندی کی مسجد ہے،اللّٰہ کی مسجد تو کوئی رہی نہیں حالانکہ ہونا تو پہ جا ہے تھا کہ مسجد مسلمان کی ہو جب بازار میں اسمے بیٹے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں اکٹے ہوجاتے۔امام جعفرصادق علیہالسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تتخص کسی دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا ثواب کئی گنا ہوجا تا ہے۔اسی اتحاد کے حصول کے لیے امام خمینی نے ابرانیوں اور اپنے بیروکاروں کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ فج کے لیے جائیں تو حرم میں باجماعت نماز میں شریک ہوں اورالگ اپنی قیام گاہ یا کسی اورجگہ پر نماز باجماعت ادا نہ کریں۔اختلافات زیادہ تر دوسرے اورتیسرے درجے کے خطیب اور مولوی صاحبان پیدا کرتے



ہیں۔بدشمتی سے انہی کاعوام سے رابطہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔

جہاں تک خلافت کے مسلے پراختلاف کا تعلق ہے میں کہتا ہوں کہ زمانہ بدل گیا ہے، ہمیں حقائق سے الکارنہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی حکومت حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر اوران کے بعد حضرت عثان کے ہاتھ رہی ،ان کے بعد لوگوں نے جمع ہو کر حضرت علی کو حکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ کیا۔ حضرت علی کے بقول لوگ بیعت کے لیے اس طرح سے ٹوٹے پڑتے تھے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں حسن وحسین کچلے نہ جا کیں۔ مختصر یہ کہا گرامت مسلمہ کی اکثریت ان خلفاء کو اپنا رہبر ورہنما مانتی ہے تو کسی کو ان کے بارے میں کوئی الی بات نہیں کرنی چاہیے جس ہے کسی کی دل آزاری ہویا تو ہین کا پہلو ذکلتا ہو۔ خود مضرت علی نے اختلاف رائے کے باوجود خلفائے ثلاثہ کا اسلام کے ظیم تر مفاد میں ساتھ دیا اور جب بھی ان میں سے کسی نے مشورہ طلب کیا تو آپ نے در لیخ نہ کیا۔ حضرت علی کے مانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی آپ کی پیروی کروتے ہوئے اسلام اور امت اسلامیہ کے ظیم تر مفاد میں سوچیں داری ہے کہ وہ بھی آپ کی پیروی کروتے ہوئے اسلام اور امت اسلامیہ کے ظیم تر مفاد میں سوچیں اور عمل کریں۔ امت کے اتحاد کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ ہمیں حضرت علی اورآل رسوائ سے اور عمل کریں۔ امت کے اتحاد کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ ہمیں حضرت علی اورآل رسوائ سے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔

بتكفير

اسموضوع يرمولاناسيدافتخار حسين نقوى كاكهناتها:

مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تکفیر سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ ماضی میں خوارج کی بہی روش رہی ہے۔ اگر ہرمسلک ایک دوسرے کو کا فرقر ار دینے لگے تو کوئی مسلمان نہیں بیجے گا۔ آنخضرت نے سب سے پہلے بید عوت دی:

قولوالااله الاالله تفلحوا

يعنى لااله الا الله كهواورفلاح ياجاؤ

# كلامي نقطه نظر

شیعوں کا ایک خاص کلامی منج ہے۔استادمرتضی مطہری نے پہلے مرطے پر کلام کو دوحصوں میں منقسم کیا ہے،ایک''عقلی کلام''اور دوسرا''نقتی کلام''اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں:



عقلی کلام میں وہ مسائل شامل ہیں جن کے مقد مات سو فیصد عقلی ہیں اور اگر بالفرض نقل (آیات واحادیث) سے استفادہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ صرف عقلی رہنمائی اور حکم عقل کی تائید کی حد تک ہے۔ جسے تو حید ونبوت اور معاد سے متعلق کچھ مسائل ۔ اس فتم کے مسائل میں نقل (کتاب وسنت) سے استدلال کافی نہیں ہے بلکہ صرف عقل سے مدد لینی چاہے۔

نقلی کلام میں وہ مسائل آتے ہیں جواگر چہاصول دین سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہیے کہان پرایمان واعتقادر کھا جائے کیکن چونکہ وہ نہ تو نبوت پر مقدم ہیں اور نہ عین نبوت ہیں بلکہ نبوت کی فرع ہیں الہٰذا ان کا وی الہٰی یا پیغیبر اسلام کی قطعی ویقینی حدیث کے ذریعہ ثابت ہوجانا کافی ہے۔ جیسے امامت سے مربوط مسائل ۔۔۔ای طرح معاد کے اکثر مسائل اسی نقلی کلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۳۵)

استادمرتضنی مطہری جوشیعوں کے ہاں بیک وقت کلام، فلسفہ اور فقہ میں بلندمقام رکھتے ہیں کلام کے مندرجہ بالا دوشعبے بیان کرنے کے بعد شیعہ اور سنی کلام میں فرق کے بارے میں اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں:

حدیثی نقطہ نظر سے اس امتیاز کارازیہ ہے کہ اہل تسن کی احادیث کے برخلاف شیعہ حدیثوں میں کچھالیں حدیثیں بھی موجود ہیں جن میں ساجیات یا ماورائے طبیعت کے میں مسائل کا منطقی نقط نظر سے جائزہ لیا گیا ہے۔ جبکہ اہل تسنن کی احادیث میں اس قتم کے موضوعات کے متعلق تجزیہ و تحلیل نظر نہیں آتی ۔ مثلاً اگر ان کی حدیثوں میں قضا وقدر، خداوند عالم کے وسیع وعام ارادے، باری تعالیٰ کے اساء وصفات، روح اور انسان، موت کے بعد کی دنیا، حساب و کتاب، صراط و میزان، امامت و خلافت اور ای طرح کے دیگر موضوعات کا ذکر ہوا ہے تو ان کے بارے میں کسی قتم کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، نہ دلیل واستدلال سے کام لیا گیا ہے لیکن شیعی احادیث میں ان تمام مسائل کا عمیق جائزہ لیا گیا ہے اور ان کے بارے میں استدلال بھی کیا گیا ہے۔ صحاح ستہ کی حدیثوں کے ابواب اور کلینی کی ''کی خدیثوں کے ابواب کے درمیان ایک مختصر سا موازنہ میں بات کو یور سے طور پر واضح کرد ہے گا۔ (۳۲)

استادمرتضیٰ مطہری نے اس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ ان کا کلامی مکتب کب سے اور کس پس منظر میں شروع ہوا:
حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی معارف و تعلیمات میں عمیق عقلی بحثیں پہلی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں ، دعاؤں اور گفتگوؤں میں نظر آئی ہیں۔ یہ حضرت علی ہی کی ذات تھی جس نے پہلی مرتبہ، خداوند تعالی کی ذات وصفات، حدوث وقدم، بساطت و ترکیب اور وحدت و کثرت وغیرہ کے سلسلے خداوند تعالی کی ذات وصفات، حدوث وقدم، بساطت و ترکیب اور وحدت و کثرت وغیرہ کے سلسلے میں انتہائی عمیق گفتگو کی ، جو آج بھی نہج البلاغہ اور شیعوں کی متندحدیثوں میں موجود ہیں۔ ان بحثوں میں انتہائی عمیق گفتگو کی ، جو آج بھی نہج البلاغہ اور شیعوں کی متندحدیثوں میں موجود ہیں۔ ان بحثوں





میں جورنگ اور جوروح پائی جاتی ہے، وہ معتز لہ اور اشاعرہ کی کلامی روش حتی کہ ان بعض شیعہ علاء کے کلام سے بھی بالکل مختلف ہے جو اپنے زمانے کے کلام سے متاثر تھے۔ ہم نے اپنی کتاب 'سیری در نج البلاغہ' اور ' اصول فلسفہ وروش ریالیسم' کی پانچویں جلد کے مقدمہ میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ سنی مورخوں کو بیاعتر اف ہے کہ شیعی عقل، قدیم اللایام سے فلسفی عقل رہی ہے یعنی شیعی طرز فکر شروع ہی سے استدلالی و تعقلی طرز فکر رہا ہے۔ شیعی تعقل و تفکر صرف ضبلی طرز فکر ، جو مذہبی عقائد میں دلیل و استدلال کا سرے سے منکر ہے اور اشعری تفکر جو عقل سے اس کی اصالت کو چھین کر اسے خواہر الفاظ کا پابند بنا تا ہے ، ہی کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ معتز لی طرز فکر کا بھی ، اس کی تمام تر عقل نوازی کے باوجود فالف ہے کیونکہ معتز لی طرز فکر اگر چے تھا ہے لیکن اس کی اساس جدل پر ہے ، ہر ہان پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً بھی اسلامی فلاسفہ شیعہ تھے۔ اسلامی فلسفہ کی حفاظت صرف شیعوں نے کی ہے اور شیعوں نے کی ہے اسلام امیر المونین حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔

شیعہ فلسفیوں نے فلسفہ کو کلام کی شکل میں ڈھالے بغیر اور اس کی برہانی حکمت کی شکل بگاڑ کر جدلی حکمت کی شکل بگاڑ کر جدلی حکمت کی صورت عطا کیے بغیر وحی قرآن اور دینی رہنماؤں کے فیوضات وارشادات کے سہارے اسلامی اصول وعقا کدکی بنیادوں کو مشحکم بنایا ہے۔(۳۷)

اجتهاد كے متعلق نظریہ

شخ محدرضامظفراجتهاد كے متعلق شيعه نظريه يوں بيان كرتے ہيں:

ہم یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ اجتہادا حکام فروق میں تمام مسلمانوں پر فیبت امام علیہ السلام کے زمانہ میں واجب ہے لیکن جب اس واجب کفائی ہے، ان معنی میں کہ ہر مسلمان پر فیبت کبریٰ کے ہر زمانہ میں واجب ہے لیکن جب اس مقصد کے لئے اتنے اشخاص کھڑ ہے ہو جا کیں جو بھتر رکفایت ہوں اور بقایا کو اس امر سے بے پر واہ کردیں تو باقی مسلمانوں سے اجتہاد ساقط ہو جائے گا اور ان کو وہ کافی سمجھیں گے جو اس کی تحصیل کے در بے ہوئے ہیں اور درجہ اجتہاد کو حاصل کر چکے ہوں بشر طیکہ وہ جامع الشر الط بھی ہوں پس باقی لوگ در بے ہوئے ہیں اور درجہ اجتہاد کو حاصل کر چکے ہوں بشر طیکہ وہ جامع الشر الط بھی ہوں پس باقی لوگ انہی کی تقلید کریں گے اور فروع دین میں ان کی طرف رجوع کریں گے۔ لہذا ہر زمانہ میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے در میان دیکھیں ، اگر آھیں اپنے میں سے بچھا لیے افراد نظر آجا نمیں کہ جھوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کر دیا ہے اور وہ درجہ اجتہاد کو افراد نظر آجا کیں کہ جھوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کر دیا ہے اور وہ درجہ اجتہاد کو

حاصل کر چکے ہیں کہ جس در ہے کوعظیم نیک بخت کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کرسکتا اور ان شرائط کے جامع بھی ہوں کہ جوانھیں تقلید کرانے کا اہل بنا دیتے ہیں تو وہ ان پراکتفا کریں اوران کی تقلید کرلیں اوراحکام دین کے جاننے میں ان کی طرف رجوع کریں اور اگر انھیں ایسے اشخاص نہل سکیں جواس قدر ومنزلت کے مالک ہوں تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان میں سے ہر شخص درجہء اجتہاد کو حاصل کرے یا بیر کہ وہ اپنے درمیان ایسے افرادمہیا کریں جواس درجہ کو حاصل کرنے کے لئے اپنے کو فارغ كريں جب كدان سب كے لئے اس امر كے لئے كوشش كرنا محال يامشكل ہوليكن ان كے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مردہ مجتهد کی تقلید کرلیں ،اوراجتهاد کامعنی ہے احکام فرعیہ جانے کے لئے ادلہء شرعیہ میں غور وفکر کرنا، وہ احکام کہ خصیں سید المرسلین کے کرآئے ہیں اور وہ احکام زمانہ اور حالات کے تغيروتبدل سينبين بدل سكة "حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة" (آ تخضرت كاحلال كيابواامرقيامت تك كے لئے طلال اور حرام شدہ امرقيامت تك كے لئے حرام ہے) اورادلہ وشرعیہ ہیں: قرآن مجید، سنت ، اجماع اور عقل ، ان تفاصیل کے ساتھ جو کہ کتبِ اصول فقہ میں مذکور ہیں اور درجہء اجتہاد کا حصول بہت سے معارف وعلوم کامختاج ہے کہ جو حاصل نہیں ہوسکتے مگراس شخص کو جوجد و جہد کرے اور اپنے آپ کواسی کام کے لئے فارغ کردے اور اینی وسعت وطاقت کوان علوم کی تخصیل کے لئے وقف کردے۔ (۳۸)

# حواشي

(۱) قم : ۲۱ سا۵

(٢) بقرة:٢\_• ١٤

(٣) انعام:٢-٢١١

(٣) مظفر ،محد رضا: عقائدا ماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفد رحسين نجفی (تنظيم فدايان اکبر، لا مور، ١٣٩٣ه ع)ص، ١٢و١٣

(۵) مظفر ،محدرضا:عقا كداماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور، ١٣٩٣هـ) ص١٩

[ شیخ محدرضامظفری' عقائدالاملیة' جوعر بی میں ہے۔ہمارے پاس اس کا موجود نسخہ دار الغدیر لبنان بیروت کا شائع کردہ ہے جس پرسال اشاعت درج نہیں۔البتہ اردوتر جے کے لیےہم نے مولاناسید صفدر حسین نجفی کے ترجے پرانحصار کیا ہے جو پاکستان کے شیعہ علماء میں بہت احتر ام رکھتے ہیں۔]



(٤) آل كاشف الغطاء ، محرصين: اصل واصول شيعه ، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پا كستان ، سنه ندارد) ص ١١٥ تا ١١٨

(٨) آل كاشف الغطاء مجمر حسين: اصل واصول شيعه ، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ، سنه ندارد) ص ١٢٩ تا ١٢٩

(٩) شیرازی، ناصرمکارم: اصول عقائد: (نورمطاف، قم، ایران، ۱۳۲۳ اه س ۲۳ تا ۲۵

(۱۰) شوری:۲۳\_۱۱

(۱۱) شیرازی، ناصر مکارم: اصول عقائد: (نور مطاف، قم، ایران، ۱۳۲۳ هد ۱۲۳ استاد مکارم شیرازی کی اصل کتاب فارس میں ہے جس کا نام ہے' پنجاہ درس اصول عقائد برای جوانان' جو ہمار ہے پیش نظر ہے اسے مطبوعات ہدف، قم نے شائع کیا ہے اور اس کا سال اشاعت ۲ سام ہجری تمشی ہے۔ اردوتر جمہ بھی ایران کے ایک ادار بے نے شائع کیا ہے۔

(۱۲) مظفر محمد رضا: عقائد اماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفد رحسين نجفی (تنظیم فدايان اکبر، لا مور، ۱۳۹۴ه) ص ۲۵ تا ۲۷

(۱۳) شیرازی، ناصرمکارم: اصول عقائد: (نورمطاف، قم، ایران، ۱۳۲۳ اهس استاسد

(۱۴) مظفر ،محدرضا: عقائداماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي ( تنظيم فدايان اكبر، لا هور ،۱۳۹۴ه) ص ۳۸\_۳۹

(١٥) مظفر محمد رضا: عقائد اماميه، ترجمه: مولاناسيد صفدر حسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور، ١٣٩٣ه ع)ص ٢٦٣٣ تا٢٣

(١٦) مظفر ،محدرضا:عقائداماميه، ترجمه:مولاناسيدصفدرحسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور، ١٣٩٣ه) ص٢٦ تا٢٧

(١٤) آل كاشف الغطاء ،محمر حسين: اصل واصول شيعه، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان، سنه ندارد) ص ١٣٢١ تا ١٣٢٢

(١٨) آل كاشف الغطاء ،محرحسين: اصل واصول شيعه ، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ، سنه ندارد) ص اسما تا ١٣٢٢

(19) جمعہ: ۱۲ ۲

(۲۰) احزاب:۳۳\_۵۹و۲۹

(٢١) فضل الله، سيرمحم حسين: فقدزندگي (دارالثقلين كراچي،٢٠٠٩ء) ص٢٣٣ تا٣٣٣\_

(۲۲) آل كاشف الغطاء ،محمد حسين: اصل واصول شيعه ، ترجمه : سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ، سنه ندارد ) ص ١٣٣١ تا ١٣٣٢

(٢٣)مظفر محدرضا: عقائدا ماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفدرحسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور،١٣٩٣ه) ص ١٨٥٥٥

مزيدديكھيے جعفرى محمد صن خيرالبريه في تاريخ الشيعه (تحريك تحفظ تعليماتِ آل محمر، سر كودها، سنه ندارد) ص١٩٩

9\_10: 3 ( ٢٢)

(٢٥) آل كاشف الغطاء بمحرحسين: اصل واصول شيعه، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان، سنه ندارد)ص ١١٥

مزيدديكهي :اصول عقائد: آية الله مكارم شيرازى ناشر:نورمطاف قم چاپ دوم ١٣٨١ صفحه ٢١٧ تا ٢١٧\_

(٢٦) مظفر محمد رضا: عقائد اماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور، ١٣٩٢ه) ص٢٨ تا ٨٨

(٢٤) آل كاشف الغطاء ، محرحسين: اصل واصول شيعه، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ،سنه ندارد)ص ١١٣١٦ ا

(٢٨) مظفر ، محد رضا: عقائدا ماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي ( تنظيم فدايان اكبر، لا بور، ١٣٩٣ه ٢٥ و٢٩٧ و٢٩٧

(٢٩) الواقعه: ٥٦-١٦١١

(۳۰) توبه:۹۷۵

( ا ٣) آلعمران:٣-١١١

(۳۲) آلعمران:۳-۱۰۳

(٣٣) آلعمران:٣-٥٠١

(٣٣) آل كاشف الغطاء ،محمد حسين: اصل واصول شيعه، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ، سنه ندارد) ص ٢٩ تا٣٣

مزيدديكي : (جاراپيام،سيدمحمرباقرالصدركافكاروتعليمات،مترجم:مرتضلي حسين صدرالافاضل،داراثقافة الاسلامية،كراچي،١٩٨٣ء ١٩٨٣)

مزيدديكهي :اصول عقائد:استادمكارم شيرازي ناشر:نورمطاف قم چاپ دوم ١٣٨١ صفحه ٢٢٠ تا ٢٠٠\_

(٣٥) مطهری مرتضی: مجموعه آثار (انتشارات صدرا، تهران ۱۳۷۰هش) ج۳۱، ۲۱ مطهری، مرتضی، استاد: اسلامی علوم کا تعارف، ترجمه: سیدمجر

عسكرى (مركز تحقيقات اسلامي، راولپنڈي، ١٠٠١ء) ص، ١٤٢

(۳۲) مطهری مرتضی: مجموعه آثار (انتشارات صدرا، تهران • ساه ۱۳۵ هش) ج۳، ص ۹۲،۹۱ مطهری، مرتضی، استاد: اسلامی علوم کا تعارف، ترجمه:

سيرمحم عسكري (مركز تحقيقات اسلامي، راولپنڈي، ١٠٠١ء) ص٢٠٦

(۳۷) مطهری مرتضٰی: مجموعه آثار (انتشارات صدرا، تهران• ۳۷۱هش) ج۳،۹۳،۹۳ مطهری ،مرتضٰی ،استاد:اسلامی علوم کا تعارف

، ترجمه: سيرمحم عسكرى (مركز تحقيقات اسلامي، راولپنڈي، ٢٠٠١ء) ص٢٠٦ تا ٢٠٧

(٣٨) مظفر محمد رضا: عقائدا ماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفد رحسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور، ١٣٩٣ه) ص ١٦٥ و١٦



# امتيازى مسائل

ہم قبل ازیں شیعہ اثناعشریہ کا بنیادی فرق دیگر مسالک اسلامی سے بیان کرآئے ہیں۔ بعض عقیدتی مسائل کا فرق بھی بیان کیا جاچکا ہے۔اس حصے میں ہم مخضراً بعض امتیازی عقائداورروزمرہ کے عبادی مسائل واحکام میں شیعہ اثناعشریہ کے چند امتیازات کی طرف اشارہ کریں گے۔اس سلسلے میں بنیادی امتیاز کومولا ناسیدریاض حسین عجفی نے یوں بیان کیا ہے: شیعوں کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید اور فرمان رسول کے مطابق قول و فعل اختیار کرنا چاہیےاورامیرالمومنین حضرت علی کے قول کے مطابق ان دو کے علاوہ ہم کسی اور کواتھارٹی نہیں سمجھتے۔ عقیدہ تو حیدورسالت میں اصولی طور پر تو ہمارا دیگر اسلامی مسالک سے کوئی اختلاف نہیں ،البتہ بعض امور میں تھوڑا بہت فرق ہے۔مثلاً ہم اس نظریے کو درست نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر آئے گا بلکہ ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھانہیں جاسکتا۔ای طرح ہماراعقیدہ ہے کہ رسول اکرم اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے اور بعد میں بھی۔ تاہم ہمارا دیگرمسالک سے بنیادی فرق مسکلہ امامت میں ہے۔ہم کہتے ہیں کہ امامت منصوص من الله ہے۔حضرت آدم سے لے کرآج تک امامت منصوص من الله ربى ہے۔غدرخُم كموقع براى امركا اعلان كيا گيا تھا۔اى طرح فدك كے مسئلے پر بھی ہم سجھتے ہیں دخترِ رسول كاموقف درست تھا۔ قرآن حكيم دراثت كے قوانين ميں كسى قتم كاستناء كا قائل نهيں \_حضرت فاطمه زہراً نے اپناحقِّ وراثت طلب فرمایا تھا اوران كا نقط ُ نظر برحق تھا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ باقی چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ بنیادی نہیں ہیں۔اصل بات سے کہ ہمارے برادران اہل سنت رسول اعظم کے بعد صحابہ کرام کو فالو کرتے ہیں۔ہم کہتے ہیں کہاصل رسول اکرم ہیں اور آنخضرت کے بعد آ یے کے اہل بیٹ ہیں۔ان کا جو فر مان ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے، باقی کسی اور کا فر مان اگران کے مطابق ہوا تو لے لیں گے، اُن کےمطابق نہ ہوا تو نہیں لیں گے۔

شیعوں کے بعض امتیازی مسائل کا ذکر مولا ناافتخار حسین نقوی نے یوں کیا:

شیعہ سی کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ ہم آنخضرت کی تعلیمات اخذ کرنے کے لیے قرآن واہل بیٹ سے



رجوع کرتے ہیں۔اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہیں: انبی تاریک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی...

یقیناً میں تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل بیت ۔۔۔۔

قرآن کیم کی آیت تظمیرادرآیت مباہلہ کی شان نزول بھی پوری امت اسلامیہ میں اہل بیت رسالت کی عظمت ومرکزیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اختلافی مسائل میں اور آنخضرت کی حقیقی تعلیمات کے حصول کے لیے ہم اہل بیت اطہار سے عمل اور فرمودات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثل آنخضرت کے گھروالے ہاتھ کھول کرنماز پڑھتے تھے، دوران نماز رفع یدین کرتے تھے، نماز میں بسم اللّہ بالحجر پڑھتے تھے، وضومیں پاؤں کا مسی کرتے تھے اور ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں بلا جواز ملاکر پڑھ لینے کو درست جانتے تھے، ان امور میں ہم انہی کی تای اور پیروی کرتے ہیں۔

#### عقيدة بداء

شیعه کتب عقا کدمیں عقید و بدا کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ دیگر مسالک کے ہاں اس سلسلے میں تقید بھی دکھائی دیق ہے، بہر حال ہم یہاں پرشیعوں کاعقید و بداشیعہ فقیہ شخ محمد رضا مظفر انجھی کی کتاب سے فتل کرتے ہیں:

انسان میں بداء کامعنی ہے ہے کہ اس کیلئے کسی چیز کے متعلق الی رائے اور نظریہ ظاہر ہو جورائے اس میں نہ ہو مثلاً میہ کہ اس کا ارادہ اس ممل کے متعلق بدل جائے جسے وہ کرنا چاہتا تھا اور اس میں کوئی الی چیز پیدا ہو جائے جو اس چیز کے متعلق اس کی رائے اور علم کو بدل دے پس اس کے لئے اس فعل کا چیز پیدا ہو جائے جو اس چیز کے متعلق اس کی رائے اور علم کو بدل دے پس اس کے لئے اس فعل کا ترک کرنا ظہور پذیر ہو بعد اس کے کہ وہ اس فعل کے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور بیہ بات مصالح سے جہالت اور سابقہ اموریر ندامت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

بداء کا یہ عنیٰ خداوند عالم کے لئے محال ہے کیونکہ اس میں جہالت وقف ہے اور یہ دونوں خدا کے لئے محال ہیں اور شیعہ امامیہ اس کے قائل نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا '''جوشخص یہ گمان کر ہے کہ خدا کے لئے کسی چیز کے متعلق بداء ندامت ظاہر ہوئی وہ ہمارے نزدیک خدا کی عظمت کا منکر و کا فر ہے۔''اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ''جوشخص یہ گمان کرے کہ خدا کے لئے کسی چیز کے متعلق آج جو کچھ ظاہر ہواوہ اسے کل نہیں جانتا تھا تو میں اس سے بری ہوں۔''اور سے حقیدہ اس سلسلہ میں ہے کہ ہم اس طرح کہتے ہیں جیسا کہ خداوند عالم اپنی کتاب مجید میں ارشاوفرما تا ہے:

### يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَةَ أُمُّ الْكِتْبِ (١)

خداجے چاہتا ہے محوکر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے ہاں اصل کتاب ہے۔
اس کامعنی بیہ ہے کہ خداوند عالم بھی اپنے نبی یاولی کی زبان یا ظاہر حال میں کی مصلحت کی بناء پر کسی چیز
کو ظاہر کر دیتا ہے پھر اسے محوکر دیتا ہے اور جو پچھ پہلے ظاہر ہوا تھا اس کے علاوہ پچھ ہوجا تا ہے حالانکہ
خداوند عالم کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے اور اس معنی بداء کے قریب قریب ہے سابق شریعتوں کے
احکام کا ہمار ہے نبی کریم کی شریعت کے ذریعہ سے ہونا بلکہ بعض ایسے احکام کا ننے ہونا کہ جنھیں خود سرکار
رسالت کے کرآئے تھے۔ (۲)

معروف شیعه عالم مرتضی عسکری نے اس عقیدے کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

علمائے عقائد کی اصطلاح میں بداء اللہ فی امر کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی طرف ہے بندوں کے سامنے کوئی ایباامرآ شکار ہوجائے جو پہلے فی ہولہذا اگر کوئی اپنی دانست میں بداء اللہ کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ خدا (لاعلمی کی بناپر) کسی امر کی نسبت اپنی رائے کو بدل کرنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ غلط بھتا ہے کہ خدا (لاعلمی کی بناپر) کسی امر کی نبیس ہوتی ۔ (۳) غلط بھتا ہے کیونکہ خدا کے علم میں کوئی تبدیلی نبیس ہوتی ۔ (۳)

# جمع بين الصلوتين

شیعہ عام طور پرظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں ملاکراس طرح سے پڑھتے ہیں کہ نماز ظہر اول وقت میں تمام کرنے کے بعد نماز عصر پڑھتے ہیں۔ شیعوں کا یہ کے بعد نماز عصر پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز مغرب اول وقت میں اداکرنے کے بعد نماز عشاء اداکرتے ہیں۔ شیعوں کا یہ معمول دنیا کے مختلف ممالک میں وکھائی ویتا ہے۔ شیعہ مساجد میں باجماعت نماز اس معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کے مزد یک اگر چہ تمام نماز وں کے اوقات فضیلت دیگر مسلمان مسالک سے ہم آ ہنگ ہیں لیکن اول وقت کا مفہوم عصر اور عشاء کے لیے بھی مختلف ہے۔ گویا پانچ نماز وں کی فضیلت کے اوقات پانچ ہی ہیں لیکن جمع بین الصلو تین کی رخصت پر عمل تمام علاقوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مولا نامجہ حسن جعفری وضاحت کرتے ہیں:

اگر چہ جمع بین الصلو تین اب شیعہ قوم کامعمول بن چکا ہے لیکن شیعہ مذہب میں ملاکر پڑھنا ضروری نہیں ہے اور نہ مستحب ہے۔ جس استحباب کا ذکر کتب میں آیا ہے کہ ملاکر پڑھنا افضل ہے اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد تعقیبات ، ذکر ودعا، تلاوتِ قرآن اور مسائل دین وغیرہ میں مشغول مسلب یہ ہے کہ نماز کی تعقیبات ختم ہوں اور دوسری نماز کواول وقت میں پڑھے لیکن چونکہ ملا کے پڑھنا ممنوع نہیں ہے ، شریعتِ مقدسہ محدسہلہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ملاکر پڑھ سکتے ہیں تا کہ امت

# کوزیادہ حرج اور دشواری نہ ہواس لیے شیعہ اس رخصت واجازت پڑمل کرتے ہیں۔ ویسے دونوں صور تیں صحیح ہیں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کربھی۔ (۴)



طلاق

شیعه اثناعشریہ کے نزدیک طلاق کاتصورا حناف سے قدر ہے ختلف ہے البتہ اہلحدیث سے نزدیک تر ہونے کے باوجود کی حصادت سے استفادہ کرتے ہیں جس کا ترجمہ معروف کی عبارت سے استفادہ کرتے ہیں جس کا ترجمہ معروف شیعہ عالم ابن حسن نجفی نے اردومیں کیا ہے:

طلاق کی چندصورتیں ہیں:

ا علیحد گی کی خواہش دونو ں طرف سے ہو۔

۲۔ایک ہی فریق معاہدہ توڑنے پراصرار کرے۔

اگرنفرت وکراہت کا اظہار شوہر کی جانب ہے ہوتو اسے طلاق کا اختیار ہے اور اگر ناپندیدگی زوجہ کی طرف سے ہوتو وہ خلع حاصل کرسکتی ہے نیز اگر ناراضگی میں دونوں شریک ہوں تو پھر ضابطہء مبارات کی طرف سے ہوتو وہ خلع حاصل کرسکتی ہے نیز اگر ناراضگی میں دونوں شریک ہوں تو پھر ضابطہء مبارات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اسلام چونکہ ایک اجتماعی دین ہے اور اس کی عمارت وحدت ویکنائی کی بنیادوں پر کھڑی گئی ہے اور اس نہ نہب کاسب سے بڑا مقصد محبت وا تفاق ہے، اس لیے اس کی حدوں میں انتثار اور تفرقہ کو انتہائی فدموم سمجھا جاتا ہے۔ بنا برایں اکثر روایات میں طلاق کی کرا ہت کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ام میہ فدہ ہب کے احکام طلاق میں شاہد ین عدلین [ دوعادل گواہ ] کا ہونالازم ہے۔

وَاَشُهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مِّنكُمُ

اینے لوگوں میں سے دوعا دلوں کو گواہ قرار دیاو۔

اگردوعادل گواہوں کے بغیرطلاق دی جائے گی تووہ باطل متصور ہوگی۔

یہ شرط باہمی نفرت کوختم کرنے کا بہترین وسلہ ہے۔ کیونکہ نیک اور عادل نفوس کو معاشرہ میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوتی ہے اور ان کی شخصیت عام دلوں پر خاصا اثر کرتی ہے نیز گواہ جب اچھی صفات کے حامل ہوں گے تو وعظ ونصیحت اور سلح وصفائی کی جانب توجہ دینا اپنا فرض سمجھیں گے۔ دوسری بردی شرط یہ ہے کہ طلاق دہندہ مجبور مشتعل اور بے حواس نہ ہو نیز طلاق پانے والی پاک ہو۔ اس طہر میں اس سے مباشرت نہ کی گئی ہو۔



فقۃ جعفری میں طلاق شلاف ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی ہے۔ لہذا گرکوئی شخص ایک ہی نشست میں اپنی ہیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پرحرام نہیں ہوتی ۔ بغیر محلل کے اس سے رجوع کر لینا جائز ہے۔ البتہ اگر رجوع کے بعد پھر طلاق ہو جائے ، اس کے بعد پھر رجوع اور پھر طلاق ہوتو تیسری بار وہ حرام ہو جائے گی اور پھر اس وقت تک حلال نہیں ہوسکتی جب تک کہ کسی دوسر ہے خص سے نکاح نہ کرے نیز اگر نو باری ہی مالی جاری رہ تو نویں مرتبہ حرام موبد ہو جائے گی۔ لیمن اپنے پہلے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار پائے گی۔

اورخودقر آن مجیدواشگاف لفظول میں اعلان کررہاہے:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتْنِ فَامُسَاكُ بِمَعُرُوفٍ اَوْتَسُرِيُحٌ بِاحُسَانِ

طلاق (رجعی) دومرتبہ ہے۔اس کے بعدیا تو قاعدہ کے مطابق روک لینا چاہیے اوریا پھرا چھے برتاؤ کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔

اس کے بعدارشادہوتاہے:

فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوِّجًا غَيْرَه

پس اگر تیسری دفعہ بھی طلاق (بائن) دے دی تو پھر جب تک دوسر مے شخص سے نکاح نہ کرے اس کے لیے حلال نہیں ہوسکتی۔(۵)

خمس

خمس کا تصور بھی شیعوں کے ہاں دیگر اسلامی مسالک کی نسبت خاصا مختلف ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ فقہانے تفصیلی بحثیں کی ہیں اور عقاید وفقہ کی کتب میں اس کے بارے میں خاصا مواد موجود ہے۔ ہم شنخ آل کا شف الغطاء کا بیان قل کرتے ہیں:
خمس سات چیزوں پرواجب ہوتا ہے:

ا\_دارالحرب كامال غنيمت

٢\_غواصي (غوطەزنى) سے حاصل شدہ جواہر وغيره

٣- پوشيده خزانے

۴\_معدنی اشیاء

۵\_حلال مال سے مخلوط شدہ حرام مال

۲ \_ کاروبار کی منفعت

\*

# ے۔ مسلم ہے ذمی کونتقل شدہ اراضی خس کی اصل واساس پروردگار عالم کابیار شادہے:

وَ اعْلَمُوْ ا اَنَّـمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَىءٍ فَانَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِى وَ الْيَتْمَى وَ الْيَتَمَى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيُلِ...(٢)

آگاہ ہوکہ جواموال بطور غنیمت مصیں دستیاب ہوں ان کا پانچواں حصہ خدا، رسول، ذی القربیٰ، ایتام، مساکین اور پر دیسیوں کا ہے۔

اس من میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خسم وہ ق ہے جسے خداوند کریم نے آل محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصف فر مایا ہے کیونکہ نبی زادوں پرصدقہ حرام ہے، لہذاوہ زکوۃ نہیں لے سکتے ،ان کے لیے پروردگارعالم کی بیعنایت اس کانعم البدل ہے۔

خمس کے چھ صے ہوتے ہیں۔ تین: اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذی القربی کے جنھیں سہم امام کہا جاتا ہے اور وہ امام کی موجودگی کی صورت میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنا واجب ہے اور غیبت میں بینائب امام یعنی مجہد عادل کے حوالے کرنا ہوں گے، تاکہ ان محاصل سے وہ دین مبین کی حفاظت، ضعیف، نا دار ومساکین کی امداد اور ملت غراکے ترقیاتی منصوبوں کی شکیل فرما سکیں ۔ یہ ہے اس کا حقیقی مصرف ۔۔۔ خس کے باقی تین حصص ہاشمی مختاجوں کا حق ہیں جن پرز کو ق

اسسلسلے میں ہارے ایک سوال کے جواب میں مولانا سیدافتخار حسین نقوی نے کہا:

سادات میں مختاج نہ ہونے کی صورت میں ان کا حصہ امت کے غیر سادات مختاجوں اور دیگر فلاحی و تر قیاتی امور پرخرج کیا جاسکتا ہے۔البتہ اس کے لیے مرجع تقلید سے اجازت حاصل کرنے ضرروی ہوگا۔

تقييه

عام طور پر سیمجھا جاتا ہے کہ تقیہ کاعقیدہ شیعوں کے امتیازی امور میں ہے ہے لہٰذا ضروری ہے کہ امتیازی مسائل کے باب میں ہم اس حوالے سے شیعوں کا نقطہ نظر جانیں۔ اس سلسلے میں شیخ آل کا شف الغطا ککھتے ہیں:

جبلت بشری کا جائزہ لیجئے تو اقر ارکر ناپڑے گا کہ ہرانسان اپی جان کا بچاؤ کرتا ہے۔ جان بڑی بیاری ہوتی ہے، البتہ اگر عزت ووقار پر آنچ آنے گے یا حفاظتِ حق کا معاملہ درمیان ہوتو پھر حد درجہ عزیز ہونے ہے، البتہ اگر عزت ووقار پر آنچ آنے گے یا حفاظتِ حق کا معاملہ درمیان ہوتو پھر حد درجہ عزیز ہونے کے باوجود' ہستی کی کوئی ہستی نہیں رہتی' کیکن اگر بیامور نہ ہوں تو پھر کون ہوشمند ہوگا، جوجان



جو کھوں میں ڈال کر جگ ہنسائی کروانے کے لیے تیار ہو؟ اس کے علاوہ بے ضرورت تہلکہ میں پڑنا عقل وشرع دونوں کے خلاف ہے۔ اس لیے شارع مقدس نے اجازت دی ہے کہ وہ مسلمان جو خطروں میں گھر اہوا ہواوراس کی جان بیانا موس کوگزند چہنچنے کا اندیشہ لاحق ہووہ باطنا عمل کرتے ہوئے ظاہر بظاہرا خفائے حق سے کام لے سکتا ہے۔

كلام اللي مين:

إِلَّا أَنُ تَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَاةً (٨) اور إِلَّا مَنُ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَان (٩)

ہے یہی مقصود ہے، تاریخ اسلام میں جناب ممار ان کے والدین، نیز بعض دیگر اصحاب کے واقعات

موجود ہیں کہ کافروں کے ظلم سے مجبور ہوکر، وہ اظہار کفر کر بیٹھ۔

تقیہ پھل کرنے کے تین احکام ہیں:

(۱) \_ بمقصد جان جار ہی ہوتو واجب ہے۔

(٢) اگراظهار حق مفيد مقصد ہوتوعمل اور ترک عمل میں اختیار ہے۔

(۳) کین اگر باطل کوقوت پنچے، امت گراہ ہونے لگے اور جوروستم میں شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو پھرتقیہ حرام ہے۔ (۱۰)

مولا نامحد حسن جعفرى تقيه كے حوالے سے رقم طرازيں:

تقیہ کا مطلب ہے جان ،عزت اور مال کی حفاظت کی خاطرا ہے مذہب کو (جبکہ مذہب ہی خطرہ جان مطلب ہوتا و مال ہو) پوشیدہ رکھنا اور اگر خطرہ جان ہوتو کلمہ کفر کہہ دینے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ تقیہ کا مطلب بینہیں کہ کسی دنیوی منفعت کے حصول، جاہ ومنصب کے لالچ ،کسپ زرومال، اقتدار دنیا کی خواہش میں مذہب پر پر دہ ڈالا جائے ،نہیں ہرگر نہیں! تقیہ حفاظتِ جان ومال کے لیے اقتدار دنیا دی خواہش میں مذہب پر پر دہ ڈالا جائے ،نہیں ہرگر نہیں! تقیہ حفاظتِ جان ومال کے لیے ہے نہ کہ ذیادتی مال واقتداریا مطالب دنیوی کی برآری کے لیے۔ (۱۱)

#### عزاداري اوررسوم

امام حسین علیہ السلام کی عزاد اری شیعوں کی خاص پہچان بن چکی ہے۔ ان کے نزدیک بیایک طرح سے امام حسین سے محبت کا اظہار ہے۔ عزاداری کی مختلف شکلیں اور مختلف رسوم پوری دنیا میں رائح ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ڈاکٹر محسن نقوی نے عزاداری کی مذہبی بنیا داور اس کے حوالے سے رائح رسوم کے بارے میں ہمارے سوال کے جواب میں کہا:

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم آئمہ اہل بیت کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تذکرے اور تاریخ کی

كتابول مين ديكھتے ہيں تو آئمه الل بيت عليهم السلام نے واقعة كر بلاكوخصوصى اہميت دى ہے۔خود بھى روئے ہیں اورلوگوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ مصائب اہل بیت کو بیان کریں ۔اس کا ایک تعبدی پہلو ہے کہ ہم کہیں کہ امام علیہ السلام نے خود ایسا کیا ہے اور ہم ان کی تاس کے طور پراسے انجام دیں۔اس كے ساتھ ساتھ يہ بات مد نظر ركھنا چاہيے كه آخراس كا مقصد كيا تھا، كيوں حضرت على عليه السلام كى شہادت پرایسانہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ انفرادی طور پرمختلف آئمہ پر جوظلم وستم ہوئے وہ سارے کے سارے کربلامیں ایک جگہ جمع ہیں۔ کربلا دراصل باطل کے سامنے مقاومت اور سیندسپر ہوجانے کی ایک علامت ہے،اس امرکی علامت ہے کظلم کےخلاف قیام کرنا ہے۔امام حسن علیہالسلام کے نام وصیت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کی حمایت ہرگز نہ کرنا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ آئمہ علیهم السلام اس چیز کولوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھنا چاہتے تھے۔سیاس پس منظراس طرح بدلتا ہے کہ ہم بید میصے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی امام نے تلوار نہیں اُٹھائی اور جس نے بھی بغاوت کی اس کے لیے حالات اس قدر بگڑے کہاسے بالکل مٹادیا گیا لہذا آئمہ اہل بیٹ کے سامنے دوراستے تھے یا تو بیر کہوہ امام حسین علیہ السلام کی طرح خروج کریں ، دوسری صورت بیر کہ لفظا اورعملاً مخالفت تونه كرين ليكن ايك ايباشعله فروزال ركيس كه آپ پر بغاوت كاالزام بھى نه آئے كيكن اس کے باوجودظلم سےنفرت اوراُس کےخلاف مقاومت کا جذبہ بھی باتی رہے۔آپ دیکھیں کہ امام محد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اور جودیگر آئمہ ہیں وہ باقاعدہ شعراء کو بلاتے تھ،أن سے مرشے سنتے تھے اور پھر اہل بیت کے مصائب پر گربیکرتے تھے اور اس کے لیے لوگوں کو جع كرتے تھے۔اب اگرآپ بن عباس كے دور ميں رہ رہے ہيں اوراس ميں بن اميہ كے دور كاكوئى واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس سے بنوعباس کےخلاف بغاوت کا کوئی قانونی الزام نہیں لگ سکتالیکن وہ جوظلم کے خلاف ایک شعلہ فروزاں رکھنا ہے ، وہ بھی ضروری ہے۔اسی مقصد کے لیے آئمہ اہل بیت علیهم السلام نے مصائب کربلابیان کرنے کا اہتمام کیا۔ جہاں تک عزاداری کی شکل وصورت کا تعلق ہے وہ ہمیشہ علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے۔اس میں معیار بیہوتا ہے کہ آئمہ کی بنیادی تعلیمات سے متصادم کوئی عمل فروغ نہ پار ہاہو۔

دوسری طرف یہ بات پیش نظرر کھنے کی ضرورت ہے کہ ہرمذہب کسی معاشرے میں پرورش پارہاہوتا ہے۔اسلام کوآپ دیکھیں گے کہ اس کی نشو ونما بر صغیر میں اور طرح سے ہوئی ہے، مغرب میں اور طرح سے ہوئی ہے۔ مغرب میں اور طرح سے ہوئی ہے۔ جب طرح سے ہوری ہے۔ جب



پر صغیر میں شعبت کی ابتدا ہوئی تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پہلے وہ فضائل کا باب تھا۔ اس کے بعد پھر مختلف علوم آئے۔ ایک ثقافتی پہلو تھا جوعز اداری کے نام سے بہاں شروع ہوا۔ جس معاشر سے میں بھی کوئی ند ہب اپنی علمی حیثیت کھو دیتا ہے وہاں رسوم ، روائی اور ند ہب کا جو ظاہری پہلو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پہچان پھر امتیازی مسائل اور فکر وفل فد کے بجائے اُس کے ظواہر سے متعین ہوتی ہے۔ میں بید بات علی وجہ البصیرت کہدر ہا ہوں کہ چونکہ ہمار سے ہاں قرآن ، حدیث ، تفسیر ، فقہ جیسے علوم کا گخر نہیں بنا ، وہ گخر آہت آہت ختم ہوتا چلا گیا ، اس کی وجہ سے بعد کا جو انسٹی ٹیوٹن تھا اُس نے بدل کرمجلس اور روضہ خوانی کی موجودہ شکل اختیار کی اسی طرح سے عز اداری کا جو ظاہری پہلو تھا ، جس کی بنیا ددین کے لیے رکھی گئی تھی دونوں اپنااصل مقام کھو بیٹھے۔ منبر پر زیادہ تروہ لوگ چھا گئے جن جس کی بنیا ددین سے تعلق نہیں تھا اور اس طرح عز اداری کا دوسرا پہلو بھی رسوم ورواج کی طرف زیادہ چلا گیا گا کہ دین سے تعلق نہیں تھا اور اس طرح عز اداری کا دوسرا پہلو بھی رسوم ورواج کی طرف زیادہ چلا گیا کیونکہ اس سے لوگوں کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور اس سے بچھ مالی فوائد بھی ہوتے ہیں ، اس لیے کیونکہ اس سے لوگوں کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور اس سے بچھ مالی فوائد بھی ہوتے ہیں ، اس لیے لوگوں نے اس میں بنی نئی چیز ہیں ڈال کر اسے فروغ دیا۔ مذہب کے آفاقی پیغام کوفروغ دیا جائے تو

## وضوميں پاؤں كامسح

شیعوں کا نظریہ ہے کہ وضومیں پاؤں کامسے واجب ہے۔اس سلسلے میں ہم معاصر شیعہ محقق علی ربانی گلیائیگانی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

اجتمعت الشيعة الامامية على وجوب مسح الرجل وبطلان غسله في الوضوء، ووجه ذلك. علاوة على روايات أهل البيت عليهم السلام. ظاهر الآية الكريمة التي وردفيها غسل عضوين: الوجه واليدين، ومسح عضوين: الرأس والرجلين:

ا. فَاغْسِلُو او جُوهَكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

پھر بيرسوم ورواج بيجھيے کى طرف چلى جائيں گى۔

٢. وَامْسَحُوابِرُءُ وسِكُمُ وَأَرُجُلَكُمُ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ

ولافرق من هذه الجهة بين قراء ة (أُرُجُلكُمُ) بالنصب أو الجرلا نه عطف على لفظ (رُءُ وسِكُمُ) فاذاقلنا ان أرجلكم مجرور، فهو معطوف على رؤوسكم وامااذاقلنا انّه منصوب فهو معطوف على محل رؤوسكم. وقدذهب الى



شیعہ امامیہ کا وضویس پاؤں کے سے کے وجوب اور دھوئے جانے کے بطلان پر اتفاق ہے۔ اس کی وجہ اہلیت علیم السلام سے منقول روایات کے علاوہ اس سلسلے میں وار دہونے والی آیت کریمہ کا ظاہر ہے کہ جود واعضاء چہر سے اور ہاتھوں کے دھوئے جانے اور دواعضاء سراور پاؤں کے سے پر دلالت کرتا ہے۔

ا . فَاغْسِلُو اوُ جُوهَ مُکُمُ وَ أَیْدِیکُمُ اِلَی اُلْمَرَ افِقِ

٢. وَامْسَحُوابِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

اس میں اُڈ کھلگم کی قرآت میں نصب یا جر کے ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہم اسے مجرور پڑھیں تو یہ دؤو سکم مجرور پڑھیں تو یہ دؤو سکم کے کور پڑھیں تو یہ دؤو سکم کے کل پر معطوف ہوگا۔ یہی نظریہ بعض صحابہ اور تا بعین کا بھی تھا جن میں ابن عباس ،انس بن مالک ،ابوالعالیہ شعبی اور عکر مہ شامل ہیں جبکہ حسن بھری اور ائمہ زیدیہ میں سے ناصر الحق وھونے اور مسلم کرنے میں اختیار کے قائل ہیں۔

#### ارسال البيرين

نماز میں قیام کے دوران میں شیعہ اہل سنت مالکیوں کی طرح ہاتھ کھے رکھنے کے قائل ہیں جے ارسال الیدین کہا جاتا ہے۔اس سلسلے میں متقدمین میں سے معروف شیعہ عالم شیخ مفید لکھتے ہیں:

واتفقت الاماميه على ارسال اليدين في الصلوة وانه لايجوز وضع احداهما على الاخرى كتكفير اهل الكتاب ،وان من فعل ذلك في الصلوة فقد ابدع وخالف سنة رسول الله(ص)والائمة الهادين من اهل بيته(ع).

نماز میں ارسال الیدین پرامامیہ کا اتفاق ہے اور جائز نہیں ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ امامیہ کا یہ اتفاق ایسان ہے جائز میں ایسا کرے گا تواس نے اتفاق ایسان ہے جائز میں ایسا کرے گا تواس نے برعت کی نیز رسول اللہ اور آپ کے اہل بیٹ میں سے ہدایت دینے والے ائمہ کی سنت کی مخالفت کی۔ (۱۲)

 كوجوب كا قائل بون كباوجودا يك صورت من باته باند صفى كجواز كافتوى دية بين، ان كاعبارت ملاحظه بود يجوب كا قائل بون كالمجوز الاقتداء بأهل السنة اذا كان لأجل رعاية الوحدة الاسلامية، والصلاة معهم صحيحة ومجزية، ولكن لا يجب، بل لا يجوز التكتف فيها، الا اذا كانت هناك ضرورة تقتضى ذلك أيضاً.

جب اسلامی وحدت کو طحوظ نظرر کھنا پیش نظر ہوتو اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اوران کے ہمراہ نماز سے جاورک کے ہمراہ نماز سے جاورکا فی ہے لیکن واجب نہیں بلکہ جائز نہیں کہ دوران نماز ہاتھ باند ھے جائیں مگریہ کہاں ماز جسی کے وقت بھی [اسلامی وحدت کی ] ضرورت ایسا کرنے کا تقاضا کرے۔(۱۳)

## حى على خيرالعمل

شیعه امامیه اذان میں حسی عملی الفلاح کے بعد حسی عملی خیر العمل دوبار کہنے کواذان کا جز سمجھتے ہیں۔اس پرتمام علماء کا کامل اتفاق پایاجا تا ہے۔اس طرح شیعه اذان میں اَشّھ کُه اَنَّ مُحَدَّم کُه رَّسُول اللّه کے بعد اَشّھ کُه اَنَّ مُحَدِّم کُو اِللّه کے بعد اَشّھ کُه اَنَّ مُحَدِّم کُو اِللّه کُلُوجا مُزاوردور عَلیّا وَّلْسُی اللّه بھی کہتے ہیں لیکن اسے جزواذان نہیں سمجھتے بلکہ اذان کے دوران میں ان کلمات کی ادائیگی کوجائز اوردور عاضر میں اپناامتیاز جانتے ہیں۔جدیدوقد یم شیعہ فقہا کی کتابیں اس پرشام ہیں۔ (۱۳)

### جنازه میں پانچ تکبریں کہنا

اہل سنت سے شیعوں کا ایک امتیازی مسئلہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیروں کا کہنا ہے۔اس پر شیعہ کا اجماع ہے۔اس سلیلے میں شیعہ فقہا ائمہ اہل بیت سے مروی احادیث پرانحصار کرتے ہیں۔(۱۵)

### رمضان النبارك كي نفلي نمازين

شیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کی طرح رمضان المبارک میں خصوصی نفلی نمازوں پر بہت زور دیا جاتا ہے۔اس سلسلے میں ان کی احادیث،احکام اور وظا کف کی کتابوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں سب سے مقبول کتاب مفاتیج الجنان ہے جوشیخ عباس فئی کی تالیف ہے اس کے کئی تراجم اردو میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔جن کی طرف ہم نے فہرست کتب میں اشارہ کیا ہے۔تا ہم شیعہ رمضان شریف میں نفلی نماز کے باجماعت قیام کو درست نہیں سمجھتے جس طرح سے کہ اہل سنت کے ہاں تراوی کے زیرعنوان اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔اس سلسلے میں شیعوں کا موقف سیدعبد الحسین شرف الدین عاملی لبنانی نے بھی اپنی کے زیرعنوان اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔اس سلسلے میں شیعوں کا موقف سیدعبد الحسین شرف الدین عاملی لبنانی نے بھی اپنی کتاب ''اقص والا جتہاد' میں بیان کیا ہے جس کا اردور جمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔(۱۲)

## حواشى

(١) الرعد:١٣-٣٩

(٢) مظفر ،محدرضا: عقائداماميه، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي (تنظيم فدايان اكبر، لا مور، ١٣٩٣هـ) ص٣٥ تا ٣٥

(٣) عسرى،سيدمرتضى:اسلامى عقائد قرآن كى روشى مين: (جامعة تعليمات اسلامى، كراچى ٢٠٠٧ء)ج: ابس اسس

(٣) جعفری مجرحس: خیرالبریه فی تاریخ الشیعه (تحریک تحفظ تعلیماتِ آل محریم رگودها، سنه ندارد) من ۲۱۳

(۵) آل كاشف الغطاء ،محمد سين: اصل واصول شيعه، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ،سنه ندارد) ص٢١٣

اصل كتاب عربي ميس باسكانام ب"اصل الشيعه واصولها مقارنه مع المذاهب الاربعة" بمار عياس اسكاموجودتن

دارالاضواء للطباعة والنشروالتوزيع بيروت كا١٩٩٠ء كاشائع كرده ٢-ديكهي صفح نمبر ٢١٧

اس سلسلے میں دیگر شیعہ فقہی کتب میں تفصیل کے لیے رجوع کیا جاسکتا ہے مزیددیکھیے:

جعفری مجرحن: خیرالبریه فی تاریخ الشیعه (تحریک تحفظ تعلیماتِ آل محمرٌ ،سر گودها ،سنه ندارد) م ۲۲۳ تا ۲۲۳

(١)(انفال:٤١)(١)

(۷) آل كاشف الغطاء بمحرحسين: اصل واصول شيعه ،ترجمه: سيرابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پاكستان ،سنه ندارد) ص ۲ كا تا ۸ كا

(٨) آل عمران:٣-٢٨

(٩) النحل:١٦ـ٢٩

(١٠) آل كاشف الغطاء ،محمر حسين: اصل واصول شيعه، ترجمه: سيدابن حسن نجفي (شعبه تبليغات تحريك جعفريه پا كستان ،سنه ندارد )ص٢٦٥ تا ٢٢٧

(۱۱) جعفری مجمد حسن: خیرالبریدنی تاریخ الشیعه (تحریک تحفظ تعلیماتِ آل محمرٌ سر گودها، سنه ندارد) من -۲۳۰

(۱۲) سلیمان عبدالله آبادی نے قصل نامہ فقداہل بیت فاری شاره ۱۲ اقم ایران میں اپنے مقالے" آثار تھی شخ مفید" میں بیعبارت ان کی کتاب

الاعلام بما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام تفل كى --

(۱۳) خامنهای،سیرعلی الحسینی: اجوبة الاستفتاءات (الدارلاسلامیه، بیروت،۱۹۹۹ء)الجزالاول،ص ۷۷۱

(١١٧) مثال كے طور برديكھيے: الخوئى ، ابوالقاسم ،سيرموسوى: منهاج الصالحين ، العبادات ، (مدينة العلم ،قم ١١٥٥هـ) ص ١٥٠

(١٥) مثال کے طور پردیکھیے: الخوئی، ابوالقاسم، سیرموسوی: منہاج الصالحین، العبادات، (مدینة العلم، قم ۱۳۱۰ه) ص۸۳

(١٦) ديكھيے : فتى ،عباس، شيخ: مفاتيح البخان ،ار دوتر جمہ: شيخ اختر عباس (ادار ہنشرِ معارف اسلامی ، لا ہور ،سندندارد)ص: ١١٢،٣١١



## عصری مسائل

#### غيرمسكم حكومتول سي تعلقات

آج کی دنیامیں ریاستیں جس طرح سے ایک خاص شکل وصورت اختیار کر چکی ہیں بی گذشتہ دور سے بہت حد تک مختلف ہے۔آج ساری دنیا کے ممالک عالمی سطح کے قوانین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔عالمی معاہدوں پرمسلمان ممالک کے بھی اس طرح سے دستخط موجود ہیں جیسے غیرمسلم ممالک کے ہیں۔ایسے میں بہجاننا بہت اہم ہے کہ موجودہ حالات میں مختلف ما لک کے علائے اسلام غیرمسلم حکومتوں اور ریاستوں سے تعلقات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔اس سلسلے میں جب ہم نے مولا ناحافظ ریاض حسین مجفی سے ان کی رائے دریا فت کی تو انھوں نے کہا:

جہاں تک غیرمسلم ممالک کاتعلق ہے جب تک وہ ہمارے ملک کونقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھٹڑا یا تعارض نہیں ہے۔ وہ اگر ہمارے ملک ووطن یا دین کونقصان پہنچانے کی كوشش كرين توجميں دفاع كرنا ہوگا۔اسلام جنگ كى اجازت نہيں ديتاالبية اسلام كہتاہے كہ جوآپ پر حملہ کرنے کے لئے اِس وقت تیار ہیں آپ اُن کا قلع قمع کر سکتے ہیں۔اسلام اس امر کی اجازت نہیں دیتا که خواه مخواه کسی پر چڑھ دوڑ واوراسے تاخت وتاراج کر دواور یوں اپنا دین پھیلاؤ۔اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔

ہم سمجھتے ہیں کہ سلمان ممالک کے تعلقات آپس میں بھی برادرانہ ہونے جا ہمیں اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی مصالحانہ اورروا داری پربنی تعلقات ہونے جا ہئیں۔ان کی چھوٹی موٹی غلطی کومعاف کردینا چاہے کیکن اگروہ ہمارے ملک پرحملہ کردیں تو پھران کا جواب دیا جانا چاہیے۔وگرندان سے انسانیت کی بنیاد پر تعلقات ہونے چاہئیں۔

> اميرالمومنين حضرت على عليه السلام النيخ ايك مكتوب مين ارشاد فر مات بين كه: ٱلْإِنْسَانُ إِمَّا أُخِ لَّكَ فِي الدِّينِ أَوُ نَظِيُرٌ لَّكَ فِي الْخَلْقِ یعنی انسان یا تیرادین بھائی ہے یا پھر جھے جیسی مخلوق ہے۔

انسانیت بذات خود بہت اہم ہے۔انسانیت کا حرّ ام ضروری ہے۔ آ دمیت کا احرّ ام ضروری ہے اگر



کوئی غیرمسلم ہے تو ہوتارہے، وہ انسان تو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا مصالحانہ اور روا داری پر بنی سلوک روار تھیں، جب تک ہم پر حملہ آور نہ ہوں اُس وقت تک ہمیں اُن کے خلاف کوئی اقد ام نہیں کرنا چاہیے۔

مولانا افتخار حسین نفوی آج کے دور میں مختلف ممالک کے باہمی تعلقات کی ضرورت پر نظرر کھتے ہوئے یوں اظہار

فالكرتي بين:

آج دنیا میں جس طرح کا نظام کارفر ما ہے اس کے پیش نظر کوئی ملک بھی دیگر ممالک کے ساتھ ایچھے تعلقات کے بغیر نہیں چل سکتا۔ علاوہ ازیں اسلام کسی مسلمان ملک کوغیر مسلم ممالک سے تعلقات قائم کریں گئی کہ برابری کی بنیاد پر دیگر ممالک سے ایچھے روابط قائم کریں گئی کئی دوسرے ملک کی غلامی اختیار کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں مولا نامجہ حسین نجفی نے مختصر آبوں اظہار خیال کیا:

اس سلسلے میں مولا نامجہ حسین نجفی نے مختصر آبوں اظہار خیال کیا:

ایپ ملک وملت کے مفادمیں ہوتو غیر مسلم ممالک سے روابط کا قیام جائز ہے۔

دینی اور جدیدعلوم

اُستاد مرتضیٰ مطہری نے علوم کی رائج تقسیم کا گہری نظر سے جائزہ لیا ہے۔ان کی نظر قدیم وجدید علوم پر ہے۔وہ اس موضوع پرنہایت واضح موقف رکھتے ہیں،وہ کہتے ہیں:

ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ ہم بعض علوم کوعلوم دینی اور بعض کوعلوم غیر دیں کہتے ہیں۔علوم دینی یعنی وہ علوم جو بلاواسطہ اعتقادی' اخلاقی یا دین کے عملی مسائل سے مربوط ہیں یا وہ علوم جو دینی معارف، قوانین اوراحکام کے حصول میں مددگار ہیں مثلاً عربی ادب یا منطق۔

حقیقت ہے کہ اس کی حیثیت ایک اصطلاح سے زیادہ کچھ ہیں۔ ایک لحاظ سے دین علوم ابتدائی دین متون میں منحصر ہیں یعنی قرآن کریم اور پنجمبراسلام یا آنخضرت کے اوصیاء کی سنت کامتن ۔صدراسلام میں جب لوگ خو داسلام سے آثنا نہ تھے، سب پر واجب ولازم تھا کہ ہر چیز سے پہلے انہی ابتدائی متون کو یا دکریں۔ اس زمانے میں کلام ، فقہ، اصول ، منطق ، تاریخ اسلام یا دوسراکوئی علم وجود نہ رکھتا تھا۔ یہ جوایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا:

انما العلم ثلاثة: اية محكمة ، فريضة عادلة سنة قائمة

اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ علم منحصر ہے: آیات قرآن اور حدیث رسول کویاد کرنے میں۔



یہ اُس دور کے مسلمانوں کی ذمہ داری سے متعلق ہے لیکن بعد ازاں جب مسلمان ان ابتدائی متون سے جواسلام کے بنیادی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، آگاہ ہو گئے اور انھوں نے قرآن و حدیث رسول کے عمط ابق علم کوا کی مسلم فریضے کی حیثیت سے پہچان لیا تو تدریجاً گئی ایک علوم وجود میں آگئے اور ان کی تدوین ہوگئی لہذا ایک اور نظر سے ہروہ علم جو مسلمانوں کے لیے مفید ہوا ور مسلمانوں کی کوئی مشکل حل کرسکتا ہود بنی فریضہ اور دبنی علم ہے۔ ہم صرف ونحوا ورع بی زبان کو علوم دبنی کیوں سمجھتے کوئی مشکل حل کرسکتا ہود بنی فریضہ اور دبنی علم ہے۔ ہم صرف ونحوا ورع بی زبان کو علوم دبنی کیوں سمجھتے ہیں؟ کیااس کی وجہ اس کے سوا کچھا در ہے کہ اس کا کوئی ایسا نفع اور فائدہ ہے جو اسلام کے تقاضوں سے موافقت رکھتا ہے؟

ہم کس مناسبت سے امر وُالقیس کے عشقیہ اشعار اور ابونواس کے مخور انہ اشعار کوعلوم دین کے حصول کے حوالے سے یاد کرتے ہیں؟ یقینا اس لیے کہ قرآن کی زبان سجھنے ہیں ہماری مدد کریں۔ لہذا ہروہ علم جواسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہواور ان کے لیے ضروری ہواسے علوم دین ہیں سے شار کرنا چاہیے اور اگر کوئی خلوص نیت رکھتا ہواور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وہ علم حاصل کر بے تواسے وہ اجروثو اب حاصل ہوگا جو حصول علم کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ایسا شخص بھی اس حدیث کے مصادیق میں شامل ہے:

وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم

فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچا پے پر بچھاتے ہیں۔

لیکن اگرخلوص نیت نه ہوتو کسی بھی علم کے حصول کا کوئی اجروثواب نہیں ، چاہے آیات قر آن ہی کیوں نہ یاد کی جائیں۔

اصولی طور پریتھیم ہی درست نہیں کہ ہم علوم کو دوحصوں میں بانٹ دیں: علوم دینی اور علوم غیر دینی کہ کسی کو بیرہ ہم ہوکہ جن علوم کو اصطلاحاً علوم غیر دینی کہا جاتا ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی جامعیت اور خاتمیت کا تقاضا ہے کہ ہر مفید اور نفع بخش علم جو اسلامی معاشرے کے لے لازم وضروری ہے اسے ہم دینی علم قرار دیں گے۔ (۱)

مولا ناافتخار حسین نقوی استاد مطهری کی ہی آراکی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چنانچہوہ کہتے ہیں:
دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم غلط ہے۔ ہروہ علم جونظام حیات کو برقر ارر کھنے اور انسان کی ترقی کے لیے
ضروری ہووہ دین علم ہے کیونکہ اس کا حاصل کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس لحاظ سے کالج اور یونیورٹی کو
غیر دینی ادار نے قرار نہیں دیا جاسکتا۔ رسول اکرم نے فرمایا:



"علم حاصل كروجا ہے اس كے ليے تمصيل چين جانا پڑے۔" ظاہر ہے چین سے فقداسلامی کاعلم حاصل کرنامقصود نہ تھا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ: "حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ماس کرلو۔"

ان فرامین کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسلام نے علوم میں کوئی دینی اور دنیاوی تقسیم ہر گزنہیں کی۔

## عالمی اداروں سے وابستگی

عام طور پرمسلمان علماء کوا قوام متحده اور دیگر عالمی اداروں سے شکایات رہی ہیں۔ بیشکایات صرف مسلمان علماء کوہی نہیں بلکہ مسلمان اور بہت سی غیرمسلم ریاستوں کوان اداروں سے ہیں۔اس کے باوجودسب سیجھتے ہیں کہان اداروں سے جدا ہوکر آج كى دنيامين نهيس رماجاسكتا۔ چنانچه مولانا حافظ سيدرياض حسين نجفي اس موضوع پراظهار خيال كرتے ہوئے كہتے ہيں: سب سے بڑاعالمی ادارہ اقوام متحدہ ہی ہے۔اس سے پہلے لیگ آف نیشنر بھی۔ پہلے پہلے ان اداروں نے بہت اچھے کام کیے ہیں لیکن اس وقت اقوام متحدہ استعار کے ہاتھوں میں ہے۔ بڑے بڑے ممالک کی اس پراجارہ داری ہے۔وہ اس سے جو کام لینا چاہیں وہ منٹوں میں ہوجاتے ہیں۔مثال کے طور پر انھوں نے انڈونیٹیا کے ایک جھے کو اس سے آزاد کروانا تھا، اس میں کوئی درنہیں لگی، انھوں نے کروالیالیکن مسلمانوں کا آج تک اس ہے کوئی کام نہ ہوا۔ تشمیر کامسئلہ ویسے کاویسے ہی معلق ہے۔فلسطین کے لئے بیادارہ کچھنہ کرسکا بلکہ بیرعالمی ادارے تولوگوں کوظلم پراکساتے ہیں۔امریکہ نے افغانستان پرحملہ کرنے کے لئے اقوام متحدہ ہی کواستعال کیا۔عراق کے خلاف حیلے کی سلامتی کونسل نے اجازت نہ دی تو امریکہ نے بلا اجازت ہی حملہ کر دیالیکن اقوام متحدہ امریکہ کےخلاف کچھ نہ کرسکی۔ درحقیقت اقوام متحدہ اس وقت امریکہ کی باندی بن چکی ہے۔ اسرائیل کے پاس ۲۰۰ ایٹم بم ہیں۔وہ ہرروزظلم کرتا ہے،فلسطینیوں کوتل کرتا ہے اوران کا قلع قمع کرنے کے دریے ہے لیکن اقوام متحدہ اس کے خلاف کوئی پابندیاں عائد نہیں کرتا جبکہ ایران پر پابندیاں عائد کی جارہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیادارے اپناوقار کھو چکے ہیں۔اب اگر مسلمان کچھ عقل سے کام کیس تو دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کرنیاعالمی ادارہ قائم کریں۔

یواین او پر تنقید کرتے ہوئے علماء کرام اس کی خدمات ہے بھی غافل نہیں ہیں۔مولا ناافتخار حسین نقوی کی رائے اسی امر کی غمازی کرتی ہے۔وہ کہتے ہیں:

یواین او کا قیام بنیا دی طور پر دنیا میں امن وسلامتی کے لیے تھا۔ یواین او نے بہت سار ہے شعبوں





میں انسانیت کی خدمت کی ہے لیکن شروع دن ہے ہی اس میں پانچ ایٹمی طاقتوں کو ویٹو پاور دے کران کی بالادسی قائم کردی گئی تھی جس کی وجہ ہے انھیں موقع مل گیا کہاس عالمی ادارے کواپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے استعال کریں۔اصولی طور پرہم ایسے عالمی اداروں سے الگ نہیں رہ سکتے لیکن ان سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں حق کے لیے آواز اٹھاتے رہنا جا ہے۔

#### مسلمان ریاستوں کے باہمی تعلقات

علائے کرام کواس امرے بہت زیادہ دلچیں ہے کہ مسلمان ریاستوں کے باہمی تعلقات برادرانہ اور بہت قریب ہوں۔عام طور پرعلاء کرام اوآئی سی کی کارکردگی ہے مطمئن نہیں ہیں۔جہاں علمائے کرام ندہبی حوالے ہے مسلمانوں کے اتحاد ویگانگت پرزور دیتے ہیں ،وہال سیاسی پیجہتی پر بھی اصرار کرتے ہیں اور اسے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ای نقط انظر کا اظہار مولا ناسید افتخار حسین نقوی نے یوں کیا:

مسلمان ممالک کوچاہیے کہ وہ ترجیحی طور پراپنے درمیان سیاسی وحدت کے لیے کوشش کریں ،اس کے کیے آخیں بور پی یونین اور یونائٹڈسٹیٹ آف امریکہ کی مثال سامنے رکھنی جا ہے۔ بیر یاسٹیں اگر آپس میں متحد ہوسکتی ہیں نیز سیاسی ، اقتصادی اور فوجی تعاون کرسکتی ہیں بلکہ پورپی ممالک اپنی کرنسی بھی ایک کرسکتے ہیں تو مسلمان ملک ایسا کیوں نہیں کرسکتے ۔ حکمت کی ہر بات مردمومن کی گمشدہ میراث ہے،اسے جا ہے کہ یہ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لے۔اس اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہمیں دوسروں سے بھی اچھی بات ملے تو اسے بڑھ کراخذ کر لینا جا ہے۔او آئی سی نے مسلمانوں کو ہمیشہ مایوس کیا ہے۔اس کی قرار دادیں اور فیصلے ضرور مثبت ہیں لیکن مسئلہ قرار دادوں ہے بھی حل نہیں ہوتا اس کے لیےعزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیامر قابل افسوس ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی قیادت اسعزم كااظهارنبيس كرسكى \_اسلامى تعليمات كابھى يہى تقاضا ہے كەمسلمان آپس ميں متحد ہوں \_عالم اسلام کا نقشہ دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیشتر ممالک کے درمیان کوئی سرحدنہیں ہے۔مشرق ومغرب اور شال وجنوب میں تھیلے ہوئے وسیع وعریض اور وسائل سے لیس عالم اسلام کے درمیان بیشتر سرحدیں حائل نہیں ہیں۔مسلمان عوام کی بھی بیدریہ بنہ آرزوہے۔شاید بیکام بالآخرمسلمان عوام ہی کی بیداری اور قیام ہے عملی شکل اختیار کرسکے گا۔البتہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے جدید پولیکی سائنس کے اصولوں کوسامنے رکھنا ضروری ہوگا۔

اس سلسلے میں حافظ ریاض حسین تجفی مسلمانوں کواسلامی تعلیمات یا دولاتے ہوئے کہتے ہیں:



مسلمان ممالک کوآپی میں بھائی بھائی بن کرد ہناچاہیے کیونکہ حدیث شریف میں ہے: اَلْمُسْلِمُ اَنحُو الْمُسْلِمِ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

رسول الله کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں جوضح اٹھے اور مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے۔قرآن مجید کہتاہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ (٢)

یقیناً مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

مسلمان ملکوں کوآپس میں بھائیوں کی طرح رہنا جا ہیے۔

مولا نامحد حسين نجفى في بهى اسى رائے كا اظهاركيا ہے:

مسلمان حكومتول سے روابط نها يت ضرورى بين تاكه وَ اعْتَصِمُ وُ ابْحَبُلِ اللهِ جَمِيعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا كَاعْمَلَى مظاہره بوسكے۔

## خواتین کے حقوق اوران کی فعالیت

عورت کے حقوق اور معاشرے میں فعالیت کا موضوع آج کے اہم موضوعات میں شار ہوتا ہے۔خاص طور پر مغربی معاشرے میں یہ موضوع گذشتہ صدی میں زیادہ زوروشور سے اٹھایا گیا۔اسلامی تعلیمات اور پیغیبراسلام گی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ آمخضرت نے عورت کی انسانی اور معاشر تی حثیث کی بحالی کے لیے ظلیم کر دار ادا ادا کیا یہاں تک کہ اسے ایک تحرکی شکل دی۔اسلام کی ہمہ گیرتمدنی تعلیمات نے عورت کے معاشر تی احیاء میں جو کر دار ادا کیا یہاں تک کہ اسے ایک تحرکی شکل دی۔اسلام کی ہمہ گیرتمدنی تعلیمات نے عورت کے معاشر تی احیاء میں جو کر دار ادا کیا یہاں تک کہ اسے ایک تحرکی دیا ہیں۔ ضرورت اس امرکی تھی کہ مسلمان اس تحرکی کو نہ فقط جاری رکھتے بلکہ وہی اس کے اثر ات پوری دنیا میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ضرورت اس امرکی تھی کہ مسلمان ہوتے کے کافی ہیں۔ چنانچہ علما نے اسلام سے خواتین کے حقوق پر بات کی جاتی ہے تو ان کا سہارا بھی قرآن وسنت ہی ہوتا ہے۔مولا نا حافظ سیدریا ض حسین جنی خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کی فعالیت کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں: حسین جنی خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کی فعالیت کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں: مردوز ن انسان ہونے میں مساوی ہیں۔قرآن حکیم میں یہ جوآیا ہے:

اَلرَّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآء (٣)

اس کا مطلب مردوں کی عورتوں پر حکومت نہیں ہے، یہ تو سر پرسی کے معنی میں ہے۔ عمومی طور پر باہر کے کام مردوں کے ذیحے ہیں اور اندر کے کام خواتین نے کرنا ہوتے ہیں، ورنہ خواتین کے وہی حقوق



ہیں جومردوں کے ہیں۔قرآن علیم ارشادفر ماتا ہے:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُن (٣)

گویا اگرمرد دین کام کریں گے تو انھیں ثواب ملے گا،عورتیں دین کام کریں گی تو انھیں ثواب ملے گا۔ای طرح مرد تجارت کریں گے تو جو مال کما ئیں گے اس پران کا اختیار ہوگا اورعورتیں تجارت کریں گی تو کمایا ہوا مال ان کا ہوگا۔

قرآن مجید میں جہاں والدین کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں کوا کھا قرار دیا گیا ہے۔قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جو خض بھی مل صالح کرے گامر دہویا عورت اسے حیات طیبہ نصیب ہوگی:
مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَکْوِ اَوُ اُنْشٰی وَ هُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْییَنَاهُ حَیاوَةً طَیّبَة رُ۵)
مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَکْوِ اَوُ اُنْشٰی وَ هُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْییَنَاهُ حَیاوَةً طَیّبَة رُ۵)
موی احکام کے لحاظ ہے بھی دونوں برابر ہیں۔جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے چنداحکام میں فرق ہے۔شادی میں بعد بھی دونوں کے اپنے اپنے فرق ہے۔شادی میں بھی دونوں کا اختیار مساوی ہے۔شادی کے بعد بھی دونوں کے اپنے اپنے صفوق ہیں۔دونوں کواپنی فرمہ داریاں اداکرنی چاہئیں۔عورت کو ذکیل یا پست تصور کرنا خلا نیا اسلام ہے۔عورت بھی مرد کی طرح انسان ہے۔دونوں ایک ہی طرح پیدا ہوتے ہیں۔مرد کا بالا

خداامام خمینی کا بھلاکر ہے انھوں نے عورت کے لئے جس طرح کا پردہ قائم کیااس کے ہوتے ہوئے 'عورت اپنامنہ کھلا رکھ سکتی ہے اور معاشر ہے میں ہر طرح کی فعالیت کر سکتی ہے۔ نوکری بھی کر سکتی ہے ، فوج میں بھی جاسکتی ہے اور جو چاہے کر سکتی ہے البتہ جیسے قانون وشریعت کی پاسداری مرد کے لئے ضروری ہے عورت کے لئے بھی ضروری ہے۔

مولا ناافتخار حسين نقوى ال موضوع برايخ خيالات كااظهار يول كرتے بين:

اسلام نے عورت کی انسانی حیثیت کا احیا کیا اور اگر دیکھا جائے تو خوا تین کومر دوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی مقام واحتر ام عطا کیا۔ رسول اکرم نے ماں کا مقام ایک لحاظ سے باپ سے زیادہ قرار دیا۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ عورتیں ہی ہیں جن کی گودوں میں انبیاء پروان چڑھے ہیں۔ جہاں تک عورت کی میراث کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوال کا تعلق ہے تو غور کیا جائے تو شادی سے پہلے عورت یا لڑکی اپنے باپ کی سر پرستی میں ہوتی ہے اور اس کے اخراجات باپ پورے کرتا ہے جبکہ شادی کے بعداس کا نان نفقہ شو ہر کے ذمے ہوتا ہے۔ اس طرح سے عورت کو مالی ذمہ دار یوں



سے سبکدوش رکھا گیا ہے جبکہ اس کوورا ثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے۔ نیز اگر عورت تجارت کر ہے یا کسی اور ذریعے سے مالی مفاوحاصل کر ہے تو اپنی آمدنی پراسے پوراا ختیار دیا گیا ہے۔افسوس میہ کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے ان حقوق کا پورااحتر ام نہیں کیا جاتا جو اسلام نے اسے بخشے ہیں۔ دوسری طرف مغرب کی سر مایہ دارانہ مادی تہذیب نے عورت کو اپنے مفادات کا آلہ کاربنار کھا ہے۔

## غيرمسلم اقليتيل

ایک مسلمان ملک میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں اسلامی نقط نظر بیان کرتے ہوئے مولانا حافظ ریاض حسین نجفی نے کہا:

جب مدینہ منورہ میں نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس وقت بھی غیر مسلموں کا مسئلہ در پیش تھا۔ مدینہ میں یہودی بھی تھے اور پچھ مختر تعداد عیسائیوں کی بھی تھی۔ رسول اکرم نے اُن کے ساتھ میٹاتی مدینہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں جتنے حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تمام کے ہیں وہ تمام کے تمام غیر مسلموں کو بھی حاصل ہیں۔ انھیں اپنے دین و فد ہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ البتہ بعض ایسی خرابیاں ان میں پیدا ہوگئی ہیں جواُن کے فد ہب میں نہیں تھیں۔ ان کی اضی علی الاعلان کرنے کی آزادی نہیں ہوئی چا ہے۔ مثلاً انھیں علی الاعلان مشراب خوری کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بے شک اپنے گھروں میں پیتے رہیں۔ البتہ عیسائی اور یہودی خود بھی شراب خوری کو غلط سجھتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا سماج اور معاشرہ اس طرح سے یہودی خود بھی شراب یوں پیتے ہیں جیسے لوگ پیپی وغیرہ پیتے ہیں، اس لیے انھیں گھروں میں اس کی اجازت ہوئی چا ہیے۔

یہ جوبعض اوقات ہمار ہے لوگ غیر مسلموں کے خلاف خود سے اقدام شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم مجموعی طور پر تہذیبی اعتبار سے ابھی در کارسطح پر نہیں پہنچی ۔ اس میں صرف غیر مسلموں کا معاملہ نہیں ہے اگر کسی ہے جا گر کسی ہے جا گر کسی ہے جا گر کسی ہے جا کے اس میں صرف غیر مسلمان سے بھی غلطی ہوجائے تو بھی وہ ایسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کہیں قرآن پاک ہاتھ میں لئے کھڑا ہوا ور خدانخواست قرآن پاک اس کے ہاتھ سے گر جا کے تولوگ اس کے خلاف بھی شروع ہوجائے ہیں۔ اس کا گھر جلا دیتے ہیں اور بھی بہت پھے کر جا کے تولوگ اس کے خلاف بھی شروع ہوجائے ہیں۔ اس کا گھر جلا دیتے ہیں اور بھی بہت پھے کر گر رہے ہیں جان ہوجھ کر تو ایسا نہیں کیا ہوتا۔ لہذا یہاں مسلم وغیر مسلم کا فرق نہیں



ہے۔اس طرح کاطرز عمل ایک غلط کاری ہے جو ہمارے ملک میں رواج یا چکی ہے۔اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بیدین نہیں ہے۔میرے باپ کواگر کوئی شخص قتل کردے، مجھے بیری نہیجتا كەمىں جاكراس كے بھائى كولل كردوں۔جوقاتل ہے صرف اسے پکڑا جاسكتا ہے،كسى اوركونہيں پکڑا جا سکتا۔ یہ جواقلیتوں کے خلاف بھی بھارتشدد کے واقعات ہوجاتے ہیں یہ معاشرے کی خرابی کا پہتہ دیتے ہیں۔ بیسب کچھمعاشرے کی خرابی کی وجہ سے ہور ہاہے۔اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

#### ا نتها بیندی اور د مشت گردی

مولا نا حافظ ریاض حسین تجفی نے پاکستان میں انتہا پیندی اور دہشت گردی کی روش کا جائزہ لیا اور اس سلیلے میں اپنا تجزيه يون پيش كيا:

انتها پسندی اوردہشت گردی کی وجوہات کے بارے میں پہلی بات توبیہ ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے برای خرابی بہے کہ یہاں قانون کا نفاذ سرے سے ہی نہیں۔۳ے19اکا آئین لکھا ہوا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔جس کے پاس پیسے ہوں اور جو کرس پر بیٹے اہووہ قانون سے متثنی ہوجا تا ہے۔غریب آدمی كو پكرلياجا تا ہے،اس كے خلاف قانون حركت ميں آجا تا ہے۔

ثانیا بیکام آج شروع نہیں ہوا۔ بیکام ۸۱-۱۹۸۰ سے شروع ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر اورعلماء قتل ہوئے۔ بوی بوی شخصیات ماری گئیں۔ بوی بوی انجمنوں کے سربراہ ماردیے گئے کیکن ان میں ہے کسی کے بارے میں ہماری کسی حکومت نے بھی کچھ ہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ پھرخون رائیگال تو نہیں جاتا۔لہذااب جو کچھ ہور ہاہے بیم کا فاتِ عمل ہے۔اس وقت جولوگ شرارتیں کرتے تھے انھیں الثاشہ دی جاتی تھی۔ حکمران کہتے تھے کہ ہم مذہبی معاملات میں نہیں پڑتے۔اب وہ لوگ شرارتیں کرتے كرتے يہاں تك آپني ہيں كدان سے نہ بوليس محفوظ ہے اور نہ فوج ۔ ان سے اب اسكول اور یو نیورسٹیاں تک محفوظ ہیں۔ان سے بیچے تک محفوظ ہیں۔

اس وقت بھی صورت حال ہے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑ لئے ہیں کیکن ان کے خلاف مقدمے چلائے جانے اور سزاملنے کا کچھ پیتنہیں۔ گویا پیکہنا درست ہے کہ یہاں کوئی قانون ہی نہیں۔جس ملک میں کوئی قانون نہ ہووہاں پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے جس کا جودل جا ہتا ہے کرتا ہے۔

ملکی حالات کے حوالے سے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد حافظ صاحب نے اس موضوع پر اپنا اسلامی نقط انظر بھی بیان کیا اوراس سلسلے میں تاریخ اسلام سے بھی استفادہ کیا۔انھوں نے کہا:



ان دہشت گردوں اورخودکش حملے کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ جو پچھ کررہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا لقب رحمۃ للعالمین ہے۔ حضرت علی کا قاتل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انھوں نے فرمایا کہ اس کے ہونٹ خشک ہورہے ہیں جوشر بت تم مجھے دے رہے ہوں وہ سے بھی دو۔ یہی کر دار حضرت امام حسین کا رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر گہا کرتے تھے کہ میری پوری حکومت میں کی ایک کو بھی تکلیف پنچے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ اسلام اس دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، نہ اہل سنت کا فہم اسلام اس مہرا کر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ اہل سنت کا فہم اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اہل آشیع کا۔ البتہ اسلام ایک ہی ہے یہ تو دوم کا تب فکر ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی ایک نے غلط کا م کیا ہے تو کسی دوسر شخص کو دہشت گرد حملے کے ذریعے مار دیا جائے۔ یا کتان کی فوج اور پولیس تو پاکستان کی محافظ ہے۔ یہ نہ ہوں تو ملک ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ ان کی وجہ سے تو ملک قائم ہے۔ انھیں قتل کرنا ہرگز اسلام نہیں ہے۔

مولاناافتخار حین نقوی نے بھی اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے عصری وجوہات کا بھی حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا:

اسلام کا دہشت گردی اور دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر میں دہشت

گردی کے بانی اور اس کے فروغ کے ذمہ دار اسلام کے دشمن ہیں۔ انھوں نے اسلامی انقلاب کا

راستہ رو کئے کے لیے اس کی بنیا در کھی ۔ وہ اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے اس طرح کے گروہوں کو

میدان میں لے کرآئے ہیں، ورنہ اسلام تو دیگرادیان کے ساتھ با جمی رواداری سے زندگی گزارنے کا

حامی ہے۔ اس کی مثال میثاق مدینہ سے دی جاسمتی ہے جو پینج ہراسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کے

بعد وہاں کے یہود یوں سے کیا تھا۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے:

بعد وہاں کے یہود یوں سے کیا تھا۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے:

د'جو شخص پیٹ بھر کر سوجائے اور اس کا ہما ہی بھو کا رہے تو اس کی عبادت قبول نہیں جا ہے اس کا ہما یہ

## حواشي

(۱) مطهری ، مرتضی : ده گفتار (انتثارات صدرا، تهران ، ۱۳۹۸ه) ص ۱۳۵

(۵) النحل:۱۷\_۵

(٣) النياء:٣- ٢٣

(m) النساء: ١٠ - ١٣٣

(٢) الجرات: ٣٩-١٠

يبودي كيول نهرو"

شيعها ثناعشريه



### عمومي معلومات

آبادي

پاکستان میں شیعہ اثنا عشریہ کی آبادی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی وجہ واضح ہے اور وہ یہ کہ
پاکستان میں مسلمانوں کے مذہبی مسالک کی بنیاد پرکوئی مردم شاری نہیں کی جاتی لہذا جو کچھ بھی ہے سب تخیینہ ہے۔ تا ہم کچھ
کلیات ضرور معلوم ہیں جن کی بنیاد پرایک ایسااندازہ لگایا جاسکتا ہے جو حقیقت کے کسی حد تک قریب ہو۔ البتہ شیعوں کی تعداد
کے بارے میں دعووں میں گاہے بجیب فرق محسوس ہوتا ہے شایداس کی بنیادی وجہ پاکستان میں شیعہ آبادی کا غیر متوازن پھیلاؤ
ہے۔ بعض علاقوں میں شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے اور بعض علاقوں میں بالکل نہیں ہے۔ اس کی مثال بلتتان اور شالی وجنو بی
وزیرستان ہے بلتستان میں شیعہ بھاری اکثریت سے موجود ہیں جبکہ شالی وجنو بی وزیرستان میں شایدا کے بھی شیعہ گھرانا موجود
نہو۔ پنجاب کے بعض اضلاع میں شیعہ آبادی کا تناسب نہایت کم ہے جبکہ بعض اضلاع میں بہت زیادہ ہے مثلاً ضلع جہلم میں
شیعہ آبادی بہت کم ہے جبکہ ضلع جھگ میں شیعوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ بہر حال ہم نے جن شیعہ اکابرین سے پاکستان میں
شیعہ آبادی بہت کم ہے جبکہ ضلع جھگ میں شیعوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ بہر حال ہم نے جن شیعہ اکابرین سے پاکستان میں
شیعہ آبادی بہت کم ہے جبکہ ضلع جھگ میں شیعوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ بہر حال ہم نے جن شیعہ اکابرین سے پاکستان میں
شیعوں کی آبادی کے تناسب کا سوال کیاان کے بیانات میں کوئی قابل ذکر فرق دکھائی نہیں دیا۔ مثلاً مولانا افتخار سین نقوی نے کہا:

پاکتان میں شیعوں کی الگ ہے کوئی مردم شاری تو نہیں کی گئی کہ جس کی بنیاد پر شیعوں کی تعداد کے بارے میں کوئی حتی بات کی جاسکے۔البتہ جسٹس (ر) منیر نے ایک کتاب (جناح ٹو ضیا) کھی تھی جس میں انھوں نے اُس وقت پاکتان میں شیعوں کی آبادی س کروڑ بیان کی تھی۔اب اس کتاب کو کھے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے ہم شبھتے ہیں کہ اس وقت پاکتان میں شیعوں کی تعداد سم کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔اس طرح سے کہا جاسکتا ہے کہ پاکتان میں شیعہ آبادی کا تناسب کا فیصد کے قریب ہے۔

مولا ناحافظ ریاض حسین نجفی نے شیعوں کی آبادی کے حوالے سے کہا:

اس سلسلے میں میراا پناتو کوئی خیال نہیں اور ہمارے پاس ایسے کوئی اعداد وشار نہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کہ سکیں کہ پاکستان میں شیعوں کی تعداد کیا ہے تا ہم جز ل ضیاء الحق صاحب نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ شیعہ حضرات پاکستان میں 21 فیصد ہیں ،ہم اس پر انحصار کرتے ہیں۔

شيعول كورارالا فتاء كي حوالے سے حافظ رياض حسين نجفي نے بتايا:

تمام بڑے بڑے مدارس میں با قاعدہ دارالافتاء موجود ہیں جو با قاعدہ فتو کی دیے ہیں تجریراً فتو کی دیا جا تا ہے اوراس کا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جا تا ہے ، اس کی فوٹو کا پی رکھی جاتی ہے۔ تاہم بی فتاوی مرتب کر کے ابھی تک کسی نے شاکع نہیں کیے۔ اس کی مرکزی صورت اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر چہ بڑے بڑے مدارس موجود ہیں لیکن وہ اکثر ہم [جامعۃ المنظر] سے ٹیلی فون ، بات چیت یا خطو و کتابت کے ذریعے فتو کی طلب کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے الجھے ہوئے مسائل بیجامعہ مل کرتا ہے اوران کے علاوہ براہ راست بھی بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں جن کا جواب دیا جا تا ہے۔

شيعول كے دارالا فتاء كے حوالے سے مولا ناافتخار حسين نقوى نے وضاحت كى:

دارالافآء کے حوالے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پاکتان اور باقی دنیا کے شیعہ ہر دور کے بلند مرتبہ شیعہ فقہا اور مراجع کی تقلید کرتے ہیں ۔ لہذا جب اضیں کوئی نہ ہم سکلہ در پیش ہوتو وہ اپنے مرجع کا فتو کی جاننا چاہتے ہیں ۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ملک کے علاء سے رجوع کرتے ہیں ۔ اس سللے میں عام طور پر شیعہ عوام اپنے قریبی دنی مدارس سے رابطہ کرتے ہیں ۔ تمام بڑے مدارس میں استفتا کا سے کا جواب دینے کے لیے علاء کا تعین ہوتا ہے جو متعلقہ مرجع کا فتو کی بیان کر دیتے ہیں اورا گر مرجع کی کتب میں فتو کی نہ ملے تو مرجع کے دفتر سے رابطہ قائم کر کے فتو کی حاصل کیا جاتا ہے اور سیکام آئ کی انٹرنیٹ کی وجہ سے اور بھی آسان ہوگیا ہے ۔ تمام شیعہ مراجع کی و یب سائٹس موجود ہیں اور ان کے دفاتر استفتا کا جواب ای میل کے ذریعے سے بھی دے دیتے ہیں ۔ بیشتر شیعہ مراجع قم المقدین ، نجف انٹر ف یا مشہد مقدس میں ہوتے ہیں ۔ بیاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیعوں کے ہاں زندہ مجتہد ہی کی تقلید کی جاتی ہے ۔ اس طرح تازہ و بیتازہ اجتہاد کا سلسلہ عصری تقاضوں کے مطابق جاری رہتا ہے ۔ ان میں سے ہر مجتہد کے اصول فقہ میں بھی اپنے نظریا ہے ہوتے ہیں جن کی مطابق جاری رہتا ہے ۔ ان میں سے ہر مجتبد کے اصول فقہ میں بھی اپنے نظریا ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ احکام بیان کرتا ہے ۔

#### وفاق المدارس

شیعوں کے وفاق المدارس کے بارے میں مولا ناحافظ ریاض حسین نجفی نے بتایا:

شیعوں کا ایک ہی وفاق المدارس ہے جس کا دفتر جامعہ المنظر لاہور میں قائم ہے۔ اس سے



とうだらう。 一

کا ۱۸ مدارس منسلک ہیں جن میں تقریباً ۱۵ ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ میٹرک، ایف اے، بی اے اورا یم اے تک کی تمام سندات اس سے جاری کی جاتی ہیں۔ اس وفاق کے فارغ التصیلان چھ ہزار سے زائد ہیں۔ البتہ ایسے علماء بھی ہیں جن کے پاس وفاق المدارس کی سندات نہیں ہیں۔ وہ نجف اشرف یا تم المقدس سے فارغ التحصیل ہیں۔ خاص طور پر وفاق المدارس کے قیام سے پہلے کے ہزرگ علماء کوان سندات کی ضرورت نہیں ہے۔

#### دینی مدارس

جیسا کہاوپر بیان ہواہے پاکستان میں اہل تشیع کے چارسوسے زیادہ مدارس ہیں۔ہم ذیل میں ان میں سے چندایک

ك نام پيش كرر بين:

جامعة المنظر ،لا هور

جلمعة ابل البيت، اسلام آباد

جامعه علوم اسلامی ، فیصل آباد

جامعه علميه باب النجف، جاڑا، ڈریرہ اساعیل خان

مدرسهابوتراب، بالا، نيوحيدرآباد

جامعه علميه، ديفنس سوسائڻي ، كراچي

مدرسه مدينة العلم، كوٹھ حاجی بخش زرداری مسلع نواب شاہ

مدرسهمظهرالايمان، دهد يال مضلع چكوال

مدرسه دارالهدي محدييه على بور شلع مظفر كره

جامعهمتازالمدارس،وزيرآباد

جامعهاسلاميه بمظفر بور،سيالكوث

مدرسدرسول اعظم ، ايبث آباد

مدرسه عفرید، جنڈ

درسگاه با قرالعلوم ، کوٹلہ جام ہلع بھکر

جامعهامام خمینی، ماڑی انڈس شلع میا نوالی

جامعة المرتضى ، لا هور

شيعها ثناعشربيه

جامعة الكوثر،اسلام آباد دارالعلوم المحمد بيه،سر گودها مخزن العلوم الجعفر بيه،ملتان

جامعة الحجت ،اسلام آباد

جامعة العلوم الاسلاميه جعفرطيار سوسائلي ،كراجي

دانشگاه جعفریه، میرواه ، ضلع میر پورخاص

مدرسه محمد بيه ، جلال پور ، شلع سر گودها

جامعة الشهيدمطهري، ملتان

جامعة الجتبيء تجرات

جامعهٔ جعفریه، گوجرانواله

مدرسه آيت الله حكيم، راولينثري

مرکز اہل بیت، مانسمرہ

سلطان المدارس الاسلامية سركودها

جامعة القائم ،ليه

دارالعلوم جعفريه،خوشاب

جامعهاماميه، كربلا گاہے شاہ، لا ہور



دارالعلوم جعفرید، کوئیه
جامعدالمصطفی الا ہور
جامعدام جعفرصادت ، کوئیه
مدرسه آیت الله خامندای ، پاراچنار
جامعہ بعثت ، رجوعہ سادات ، چنیوٹ
جامعہ العسکرید، ہنگو
جامعہ الا مسجاڈ، جھنگ
جامعہ القائم ، سیوہ سادات ، ضلع جھنگ
دارالعلوم جعفرید، اوج شریف ، ضلع بہاولپور
دارالعلوم جعفرید، اوج شریف ، ضلع بہاولپور

جامعه ام البنين ، چكوال مدرسه خد يجة الكبرئ ، دريا خان ، ضلع بحكر جامعة القائم رئيسان ، ضلع منگو جامعة الزهرا ، اسلام آباد مدرسه فاطمة الزهرا ، كوئيه جامعة الزهرا ، دُيره غازي خان خوا تین کے مدارس جامعۃ الزہرًا، بہاولنگر جامعۃ فاطمۃ الزھرا، لیہ جامعۃ الزہرًا، اوچ شریف شلع بہاولپور مدرسہ خد بجۃ الکبریٰ، کوئٹہ حوزہ علمیہ زینبیہ ، بلکسر ، چکوال جامعۃ سیدہ خد بجۃ الکبریٰ، کی شاہ مردان ، میا نوالی جامعۃ سیدہ خد بجۃ الکبریٰ ، کی شاہ مردان ، میا نوالی

#### رسائل وجرائد

پاکستان کے مختلف شہروں سے اہل تشیع کے رسائل وجرا نکر شائع ہوتے ہیں۔متعدد جرا نکہ جو ماضی قریب میں نہایت اہمیت کے حامل تھے اس وقت بند ہو بچکے ہیں۔ہم اس وقت شائع ہونے والے جرا نکہ میں سے اپنی معلومات کی حد تک جو سیعہ اثناعشریہ سے میں ہے۔

人でいたがく 一大いかいか

ماهنامه المنظر ، لا هور، جامعة المنظر ، لا هور سيدرميز الحن سهماى نورمعرفت، بھاره کهو، اسلام آباد، مدیر سيدرميز الحن ماهنامه المعصوم، (سندهی)، جام شورو ماهنامه المهدی، لا هور، مدیر: ملک فيض بخش ماهنامه الغدیر، لا هور: مدیر: ایس ڈی زیدی ماهنامه الغدیر، لا هور: مدیر: ایس ڈی زیدی مفت روزه افکارتو حید، کراچی

فهرست مرقب کرسکے ہیں وہ پیش کی جارہی ہے:
ماہنامہ پیام کمل، لاہور، مدیر: سیدوحیدالحن ہاشی
ماہنامہ المبلغ ، سرگودھا، مدیر: مولا نامجر سبطین نصیری
ماہنامہ صدائے معصوم ، لاہور
ماہنامہ منہاج الحسین ، لاہور، مدیر: محرعباس فتی
ماہنامہ ندائے اصغریہ، دادو، (سندھ)
ماہنامہ اصلاح ، کراچی ، مدیر: مولا نارضی جعفر
ماہنامہ اصلاح ، کراچی ، مدیر: مولا نارضی جعفر

ماهنامه پیام زنیب، یکی شاه مردان،میانوالی، چیف ایڈیٹر: وجیهه زهرانقوی

سه ما بی صدائے تقلین ، لا ہور ، مدیر : شاہد حسین نقوی

خيرالعمل ، لا ہور

ماهنامه القائم ، لا مور

ہفت روز ہنوائے اسلام، کراچی

ما منامه طاهره ، کراچی

پندره روزه صدائے حق ،انٹرنیشنل کراچی ،مدیر: آغامجتبی زمانی ماہنامہ افکار العارف، لاہور ، چیف ایڈیٹر :عباس مرتضی

مفت روزه ایوانِ صدافت، راولپنڈی، چیف ایڈیٹر: ولایت علی مفت روزه بیان صدافت، لامور، چیف ایڈیٹر: سیدانت ارمہدی مفت روزه بیان صدافت، لامور، چیف ایڈیٹر: سیدانت ارمہدی ماہنامہ شطیم الاسلام، لامور، مدیر: سیدمظا ہر حسین

ما منامه خواجگان ، لا مور

سه ما بی شعورعز اداری ،اسلام آباد

ما منامه الحكمه انٹرنیشنل ، كراچى ، مدير: آغامجتبي زماني

الهم شيعه علماء

مولاناسید علی الحائری، لا ہور (۱۲۸۸ه۔۱۳۵۰ه) مولانامفتی سیدخادم حسین نقوی، خیر پور (۱۸۹۵۔۱۹۵۵) مولاناسید امداد حسین شیرازی، ملتان (۱۹۳۸–۱۹۵۹) مولانا حافظ کفایت حسین، لا ہور (۱۸۹۸–۱۹۲۸)

مولاناسيرمحرد بلوى، كراچى (١١٥هـ١٣٩٢ه)

مولاناسیدابوالقاسم الحائری، لا بهور (۱۲۴۹هه ۱۳۳۸ه) مولاناسید حشمت علی، خیرالله بور ضلع سیالکوث (۱۸۵۸ه ۱۹۳۵) مولاناسید برکت علی گوشهٔ شین، وزیر آباد (۱۸۸۳ ۱۹۵۷) آغامحد سلطان مرزا، کراچی (۱۸۸۹ ۱۹۲۵)

مولا نامرز ااحمعلي، لا مور (١٨٨٠-١٩٤)

شيعها ثناعشريه

جوعلماءوفات يا حكے ہيں

MIL

مولانامرزامهدى يويا،كراچى (١٩٠٠\_١٩٧١) مولاناسيدامدادسين كاظمى ، تجرات (١٩٠١\_١٩٧٥) مولاناخواجه محرلطيف انصارى، دسكر (سيالكوث) (١٣٩٥\_١٣٩٩) مولاناسيدمحرجعفرزيدي،لامور (١٩٠٨\_١٩٨٠) مولا ناسيرقائم على فاني، لا بور (١٩٠٥\_١٩٨٣) مولا نامحر بشيرانصاري، فيكسلا (١٩٠١\_١٩٨٣)

علامهسيدابن حسن جار چوى ،كرا چى (١٩٠٣\_١٩٧٣) مولا ناامير محمرتونسوى، دائره دين پناه (١٩٠٧\_١٩٧) مولا نامحراساعيل، فيصل آباد (١٩٠١-١٩٧٢) مولا نامرز اصفدر حسین مشهدی ، پشاور (۱۹۰۱-۱۹۸۰) مولاناسير بجم الحن كراروى، پشاور (١٩١٨-١٩٨٢) مولا نامفتی جعفرحسین ، گوجرانواله (۱۹۱۲\_۱۹۸۳) مولاناسيداظهرحسن زيدي، لا مور (١٩١٧-١٩٨٢)

مولا ناسيدم تضلى حسين صدرالا فاصل لكصنوى ، لا بور (١٩٢٣\_١٩٨٥)

مولا ناسيدامير حسين نقوى النجفي ، لا مور (١٩٢٣ ـ ١٩٨٨) مولا نامرزابوسف حسين ، لا مور (١٩٥١\_١٩٨٨) مولا ناسيد صفدر حسين تجفى ، لا مور (١٩٣٣ ـ ١٩٨٩) مولا ناحسين بخش، درياخان (١٩٢٠\_١٩٩٠) مولا ناسجاد حسين خان، سيالكوث (١٩٩٢-١٩٩٩) مولانا شبيه الحنين محرى ، لا مور (١٩١١-١٩٩١) مولا نا گلاب علی شاه نقوی ملتان (۱۹۱۳–۱۹۹۲) مولا ناسير ضمير الحن نجفي ،شوركوك (١٩١٢\_١٩٩٣) مولاناسيدصابر حسين نقوى منڈى بہاؤالدين (١٩٣٨\_١٩٩٧) مولاناسيرآغاجعفر، كراجي (٢٠٠٣\_١٩٣٢) مولا ناسید شیرعلی نقوی ، ملتان (۱۹۳۸ ـ ۲۰۰۸) مولانا ملک ظفرعباس، لندن (۱۹۴۸\_۲۰۰۹) مولا نامفتی سیرعنایت علی نقوی، ملتان (ولا دیه ۱۹۰) مولا ناملازم حسين اصغر ،سر كودها (ولادت ١٩٣٢) مولا ناسيد بشيرعباس نقوى، لا مور (ولادت ١٩٣٩)

مولا ناسيرمحم عارف نقوى ، لا مور (١٩١٧ ـ ١٩٨٨) مولاناسيدظفرحسن نقوى امروهوى ،كراچى (١٨٩٠-١٩٨٩) مولاناسيدمحديارشاه على بور (مظفر كره) (١٩١٥-١٩٩٠) مولا نانصيرالاجتهادي، كراجي (١٩٩١-١٩٩٠) مولا ناغلام حسين ،ساهيوال (١٩٢٧-١٩٩١) مولا ناعلی حسنین شیفته ،سر گودها (۱۹۲۷\_۱۹۹۱) مولا نا کاظم حسین اثیر جاڑوی، دریا خان (۱۹۹۱\_۱۹۹۳) مولا ناحافظ سیدمحر سبطین نقوی ، وزیر آباد (۱۹۴۷–۱۹۹۳) مولانا شيخ اختر عباس، لا بور (١٩٢٥\_١٩٩٩) مولا ناغلام حسين تجفى ، لا بور (١٩٣٩\_٥٠٠١) مولاناسيدمحرعباس نقوى، لا مور (١٩٣٢-٢٠٠٩) مولا ناسيرصادق على نجفى ، لا مور (ولا دت١٩٣٢) مولانا شخ محمصطفیٰ جو ہر، کراچی (ولادت ۱۸۹۵) مولا نااميرالدين چِك جلال الدين، جَهَنگ مولا ناسیدز وارحسین ہمدانی ، تله گنگ

علمائے کرام کے ناموں کی پیش نظرتر تیب ان کے سالہائے وفات کے نقدم وتاخر کے مطابق ہے البتہ آخر میں لکھے گئے

مولا نا حا فظ على محمرٌ ، جھنگ

#### چند علماء کی تاریخ ولادت ووفات کے بارے میں ہمیں یقین آور معلومات حاصل نہیں ہوسکیں لہذایہ چند نام حروف ابجد کی ترتیب سے لکھ دیے گئے ہیں۔

一 デニックジンル

مولا ناارشاد حسین، خیر پور مولا ناملک اعجاز حسین، خوشاب (۱۹۳۸) عصرحاضرکے اہم علماء مولاناسیدابن حسن نجفی ،کراچی (۱۹۲۸) مولاناسیداسدرضا بخاری ،اسلام آباد (۱۹۵۲) مولاناسیدافتخار حسین نقوی انجھی ، ماڑی انڈس (۱۹۵۱)

مولا نا حافظ بشیر حسین ،نجف اشرف (ان کا تعلق لا ہور سے ہے ابتداء میں جامعہ المنظر لا ہور میں پڑھتے رہے ہیں اوران کا شار عصر حاضر شیعہ مراجع میں ہوتا ہے )۔

مولا ناسید حسن ظفر نقوی، کراچی مولا ناحسنین عباس گردیزی، اسلام آباد (۱۹۲۲) مولا ناغلام حسن نجفی جاڑا، ضلع ڈریرہ اساعیل خان (۱۹۳۱) مولا ناراجہ ناصر عباس جعفری، اسلام آباد

مولا ناحا فظ سيدرياض حسين نقوى، لا مور (١٩٨١)

مولا ناسید شامد حسین نقوی، لا ہور (۱۹۵۲) مولا نامحس علی نجفی ، وہگریجی

مولا نامحمه باقرنجفی ، دا دو

مولانامحر جمعهاسدی،کوئٹه(۱۹۵۲)

مولانا شيخ محمد سين نجفي د هكو، سر گودها (١٩٣٢)

مولانا شيخ محرشفيع نجفي ، لا بهور (١٩٣٣)

مولا نامظهر حسين كاظمى ،رجوعه سادات چنيوث

مولاناشخ نوروزعلى نجفي ، كراچي (١٩٣٧)

مولا ناسید حامظی موسوی انجهی ،راولپنڈی (۱۹۴۰)

مولا ناسيرحسين عارف نقوى،اسلام آباد (١٩٣٢)

مولا ناشهنشاه حسين ، كراجي

مولا ناسيد حسين مرتضلي ، لا مور (١٩٥٠)

مولا ناسيدرضي جعفرنقوي، كراجي (١٩٥٧)

مولا ناسيدسا جدعلى نقوى، راولپنڈى (١٩٨٠)

مولا ناشيخ محس على تجفى ،اسلام آباد (١٩٥٠)

ڈاکٹرمحسن مظفرنقوی، کراچی

مولا ناسيد محرتقي نقوى،ملتان (١٩٣٩)

مولا نامحرحسين اكبر، لا مور

مولانا شيخ محمد شفاء بجفي ،اسلام آباد (١٩٥١)

مولا نامحمرعباس نجفي ،حيدرآ باد

مولانا قاضي نياز حسين نقوى، لا مور

مولا ناشخ يعقوب على توسلى ،كوئية (١٩٣٣)

ان علمائے کرام کے اساء حروف ابجد کی ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ نیز جن کے ولادت کے سال کاعلم ہوسکاوہ بھی لکھ گیا ہے۔



اہم کتابیں

اہل تشیع کے ہاں شائع کی گئی کتب کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ تالیفات وتصنیفات کا زیادہ ترسلسلہ ہمیں گذشتہ ۳۰ سال میں نبتا کم دکھائی دیتا ہے۔اس دوران میں زیادہ تر ایرانی دانشوروں کے تراجم شائع ہوئے ہیں ،اس کی وجہ ایران میں آنے والے انقلاب کے اثرات کو قرار دیا جاسکتا ہے۔البتہ اس دور میں شے علمی اورفکری موضوعات دکھائی دیتے ہیں۔ قبل ازیں مناظرانہ کتابوں کا سلسلہ زیادہ تھا جبکہ بعدازاں اس رجحان میں پھے تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ہم نے ذیل میں پاکستان میں شیعہ ناشرین کی طرف سے شائع ہونے والی کتابوں کا مختلف موضوعات پرایک مختصرانتخاب شامل کیا ہے۔البتہ تقسیم ہندسے پہلے کی چند کتابیں برصغیر کے کسی بھی شہر سے شائع شدہ ہوسکتی ہیں۔

تفسير رعلوم قرآن

لوامع التزيل فارى) (١٤ جلد) سيعلى الحائرى لا مور (١٢٨٨ ١٥-١٣١٥)

تفسيرانوارالنجف (١٣ جلد)،مولا ناحسين بخش جاڑا

تفبيرالقرآن (۵جلد)،مولا ناظفرحسن امروهوي

لوامع القرآن (ترجمه وتفسير) مولانامرز ااحمالي (۱۸۸۴ء-۱۹۷۰)

القرآن المبين (ترجمه وحاشية قرآن) مولاناسيدامداد حسين كأظمى

ترجمه وحاشيه قرآن ، مولانا شيخ محسن على نجفي

تفسيرالكوژ ،مولا ناشخ محس على نجفي (جيرجلدين مكمل موچكي ہيں)

تفییرنمونه (۲۷ جلد) آیة الله ناصر مکارم شیرازی و دیگر، ترجمه: مولا ناسید صفدر حسین نجفی

تفسير منشور جاويد (موضوعي تفسير) (١٠ جلد) آية الله جعفر سبحاني، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي وغيره

پیام قرآن (تفسیرموضوعی ۱۰ اجلد) آیة الله ناصرمکارم شیرازی، ترجمه: مولا ناسید صفدر حسین نجفی وغیره

موعظ تحريف قرآن ، مولانا سيرعلى الحائري

مسّلة تحريف قرآن ، مولا ناطالب حسين كريالوي

تفسير فيضان الرحمان (١٠ جلد) مولا نامحم حسين نجفي

ترجمة تفسيرنورالثقلين (٢ جلد) ترجمه: مولا نامحمة حسن جعفري ومولا نامحم على فاضل

مجمع الاآيات ،مولا ناظفرحسن امروہوی

روح القرآن ، مجم الحن كراروي

شيعها ثناعشريير

\*\*

ترجمه وحاشیهٔ قرآن، حافظ فرمان علی انوارالقرآن (ترجمه وحاشیه قرآن)، علامه ذیشان حیدرجوا دی

ترجمه تفییر المیز ان، (از علامه محمد حسین طباطبائی)، ترجمه: مولاناحسن رضا غدیری وترجمه انگریزی مولانا سعید اختر رضوی (م۲۰۰۴)

## سيرت الني

آندهی میں چراغ:خواجه غلام السیدین (م ۱۹۳۱ هرا ۱۸۷ء)

آخرى رسول اسيد حسين مهدى حسيني

اسلام اوراس کے شارع مقدس کی بعض خصوصویات: (حصداول) سیدریاض علی بنارسی

اسوة الرسول (۵جلد)،سيداولا دحيدرفوق بلگرامي

اوصاف ختم المرسلين جميل حسين رضوي

احد مختار : ميرسجا دعلى بي اے، ايم ايد

تقيدالكلام في احوال شارع الاسلام: سيد ابوالحن

جلوه نبيّ : شاه عابد حسين

ثمرة المكاشفه:سيد تمزه على امروبي

حضرت رسول مقبول: حاجی نورحسین صابر (م ۱۹۴۵م ۱۹۳۷)

حیات مقدسه جلداول ، آغاسیدواصف حسین نقوی (م۱۹۸۹ء)

خطیب قرآن (نبی آخرالزمان) سیدعباس علی سبزاداری

رياض القلوب مجمد واجد على شاه اختر (م١٨٨٥)

سيرة الرسول وحقائق معارف اسلام ،مولا ناظفرحسن امرو ،ى (چار حصے ) (م ١٩٨٩ء )

سيرة النيم ،خواجه غلام الحنين (م ١٩٥٥ هر ١٩٣٧ء)

مرقع اسلام درحالات خیرالا نام مولا ناسیدانصار حسین ذکی نقوی امروموی

معراج انسانیت،علامه سیملی قی (م ۱۹۸۸ء)

سيرت رسول مولا ناظفرحسن امروهوي

الني الخاتم ، مولا ناسيد آغامهدي (م ٢٠٠١ه)

شيعها ثناعشريه

\*

فروغ ابدیت ،سیرة النبی صلی الله علیه و آله وسلم ،استاد جعفر سبحانی ، ترجمه : مولانا سید نصیر حسین (م ۱۹۸۹) نفحات الریاحین فی احوال سیدنا خاتم النبین مولانا سیدمقرب علی زائر (م ۱۳۴۵ه) سیرت النبی (۲۷ جلد) مولانا طالب حسین کریالوی いがいり

المدابل بيت

دُرِّ مقصود (امام مہدیؓ کے بارے میں):اولاد حیدررفوق بلگرامی چودہ ستارے، مولا نامجم الحسن کراروی علیؓ کا طرز جہانبانی (انگریزی واردو): ابن حسن جارچوی

ترجمه وشرح تهج البلاغة ،علامه مفتى جعفرحسين

ترجمها خبارالرضا ،سيدتبشر رضا كأظمى

السراج المبین (سیرت امیرالمومنین): اولا دحیدرفوق بلگرامی سیرت امیرلمومنین (دوجلد): علامه مفتی جعفرحسین (م۱۹۸۳) نورالمشر قین من حیات الصادقین: آغاسلطان مرز ا

تذكره محدوآل محمه: ابن حسن جارچوي

احسن المقال ترجمه منتهي الآمال (شيخ عباس فتي): ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي

نقوش عصمت: علامه ذيثان حيدر جوادي

شهیدانسانیت:علامه کمی نقی

حیات فاطمه،سیدمجرجعفرشهیدی،مترجم:حسنین عباس گردیزی

حدیث/علوم حدیث

ترجمه نهج الفصاحة (رسول اكرم كے خطبات): ترجمه: مولا نانصيرالاجتهادي

تدوین حدیث،علامه کلی نقوی

تاریخ تدوین حدیث ،سیدمرتضلی حسین صدرالا فاضل

علم الحديث (ترجمه وتلخيص نهاية الدرابياز سيرحسن الصدرعاملي)،علامة للي حسنين شيفته

مكتب ابل بيت ميں علوم حديث كاارتقاء: ڈاكٹرمحس نفوى

ترجمهاصول کافی وفروع کافی (۴ حصے) مولا ناظفرحسن امروہوی

ترجمه وسائل الشيعه (مكمل) مولا نامحمر حسين نجفي

ترجمه ن لا يحضر ه الفقيه (مكمل) مولا ناسيدامدادسن

ترجمه وشرح نهج البلاغة ،علامه مرز الوسف حسين

ميزان الحكمه (ازآية الله محدى رىشهرى)، ترجمه: مولا نامحر على فاصل

نہج البلاغہ (حضرت علی کے مکتوبات وخطبات کا مجموعہ ) ترجمہ وحاشیہ، ذیشان حیدرجوادی

شيعها ثناعشريه

\*

اسلام اورمسلمانوں کی تاریخ ( سم حصے ) مولا نالطیف انصاری تاریخ تشیع ،سیدمحرجعفری تاریخ اسلام ( دوجلد )، ایم ذا کرحسین

تاريخ اسلام (٣ جلد)،علامه لي نقوى تاریخ اسلام (دوجلد) مولا نامحد بشیرانصاری سيرالاولين يعنى تاريخ اموتين ممولا نامرز ااحمطي

سيرت آئمه ابل بيت، بإشم معروف حنى

تذكرة الاطهارتر جمه الارشاد، يشخ مفيد، ترجمه: مولا ناسيد صفدر حسين نجفي

تاریخ شیعان علی علی حسین رضوی

تاریخ بنی ہاشم،ارتضی بن رضا۵جلدیں

ادعيه ووظا ئف

صحیفه کامله (امام زین العابدین کی دعائیں)، ترجمه مفتی جعفرحسین صحیفه علوید ، حضرت علی کی دعا نیس ، ترجمه: مولا ناسید مرتضلی حسین فاصل مفائح الجنان مترجم حافظ سيدرياض حسين نجفي

صحیفه زهراً (حضرت فاطمه زهراً کی دعا کیس اورکلمات) (تدوین: قیومی اصفهانی)، ترجمه:عبدالخالق اسدی

عقائدواخلاق وغيره

اعتقادات شيخ صدوق مترجم مولا نااعجاز حسين بدايواني

عقائداماميه، شيخ محدرضامظفر،مترجم: سيدصفدرحسين تجفي

اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں ،علامہ مرتضلی عسکری ،مترجم: مولا نامحرحسن جعفری

اصل داصول شيعه، محرحسين آل كاشف الغطاء، مترجم: ابن حسن نجفي

سائنس اورغلبه اسلام، دُ اكثر كلب صادق

مبانی حکومت اسلامی ،استاد جعفرسجانی ،مترجم: جاویدا قبال قزلباش

اسلامی علوم کا تعارف،استادم تضلی مطهری ،مترجم: سیدمجم عسکری

ارشادالقلوب، شيخ حسن بن محمر، مترجم: سيدصفدر حسين تجفي

شيعها ثناعشريير



اسلام میں خواتین کے حقوق، استادم تضلی مطهری ، مترجم: مولانا مرتضی حسین صدر الافاضل اقتصادی نظاموں کا تقابلی جائزہ ، استاد حسین مظاہری ، مترجم: مولانا محرتقی نقوی اسلامی اقتصاد ، شیخ محمد آصف محسنی ، مترجم: شیخ محسن علی نجفی اسلامی اقتصاد ، شیخ محمد آصف محسنی ، مترجم: ذیثان حیدر جوادی اسلامی بینک ، سیدمحد باقر صدر ، مترجم: ذیثان حیدر جوادی مارے اقتصادیات ، سیدمحد باقر صدر ، مترجم: ذیثان حیدر جوادی

#### اشاعتی ادارے

پاکتان میں شیعہ اثناء عشریہ کے بیسیوں اشاعتی ادارے ہیں جوتفسیر، حدیث، عقائد، تاریخ، مناظرہ، اخلاق، فقہ اوردیگرموضوعات پرکتب شائع کرتے رہتے ہیں۔ بعض اداروں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہم ذیل میں چند ایک اشاعتی اداروں کاذکرکرتے ہیں:

| 2_اماميه پېلې کیشنز ، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1_مصباح القرآن ٹرسٹ، لا ہور     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 4_البيان پېلى كىشنز،لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,8 | 3_الكريم ببلي كيشنز ، لا مور    |
| 6-اماميه كتب خانه، لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 5_افتخار بك دليو، لا مور        |
| 8 محمطی بک الیجنسی ،اسلام آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 7_مكتبة الرضا، لا مور           |
| 10 - المعراج تمپنی، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 9_اماميمشن،لا ہور               |
| 12 محفوظ بک الیجنسی ،کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 11 خراسان بکسنٹر،کراچی          |
| 14 ـ رحمت الله بك اليجنسي ، كرا جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 13- فق برادرز، لا مور           |
| 16- جامعه تعلیمات اسلامی مراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 15_ دارالثقافة الاسلاميه، كراچى |
| Na Control of the Con |      |                                 |

نوب ا: ان عموی معلومات کے لیے ہم نے تذکرہ علمای امامیہ پاکتان از سید حسین عارف نقوی (طبع: مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان، اسلام آباد، ۱۹۸۳)، امامیہ ڈائر یکٹری ۱۰۰۱ء تالیف و تحقیق : محر ثقلین کاظمی (طبع: ادارہ منہاج الصالحین، لاہور، ۲۰۰۱) اور امامیہ دینی مدارس پاکتان، تحقیق و تالیف : محمد ثقلین کاظمی (طبع: و فاق المدارس شیعه پاکتان، جامعۃ المنظر ، لاہور، ۲۰۰۲) سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولا ناحسین عارف نقوی سے راہنمائی کی گئی۔ بعض دیگر شیعہ علماء سے بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں۔

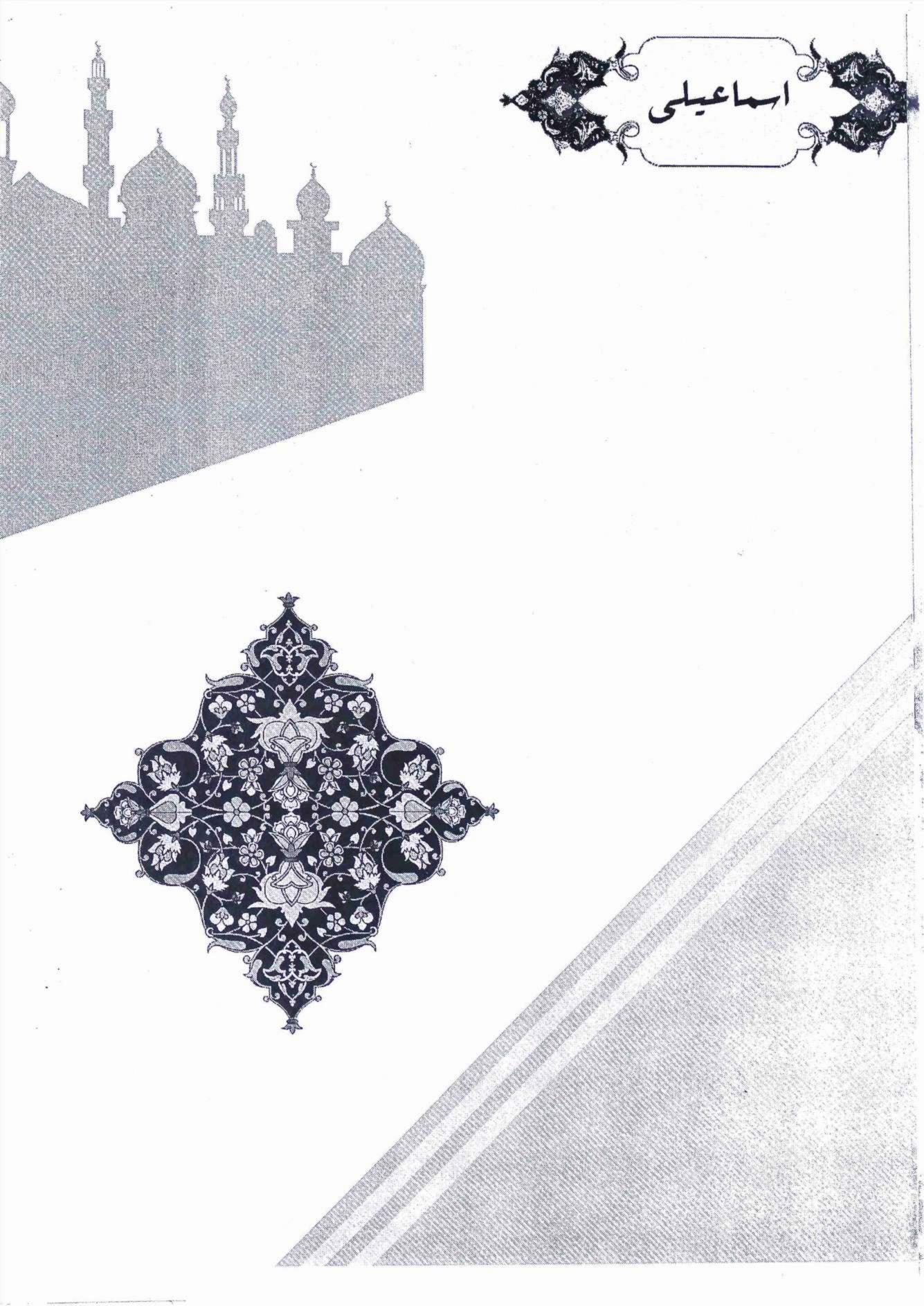



## ابتدائى كلمات

پاکستان کے دینی مسالک پر بات کرتے ہوئے اساعیلیوں کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔اساعیلی قدیم زمانے سے اسلامی معاشرے کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ بیمنت فکرامام جعفرصادق کے صاحبز ادے حضرت اساعیل بن جعفر سے نسبت کی وجہ سے اساعیلی کہلاتا ہے۔ پاکستان میں اس مسلک سے وابستہ دوگروہ آباد ہیں، ایک'' آغا خانی'' کہلاتا ہے اور دوسرا "بوہرہ"۔ان کی آبادی نسبتاً کم ہے۔ان دونوں میں سے آغا خانیوں کی تعداد قدرے زیادہ ہے۔

اساعیلی عام طور پر باطنی گروہ کے نام سے معروف ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان کی طرف سے شاذونا درہی کوئی کتاب سامنے آتی تھی۔ بیسلسلہ اگر چہاب بھی کم ہے تا ہم ان کے چندایک ادارے ابتحریری اور تحقیقی کام کررہے ہیں اور مختلف زبانوں میں اُن کا کچھلٹر پچرسامنے آیا ہے۔ پھر بھی ان کے لٹر پچر تک عام افراد کی رسائی ابھی کم ہے۔ ان کا قدیم لٹر پز پچر کچھنہ کچھ بڑے کتاب خانوں میں مل جاتا ہے۔ بعض قدیم اساعیلی مصنفین نے عالم گیرشہرت بھی حاصل کی ہے۔ان کے عقائد کا بیان عموماً پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔

اسلامی تعلیمات میں تاویل کے بارے میں اساعیلیہ کے تمام گروہوں کا خاص مشرب ہے۔اس امر کی وضاحت آئندہ صفحات میں آئے گی۔علاوہ ازیں ان کے عقائد وافکار کے حوالے ہے اُن کی قیادت کا موقف بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پیش نظرباب کی تالیف ویدوین میں ہم نے ان امور کو پیش نظرر کھنے کی کوشش کی ہے۔

آغا خانی گروہ کو تاریخی حوالے سے اساعیلیہ نزار یہ کہتے ہیں۔ان کے موجودہ امام برنس کریم آغا خان ہیں۔اس باب میں جناب برنس کریم آغاخان کے دستخطوں سے جاری کردہ بنیادی عقائد کوشامل کیا گیا ہے۔اس کا اصل انگریزی متن ہمیں جناب ڈاکٹرمحسن نقوی نے کراچی میں قائم آغاخانی مرکز (طریقہ بورڈ) سے حاصل کرکے فراہم کیا ہے۔اس باب میں عصرحاضر کے اہم اساعیلی دانشور جناب ڈاکٹر امین والیانی کے دومقالات سے بھی استفادہ کیا گیاہے جن کے عناوین یہ ہیں ہیں:

- Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Presen (1) Makeup
  - Modernization in Ismaili Community of Pakistan(r)



یہ مقالات کراچی کے اساعیلی مرکز پاکستان سٹڑی سنٹر اور پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی کے زیراہتمام شائع ہوئے ہیں۔ بیمقالات بھی راقم کو جناب ڈاکٹر محسن نقوی کے توسط سے دستیاب ہوئے ہیں۔

بوہرہ اساعیلی کمیونٹی کو تاریخی تناظر میں مستعلوی کہا جاتا ہے۔ان کے نظریے کے مطابق اُن کے امام پردہ غیبت 🐧 میں ہیں اور ان کی نیابت ہر دور میں'' داعی مطلق'' کرتے ہیں جنھیں بوہرہ عوام''سیدنا'' کے لقب سے پکارتے ہیں۔عصر کچ حاضر میں ان کے داعی مطلق سیدنا ڈاکٹر برہان الدین ہیں۔اس مسلک کے راولپنڈی مرکز کی فعال شخصیت منصور بھائی نے راقم سے بہت تعاون کیا۔انھوں نے متعدد کتب فراہم کیں جوان کے مرکز کی طرف سے شائع کی گئی ہیں۔اس باب میں اُن سے استفادہ کیا گیا ہے۔

اس باب کے مندرجات کے لیے ہمیں جناب ڈاکٹر سجادعلی استوری کا تعاون بھی حاصل رہا ہے۔ آپ شعبہ علوم اسلامی، جامعہ کراچی میں استاد ہیں، آپ کے پی ایچ ڈی کے مقالے کاعنوان تھا: ''شیعہ اثناعشریہ اور اساعیلیہ کے عقیدہ

اساعیلیہ کے مذکورہ بالا دونوں گروہوں کے بارے میں معلومات ہم نے ایک ہی باب میں پیش کردی ہیں جس کی وجوہات کی ظرف سطور بالا میں اشارہ کیا جاچکا ہے۔ نیز اس باب کو چار حصوں میں پیش کیا گیا ہے۔اس میں ''امتیازی مسائل'' کا الگ حصہ شامل نہیں کیا گیا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اساعیلیہ کے امتیازات دیگر مسالک سے نسبتاً زیادہ ہیں۔ان میں سے بھی آغا خانیوں کے امتیازات بہت زیادہ ہیں لہذااس سلسلے میں ان کے بارے میں چارحصوں میں پیش کیے گئے مطالب میں دیگر مالك سان كے بہت سے المیازات نمایاں ہوكرسامنے آجاتے ہیں۔

اس باب میں پیش کیے گئے دیگر ماخذ میں بعض اساعیلی دانشوروں کی کتب اوراساعیلی ویب سائٹس بھی شامل ہیں۔ یہاں سے وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ فلسطین ، لبنان اور شام کے بعض علاقوں میں آباد دورز قبائل بھی اساعیلیوں ہی کی ایک شاخ ہیں جو چھٹے فاطمی حکمران الحاکم بامراللہ(۹۸۵-۱۰۲۱) کے بعداس سلسلے سے الگ ہو گئے ۔اس طرح بوہروں کی بھی دواور شاخیں ہیں ۔ایک''علوی'' کہلاتی ہےاور دوسری''سلیمانی''۔ بیلوگ بھارت ، یمن اور سعودی عرب وغیرہ میں موجود ہیں۔ان شاخوں کا پاکستان میں کوئی وجودنہیں اس لیے انہیں'' پاکستان کے دینی مسالک'' میں شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں رہنے والی بوہرہ کیمونٹی'' داؤدی بوہرہ'' کہلاتی ہے جن کاذکراس باب میں موجود ہے۔

مختلف شاخوں کے باوجود آغا خانیوں اور داؤری بوہروں کا تاریخی پس منظر، بنیادی عقائد اور منہج تاویل میں ہم آ ہنگی ہے نیزان کی آبادی کم ہے،ان کے ذمہ دارعلاءاور دانشوروں سے رابط نسبتاً مشکل ہے،جبیبا کہ الگلے صفحات میں بیان ہوگا۔ ان کے ہال عقائد کے حوالے سے درون بنی زیادہ ہے۔ غیراساعیلوں کواپنے مسلک کی دعوت و بلیغ بھی ان کے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔اس باب کامطالعہ کرتے ہوئے ان امورکو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

# ・していてい

## تعارفی امور

## ابتدائی تاریخ

شیعه اساعیلیه کی ابتدائی تاریخ پرروشی ڈالتے ہوئے بوہرہ دانشورظ انصاری لکھتے ہیں:

دنیامیں مسلمانوں کے دوبڑے فرقے ہیں ہنی اور شیعہ۔شیعہ فرقے کی ایک شاخ اساعیلی ہیں۔ شیعه حضرت علی علیه السلام کورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے حقیقی جانشین اوران کا وصی مانتے ہیں۔ رسول کے بعدامام کواپنی دین ودنیا کارہنما سمجھتے ہیں۔شیعوں کے عقیدے میں رسول خوداپنا نائب یا جانشین مقرر کرتا ہے اور وہی ان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نبوت رسول اللہ پرختم ہوگئی۔حضرت علی وصی رسول تھے، ان کے بعد حضرت حسن ہوئے۔ پھر حضرت امام حسین ،امام زین العابدین ،امام محد الباقر اور پھرامام جعفر الصادق\_ یہاں تک تمام شیعہ منفق ہیں۔اس کے بعداختلاف ہوا کہ امام جعفرصادق کا جانشین کون ہے۔ امام جعفرالصادق کے بڑے صاحبزادے مولانا اساعیل تھے اور چھوٹے حضرت موسیٰ کاظم، جنھوں نے امام کے چھوٹے بیٹے کو، جواینے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد زندہ رہے، امام مانا اور اس سلسلے میں بارھویں امام حضرت مہدی تک گئے وہ اثناعشری کہلاتے ہیں اور جولوگ امام کے بڑے صاحبز ادے حضرت اساعیل کی امامت کے قائل ہوئے وہ اس نسبت سے اساعیلی شیعہ کہلانے لگے۔(۱) اس تاریخی پس منظر میں اساعیلیہ کے موجودہ دوگر وہوں اساعیلیہ نزار بیاورمستعلیہ میں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے نزار بیحضرت امام علی کو پہلا امام اور حضرت امام حسین کو دوسراامام تصور کرتے ہیں ان کے نزد یک امام حسن کی تکریم و تعظیم لازم ہے اور وہ پنجتن یاک میں بھی شامل ہیں لیکن آپ امام (متنقر) نہیں ہیں جبکہ مستعلیہ امام حسن کو پہلا امام مانتے ہیں حضرت علی کو پہلا امام نہیں بلکہ ائمہ کا مبدا،اساس اور باب الابواب مانتے ہیں۔ چونکہ مذہب اساعیلیہ ( نزاریہ ومستعلیہ دونوں ) سات متعقر ائمَہ کے قائل ہیں اور حضرت محمد بن اساعیل بن جعفر صادق کی امامت برمتفق بھی ہیں ، چونکہ حضرت محمد بن اساعیل حضرت علی کی بیشت میں آٹھویں نمبر پر آتے ہیں البنتہ مندرجہ بالانظریہ کے مطابق حضرت محمد بن اساعیل ساتویں امام مستقر قرار پاتے ہیں۔حضرت علی کے بعدامام حسین کے

\*

امام ہونے کے بارے میں آغاخانی دانشور شیخ دیدارعلی رقم طراز ہیں:

حضرت علی کی شہادت کے بعد ۲۱، رمضان ۴۸ ص ۲۸/ جنوری ۲۲۱ کوحضرت امام حسین مسندامامت پر جلوہ افروز ہوئے اس وقت کہ آپ کی عمر ۳۷ سال تھی۔ (۲)

آخری امام کے مستور ہوجانے کے بارے میں ہو ہرہ دانشورظ انصاری اپنانظریہ یوں بیان کرتے ہیں :
اساعیلی اورغیر اساعیلی دونوں سلسلوں کے شیعوں کا اتفاق ہے کہ آخری امام مستور ہوگئے یا منظر عام سے ہے گئے ہیں۔فرق ہیہ ہے کہ اثناعشری عقیدے کے بارھویں امام مہدی مستور ہوئے ،وہ آج تک زندہ ہیں، آخر میں وہی ظاہر ہوں گے اور دنیا کوشر سے پاک کریں گے۔اساعیلی عقیدہ اس کے بر خلاف یہ ہتا ہے کہ امام اساعیل کے فرزند امام جمد المکتوم کی نسل سے پشت در پشت امام پیدا ہوتے رہے۔ یہ ''ائمہ کا طمیین'' کا سلسلہ کہلا تا ہے اور آج بھی جاری ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں اور جمد المکتوم کے بعد تین امام مستور رہے، گیارھویں امام عبداللہ المہدی دور ستر سے باہر آئے اور استر اللہ کہدی دور ستر سے باہر آئے اور اس کے جانشینوں نے دین اور دنیا کی سیاست میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی ۔ان کی حکومت کم وبیش ڈھائی سوسال تک قائم رہی اور تاریخ میں ''فرائندا کی حکومت'' کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۳)

## فاطميين كى حكومت

فاطمین کی حکومت کے قیام کا پس منظراوراس کے آغاز کے حوالے سے ظانصاری رقم طراز ہیں:

ہجرت کے تقریباً تین سوسال بعد جب سلطنت عباسیہ اپنے دن پورے کررہی تھی۔ دین میں رخنہ پڑ چکا تھا اور شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا، حضرت فاطمہ بنت رسول کی نسل سے امام وقت عبداللہ المہدی نے شالی افریقہ میں ایک نے انداز کی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور بیہ حکومت مراکش، تیونس اور الجزائر سے مصر تک پھیل گئی۔ شہر قاہرہ کی بنیاد بھی چودھویں فاطمی امام اور چوتھ فاطمی حکمران المعزلدین اللہ نے رکھی تھی اور اس کا نام قاہرہ معزبید رکھا گیا تھا۔ بی عظیم الشان سلطنت فاطمی حکمران المعزلدین اللہ نے رکھی تھی اور اس کا نام قاہرہ معزبید رکھا گیا تھا۔ بی عظیم الشان سلطنت علاوہ انتظام سلطنت چلانے کا موقع ملا اور انھوں نے اپنی تعلیم سے اور عمل سے ثابت کردیا کہ سلطنت بہیں کہ قوموں کو مجبور کر کے اپنے زیر اقتدار رکھا جائے گا بلکہ وہ در اصل عام لوگوں کی مادی خوشحا کی اور دوحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آبادی برضا ورغبت اپنی اور دوحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آبادی برضا ورغبت اپنی اور دوحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آبادی برضا ورغبت اپنی اور دوحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آبادی برضا ورغبت اپنی اور دوحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آبادی برضا ورغبت اپنی اور دوحانی برتری کے ایسا نظام کا نام ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آبادی برضا ورغبت اپنی

#### طرف کھینچی ہے اوران میں اخلاقی پا کیزگی علمی چہل پہل، دہنی تربیت اور دنیاوی فلاح و بہبود اور ترتی کوعام کرتی ہے۔ (۴)



فالمميين كاعروج وزوال

ظانصاری فاطمین کے عروج وزوال کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:

ڈھائی سوسال کے اس تاریخی عرصے میں وہ وقت بھی تھا جب دنیاوی اقتدارا یک شہر 'المہدیہ' تک محدود رہ گیا تھا، ایک ایسادور بھی آیا کہ سلطنت کا ایک سرامغرب میں اسپین کے کناروں سے ملا ہوا تھا تو دوسراسرا دریائے نیل کی وادی میں پھیلا ہوا تھا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ بقول امام 'اس فرش کے سوا، جس پر وہ تشریف رکھتے تھے' مال دنیا میں سے بچھ باقی نہ رہا لیکن ان تمام حالتوں میں ذہنی تربیت کا نظام برقر ار رہاادر علمی واد بی سر پرسی زورو شور سے جاری رہی۔ (۵)

## فالمميين كي علمي خدمات

ظ انصاری نے فاظمین کی علمی خدمات کا بھی ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

دنیا کی سب سے قدیم یو نیورسٹیوں میں جامع از ہر کا شار ہوتا ہے۔ یہ جامعہ ان چند یو نیورسٹیوں میں ہے ایک ہے جو فاطمی امہ نے قائم کی تھیں۔ یہاں شیعہ، شافعی اور حنفی علماءاور اہل تصنیف کو،
فقہا اور سیرت نگاروں کو اس کی سہولتیں دی گئیں کہ اپنے اپنے عقا کداور استدلال پیش کریں ، علمی
مناظرے ہوں اور ذہن انسانی کوحق کی تلاش میں تمام ممکن نظریوں اور زاویوں کو پر کھنے کے
موقع مل جائیں۔

یہ نکتہ اس کئے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اساعیلی عقائد میں تفسیر اور تاویل کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں الفاظ محض آ وازیں یا محض لغات نہیں ہیں بلکہ مخصوص معنویت رکھتے ہیں اور یہ معنویت بغیر تربیت کے وہنوں پرنہیں کھلتی۔ احکام، آیات اور مسائل کے لئے تاویل کی حیثیت کنجی کی ہے جوحق کی تلاش کرنے والے یہ معنی کے خزانے کھول دیتی ہے۔

فقہ، حدیث اور تفسیر کے علاوہ فلسفے اور فنون میں بھی فاطمی تعلیمات نے زبر دست ذہنی قو توں کو بیدار کیا اور علاء اور اہل قلم کا ایک ایساسلسلہ وجود میں آیا جن کے تذکروں اور کارنا موں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ (۲)



اساعیلی دانشوروں کی رائے ہے کہاساعیلی شیعوں کے دیگر مسالک کی نسبت برصغیر میں پہلے داخل ہوئے یہاں تک کہ

انھوں نے ملتان میں ایک حکومت بھی قائم کی معاصر آغاخانی دانشورڈ اکٹر امین دالیانی نے اس بارے میں لکھا ہے:

دوسرے شیعہ فرقوں کے مقابلے میں اساعیلی برصغیر میں بہت پہلے آئے، یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ شیعہ اثناعشری بہت کم تھے۔ اگر چہ ایران اور برصغیر کے نقافتی روابط ظہور اسلام کے دفت سے ہی قائم تھے لیکن ہمایوں کے دور میں اثناعشریوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ ہمایوں کے بارے میں کہا

جاتا ہے کہ ایران جلاوطنی کے دوران میں اس نے شیعیت قبول کی ۔ شایداس کی وجہ صفوی فر مانرواشاہ

طہماسب کی مدد کاحصول ہو۔ ہمایوں اپنے ساتھ شیعہ عہدہ دار مفکر اور سپاہی دہلی لایا۔ ممکن ہے کہ

ہایوں کے بیٹے اکبر کاسر پرست بہرام خان شیعہ ہو۔

اس کے برعکس برصغیر میں اساعیلیوں کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ان کے یمن سے تعلقات تھے جو کہ مصر سے باہر اساعیلیوں کا مرکز تھا۔ جب خلیفہ مستنصر کے بیٹوں میں تفرقہ کے بعد اساعیلی حکومت تقسیم ہوگئ، فاطمیوں کی ایک شاخ نزاریوں نے الموت (ایران) کو اپنامسکن بنایا اور اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو ہندوستان میں پھیلایا۔منگولوں نے انھیں تباہ و برباد کیا اور اساعیلی امام مخفی ہوگئے تا ہم تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں۔(2)

#### منصوره ميں اساعيلي حکومت

اساعیلیوں کا نظریہ ہے کہ سندھ میں محمود غزنوی کی آمد سے پہلے اساعیلیوں کی حکومت قائم رہ چکی ہے۔ڈاکٹر امین والیانی اس ضمن میں لکھتے ہیں:

سندھ میں منصورہ کی حکومت محمود غزنوی کے قبضہ سے قبل اساعیلیوں کا ایک گڑھ تھی۔اساعیلیت کا ایک ایک گڑھ تھی۔اساعیلیوں ایک اہم مرکز ملتان تھا جہاں ۹۸۵ء میں مقدی نے سیاحت کے دوران لکھا: کہ'' یہاں اساعیلیوں کی حکومت ہے اورمصر کے فاطمی حکمرانوں کا خطبہ جمعہ کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔''(۸)

### نزاری اساعیلی ائمه کی روش میں تبدیلی

صدیوں اساعیلی حکومت کی تشکیل کے در بےرہے۔ آخر کارانھوں نے عباسیوں کے مقابلے میں عالم اسلام کے مغرب میں ایک عظیم میں ایک عظیم الثان حکومت کی تشکیل کی ، بعداز ال جس کا دارالخلافہ قاہرہ قرار پایا۔ بیحکومت ڈھائی سوسال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔اس حکومت کے خاتمے کے بعد بھی نزاریوں نے ایران میں ایک حکومت قائم کی جس کا بانی حسن بن صباح تھا ليكن بالآخرنزارى امامول نے اپنى حكمت عملى تبديل كرلى۔ ڈاكٹر امين واليانى اس كى وضاحت كرتے ہوئے لكھتے ہيں: منگولوں کے بعداساعیلی دعوت کے طریقہ کارمیں فرق آیا۔ انھوں نے علاقوں پر قبضہ اور سلطنت کے قیام کے بجائے اندرونی استحام پرتوجہ مرکوز کردی۔ تاریخ بیسکھاتی ہے کہ ایک فرقہ وارانہ اساعیلی مملکت کے قیام

اس طريقِ كاركودُ اكثر امين والياني درون بني كي حكمت عملي قر اردية بين، وه لكهة بين:

کی کوشش بے انتہا جارحیت عموں اور مصیبتوں کا باعث بنی ہے۔

یں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اساعیلی تاریخ کے مثبت پہلو سے ہم آہنگ ہوں اور اپنی بودوباش کی ریاستوں کی ترقی میں مثبت کردارادا کریں۔آج تک اساعیلی اس حکمت عملی پڑمل پیراہیں۔اساعیلی كميونى اساعيلى رياست كے قيام كے بجائے رياست كے بغير غيرسياسى اور دروں بين رہنے كوتر جي دیتی ہے۔ تاہم چندمواقع ایسے بھی ہیں جہاں امام یا مریدوں نے بعض کثیرالوجودی ریاستوں میں سیاسی عہدے حاصل کیے۔لیکن بطور کلی اساعیلی کمیونٹ نے بھی ایسانہیں جاہا جس کے باوجود اساعیلی کمیونی ایک عالمی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ ہندوستان میں اساعیلی مبلغین نے تبلیغ کی خاطر انتہائی لچیدارروبیا ختیار کیا۔حالات کومدنظرر کھتے ہوئے منقلب ہونے والوں کواجازت دی جاتی تھی کہوہ اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے امور جیسے وہ انجام دیتے تھے جاری رکھیں ۔مگر دیریا اثرات کے طور پر اسلامی روح تدریجی انداز میں ان تک پہنچائی جاتی تھی۔ (۹)

آغا خانیوں کے ہاں ہی روش کی بیرتبر یلی نہیں آئی بلکہ دیگراساعیلی شاخوں میں بھی یہی روش محسوس ومشہود ہے۔ بوہرہ کمیونی کوملی طور پرصرف اپنی تجارت اور مذہبی رسوم سے سروکار ہے۔

#### برطانوي دورمين آغاخاني

جہاں تک برصغیر میں اساعیلیوں کی آمد کا تعلق ہے وہ تو جیسے بیان کیا جاچکا ہے گئی صدیاں پہلے یہاں وار دہو چکے تھے لیکن آغا خانیوں کے چھیالیسویں امام کے برصغیر میں آنے سے اس خطے میں ان کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، اس سلسلے مين ڈاکٹرامين والياني لکھتے ہيں:

برصغیر میں برطانوی دور کے دوران میں چھیالیسویں امام حسین علی شاہ آغا خان اول ۲ ۱۸ ۱ء میں ایران سے ہندوستان آئے۔انھوں نے برطانوی حکومت کوسندھ میں مشحکم کرنے میں اہم کر دارا داکیا اوراینی وفات ۱۸۸۱ء تک سرگرم رہے۔ سنتالیسویں امام آغا خان دوم (علی شاہ م ۱۸۸۵) نے اپنا



#### وقت كميونى كى تعليم كے لئے مخص كيا۔

اڑتالیسویں امام آغاخان سوم (۱۸۷۷۔۱۹۵۷) سلطان محمد شاہ مسلمانوں کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے جنھوں نے مسلم لیگ کی بنیا در تھی۔ ۲ ۱۹۰ میں آپ نے ایک وفد کی قیادت کی جو واکسرائے لارڈ منٹو سے ملاتا کہ مسلمانوں کے لئے پچھمراعات حاصل کی جاسکیں۔ آپ نے سرسید احمد خان (۱۸۱۷۔۱۸۹۷) کی تحریک تعلیم مسلمین کی سرگرم امداد کی۔ آغا خان سوم مسلم لیگ کے پہلے صدر بنے۔شیعہ مسلمان ہونے کے باوجود سنی مسلمانوں کے ساتھ تحریک خلافت کا ساتھ دیا اگر چہ آپ عثمانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ تعلق کا مساتھ دیا اگر چہ آپ عثمانیوں کو مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر شلیم نہیں کرتے تھے۔ سنی مسلمانوں کے ساتھ تعلق کا مقصد مسلمانوں کو مزید سیاسی بدھالی سے بچانا تھا۔ ۱۹۲۸ میں جب مسلمانوں نے پریشانی اور ناامیدی کے عالم میں آپ سے رہنمائی طلب کی تو آپ نے کھا دل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ (۱۰)

دوسری طرف بوہروں کی فدہبی قیادت نے یمن سے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ انھوں نے گجرات اور پھر
"سورت" شہر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ان کے کئی ایک داعیان مطلق اسی شہر میں ہوئے اور یہیں فوت ہوئے
موجودہ داعی مطلق سیدنا برہان الدین بھی سورت میں پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے ان کے والدسیدنا ڈاکٹر سیف الدین
داعی مطلق سے۔ان کا مزار بھی سورت میں ہے۔ڈاکٹر سیدنا برہان الدین نے اپنا مرکز ممبئی میں منتقل کرلیالیکن سورت کی
فرہبی حیثیت ہو ہرہ کمیونئ کے نزدیک اب بھی بہت زیادہ ہے۔ان کا سب سے اہم فدہبی مرکز اور درسگاہ" جامعہ سیفیہ
"سورت میں ہی ہے۔

## يا كستان ميس آغاخاني

۱۹۵۷ء میں تفکیل پاکتان کے بعد برصغیر کے طول وعرض سے اساعیلیوں نے رفتہ رفتہ رفتہ پاکتان کی طرف رخ کیا ،
برصغیر سے ہی نہیں بلکہ بعض دیگر خطوں سے بھی اساعیلی پاکتان کپنچے ۔ پاکتان کے بعض علاقوں میں اساعیلی قدیم زمانے
سے آباد چلے آرہے ہیں ۔ مثال کے طور پر ہنزہ اور چتر ال کے شالی علاقوں کا نام لیا جاسکتا ہے ۔ پاکتان کے مختلف علاقوں
میں بسنے والے اساعیلیوں کی تاریخ ہی نہیں رہن سہن اور ثقافت بھی مختلف ہے ۔ وسیع ترمعنی میں اُن کے مذہبی طور طریقے بھی
مختلف ہیں ۔ ڈاکٹر امین والیانی اس ساری صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں اور پاکتان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے
آغا خانیوں کا تعارف کرواتے ہیں:

پاکستان میں اساعیلی کمیونی ایک نے کردار ،نظم اور اتحاد کے ساتھ ترقی پذیر طبقہ کے طور پر سامنے آئی جس کی قیادت مرکزی سطح پر ایک نسبی امام کے ہاتھ میں تھی۔اگر چہ امام کا قیام یورپ میں ہے تاہم وہ



گاہےگاہا پی کمیونی سے ملنے پاکستان آتے ہیں۔آپ نے پوری دنیا میں ساجی اداروں کا ایک جال پھیلا یا ہے اور اپنی کمیونی کی حالت زار کے بارے میں فکر مندر ہتے ہیں۔

تاریخی طور پراساعیلی کمیونی متعدد نسلی گروہوں میں تقسیم رہی ہے۔ بیا ایک ایسی کمیونی ہے جس میں وسیع ثقافتی ، روایتی ، لسانی اور جغرافیائی اختلافات ہیں۔ ہرگروہ نے تبلیغ کے مختلف ذرائع سے اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلام قبول کیا ہے۔

پس قیام پاکستان تک وہ مختلف نوعیت کی روایات سے متمسک رہے لیکن قیام پاکستان کے بعدایک منظم منصوبہ کے تحت ترتی کاعمل نسبی امام کے زیر سرپرستی شروع ہوا۔ جس کا مقصد تمام طبقات کی مساوی دیکھ بھال اور مساوی حیثیت کویقینی بنانا تھا۔ جس کے نتیجہ میں تمام طبقات ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہوگئے۔

2991ء میں پاکستان کا قیام اساعیلیوں کے لئے غیبی رحمت کا نزول تھا جس نے ان کواس قابل کیا کہ وہ ترتی اور جدت کے مراحل سے گزریں۔ پیروں کی جگہ اداروں نے لے لی۔ آغا خان سوم نے مراحل سے گزریں۔ پیروں کی جگہ اداروں نے لے لی۔ آغا خان سوم نے ایسوی ایشن آف پاکستان 'کا نام دیا گیا جس کا ہدف کمیونئ کی فہ بی تعلیم و تربیت تھا۔ آغا خان سوم نے ایسوی ایشن کو داعیوں اور پیروں کی جانشین قرار دیا جفوں نے مقامی ہندووں کوصدیوں پہلے اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔ آغا خان سوم کا عرصہ امامت اساعیلی تاریخ میں طوال فی ترین عرصہ ہے (۱۸۸۵ ـ ۱۹۵۵) کیکن امامت کے ابتدائی دور میں آپ نے اساعیلیوں کے ثقا فتی اور سابق طور طریقوں کو تحق سے نہ بدلا ، نہ فہ بی اور اصطلاحی دور میں آپ نے اساعیلیوں کے ثقافتی اور سابق طور طریقوں کو تحق کہ دو اپنی زندگیوں کو حسب سابق جاری رکھیں۔ ہندوانہ نام ، لباس ، زبان ثقافتی اقدار کو اپنا کے رہیں۔ ابتدائی اساعیلیوں کے ہندوانہ نام سے مثل دام جی ، مولجی ، شیو جی وغیرہ لیکن تذریح باسا علی کمیونئ نے اسلامی افدار کوانی دور مرہ نندگی میں اپنا ناشروع کر دیا۔ عبادتی رسوم میں عربی دعا کیں اور قر آئی مطالب شامل کے جانے گے۔ ہندوانہ رسموں کو آہت آہت ترک کر دیا گیا اور اسلام ان کی زندگیوں میں جلوہ گر نظر آنے لگا۔ یہ بھی جانے گا کہ دہ اپنے جائے گا کہ دہ اپنے خاک کہ دہ اپنے جائے گا کہ دہ اپنے گا کہ دہ اپنے میں انداز میں جاری رکھیں جانے گا کہ دہ اپنے میں انداز میں جاری رکھیں گے۔

یمی وجہ ہے کہ پاکستان میں اساعیلی اپنی تاریخ سے پہچانے جاسکتے ہیں جو کہ مختلف طبقات پرمشمل ہیں۔ ہرطبقہ کی اپنی روایت ، تاریخ ، زبان اور ثقافتی اقد ارہیں۔



خوجہ اساعیلی کمیونی کا ایک بڑا حصہ ہیں جو زیادہ تر سندھ اور کراچی میں آباد ہیں۔ یہ (۵۰۰-۷۰)

سال قبل مسلمان ہوئے۔ درحقیقت خوج برصغیر کی جنوب مغربی ساحلی پئی کے باسی تھے۔ روایات کے مطابق یہ خوج پچپلی چندصدیوں سے سیاحت اور کاروباری مہموں میں اپنے آپ کوخطرات سے دوچار کرتے رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہزاروں خوج انڈیاسے پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصوں میں ہجرت کرکے آئے اور پاکستان کی معاشی خوشحالی میں اپنا کردارادا کرنے لگے۔ انھوں نے کئی شرائی ادارے، ملیں، فیکٹریاں، بینک اور ہوٹل بنائے۔ پس خوج ایک خوشحال طبقہ کے طور پر جانے اندازے ایک خوشحال طبقہ کے طور پر جانے گئے۔ انھوں نے کراچی میں کئی جماعت خانے بنائے جونی تغییر کا شاہر کارچیں۔

خوجوں کی پاکستان میں آمد کا سلسلہ طویل عرصہ تک جاری رہا جس کی بنیادی وجہ ہمسایہ مما لک میں سیاس اتار چڑ ھاؤاورانقلابات سے ۔پاکستان کواساعیلیوں کے لئے امن کی جگہ سمجھا جاتا ہے ۔انھوں نے یہاں متعدد مضبوط ادار ہے قائم کیے ۔۱۹۹۳ میں ہزاروں اساعیلی برما ہے ہجرت کر کے پاکستان کے مشرق اور مغربی حصوں میں آباد ہوئے ۔خوش قسمتی ہے میمل استے ہموار طریقہ ہے ہوا کہ اس نے کمنر و قاور مغربی حصوں میں آباد ہوئے ۔خوش قسمتی ہے میمل استے ہموار طریقہ ہے ہوا کہ اس نے کمنر و رپاکستانی معیشت کوکوئی دھچکا نہ پہنچایا۔ اے ۔۱۹۹ میں دوبارہ او فیصد خوج ہوشرتی پاکستان میں آباد شے سیاسی عدم استحکام اور بنگالیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے سبب ہجرت کر کے پاکستان آئے ۔ ابتدا میں آباد شخصیاسی عرب استحکام اور بنگالیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے سبب ہجرت کر کے پاکستان آئے ۔ ابتدا میں پہنچ خوجہ خاندان آئے ۔ ابتدا میں پہنچ خوجہ خاندان گوادر، پسنی ،او ماڑہ ، اسلام آباد اور لا ہور میں بھی بستے ہیں ۔ ابتدائی زمانہ میں خوجہ مقامی زبان گوادر، پسنی ،او ماڑہ ، اسلام آباد اور لا ہور میں بھی نے اردوکو اپنالیا ہے ۔موجودہ نسل اردوکو پکی اور گراتی پر ترجیح دیتی ہے ۔ کراچی ، لا ہور اور اسلام آباد کے شہری علاقوں میں بسنے والے صاحب شروت خوجہ انگش بھی آسانی سے بولتے ہیں۔ تا ہم سندھ کو دیجی علاقوں میں اساعیلی سندھی کو مردی جبکہ اردوکو تو میں نہاں کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

سندھ میں لفظ خوجہ کوخواجہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں خوجے کاروباری لوگ تھے کیکن ٹی نسل دیگر شعبوں کو بھی اپنارہی ہے۔ یہ افراد زیادہ تر آغا خان ڈویلپمنٹ نیٹ ورک کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ۱۹۰۰ور ۲۰ کی دہائی میں اساعیلی کمیوٹی کی اعلیٰ ترین قیادت خوجوں کے ہاتھ میں تھی ۔خوجے زیادہ شہری طرز زندگ کی دہائی میں اساعیلی کمیوٹی کی اعلیٰ ترین قیادت خوجوں کے ہاتھ میں تھی ۔خوجے زیادہ شہری طرز زندگ کو پہند کرتے ہیں جو پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انھوں نے کو پہند کرتے ہیں جو پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انھوں نے

# پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائشی سوسائٹیاں بنائی ہیں۔سوسائٹی کی حدود میں جماعت خانہ، دینی تعلیم کاا دارہ ،صحت عامہ کاا دارہ ،سکاؤ ننگ، گرلز گائیڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔



تومناس

یہ (عربی لفظ مومن کی بگڑی ہوئی شکل ہے)۔ مومناس اساعیلی کمیونی کا ایک چھوٹا حصہ ہیں۔ روایات کے مطابق اساعیلی داعی سیدامام شاہ نے ان کواس نام سے منسوب کیا جوانڈیا کے صوبہ گجرات میں صدیوں پہلے آباد تھے۔ سدھ پوران کا حقیقی مسکن تھالیکن بعد میں ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی پھیل گئے۔ ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان کے بعدان میں سے پچھ پاکستان ہجرت کر آئے اور زیادہ تر حیدرآباداور کراچی میں آباد ہوئے۔ اساعیلی کمیونٹی میں مومناس انتہائی دروں بین ہیں، اسی لئے وہ آسانی سے کمنوٹی میں نہیں گئے ۔ ان کی اکثریت خوشحال ہے اور این ہیں، اسی لئے وہ حصہ لیتی رہتی ہے۔ انھوں نے کئی رہائتی جائیدادیں، ہوئل، شرائتی فارمنگ کے منصوبے بنائے ہیں۔ جو کمیونٹی کے دیگر طبقوں کے لئے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔

#### خيبرجماعت

خیبرگاؤں بعد میں مضبوط اساعیلی کالونی بنا۔ تبلیغیوں نے اداروں سے سرپرتی کی استدعا کی۔گاؤں میں ایک جماعت خانہ قائم کیا گیا جس کا با قاعدہ افتتاح ۱۹۹۲ میں اس وفت کے وزیر تعلیم سندھ پیار





۱۹۸۷ کی دہائی کے آخرتک اور ۱۹۹۰ کی دہائی کے آغاز میں منتشر نومسلمین کوٹنڈ واللہ بار میں واقع (رحیم آباداورشاه علی ) کالونیوں میں اور حیدرآباد میں (علی آباد) کالونی میں بسایا گیا۔ کمیونٹی کے تمام تر اداروں نے سکولوں محت کے مراکز اور دیگرساجی خدمات کے اداروں کے قیام کے ذریعے ان کی امدادشروع کی۔اب بیافراداساعیلی کمیونٹی کا ایک حصہ تصور کیے جاتے ہیں اگر چہ ثقافتی طور پراب بھی ان میں ہندوانہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔

پنجاب کے اساعیلی مشی کہلاتے ہیں جس کا سبب مشس سبز داری سے ارادت ہے جبکہ باتی اساعیلی جو کہ كيتى كبلاتے ہيں ٢٠ ويں صدى ميں آغا خان سوئم (اڑتاليسوں امام) كے خصوصى احكامات بردائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بیگروہ پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے اور زیادہ تر زیورات کے کاروبارے وابسة ہے۔ قیام پاکستان سے قبل پنجاب کے پھھاساعیلی خاندان سرحداور مغربی پنجاب کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں انھوں نے مضبوط معاشی بنیاد پر کام شروع کیا۔حضر و، مردان، گڑھی کپورہ، تربیلا اورغازی میں جماعت خانے قائم تھے۔ان مراکز نے خوب ترقی پائی اوریہاں تبلیغی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ تاہم قیام پاکستان کے بعد بنیاد پرستی کی ابھرتی ہوئی فضاان اساعیلیوں کے حق میں نہھی جس کے سبب انھیں اساعیلیت مخالف قوتوں کی جانب سے شدید جارحانہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ آہتہ آہتہ بیمراکز وہران ہو گئے اور کئی اساعیلی خاندان مرکزی دھارے سے دور ہو گئے۔

بدخشاني

شالی علاقوں اور چتر ال کے اساعیلی بدخشانی کہلاتے ہیں چونکہ ماضی میں پیعلاقے بدخشان کا حصہ تھے۔ بالوگ اینے آپ کواساعیلی داعی سیدنا حکیم ناصر خسر و (۱۰۸۸-۱۰۰۸) سے متمسک کرتے ہیں۔موجودہ شالی علاقے یا نج اصلاع پر مشمل ہیں جن میں گلگت، غذر، دیامر،بلتتان[سکردو] اور گا تخفیے شامل ہیں۔جن میں دواصلاع گلگت اور غذر میں اساعیلیوں کی کثیر تعداد آباد ہے۔شالی علاقہ جات کی حیثیت کے بارے میں اٹھنے والے اکثر مباحث کی بنیادعلاقہ کی پرآشوب تاریخ میں بنہاں ہے۔حقیقت میں مقامی لوگ اپ نقط نظر کواجا گرکرنے کے لئے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں لیکن شالی علاقہ جات سے باہر رہے والے اکثر افراد پچھلے ساٹھ سال سے علاقے میں ہونے والی ساجی ترقی سے بہرہ ہیں۔ علاقے کی جغرافیائی علیحدگی اس بات کی متقاضی ہے کہ بیا پی ضروریات کوخود ہی پوراکریں۔ اساعیلی کمیونی جو شالی علاقوں کا ایک اہم جز ہے زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی نمائندگی دیکھی جاسکتی ہے۔ زیادہ تر اساعیلی شنا ہولتے ہیں جو علاقے کے جنوبی جھے میں رائے ہے۔ یہ علاقہ مقامی طور بر

اسا سی کمیوی جو تالی علاقوں کا ایک اہم جز ہے زندگ کے ہر شعبہ میں اس کی نمائندگی دیکھی جاسکتی ہے۔ زیادہ تر اساعیلی شنا ہولتے ہیں جو علاقے کے جنوبی حصے میں رائج ہے۔ بیعلاقہ مقامی طور پر شنائیکی کہلاتا ہے۔ جبکہ علاقے کے شالی حصے جیسا کہ ہزہ، نگر، یاسین کے پچھ حصے اور گوپس یہاں اساعیلی ہروشسکی ہولتے ہیں جو دنیا کے بجائبات میں سے ایک ہے۔ ایک لاکھ سے کم لوگ بیزبان ہولتے ہیں اور دنیا میں ہولتے ہیں اور دنیا میں ہولی جانے والی کسی بھی زبان سے اس کی کوئی مما ثلت نہیں ہے۔ ہزہ کے شال میں ۲۰۰۰ سال قبل واخان سے ہجرت کر کے آنے والے وافی ہولئے والے افراد کے دوگاؤں گوجال میں ۱۹۰۰ سال قبل واخان سے ہجرت کر کے آنے والے وافی ہولئے والے افراد کے دوگاؤں گوجال اور گلمت آباد ہیں۔ پونیال، اشکومن، گوپس اور یاسین کے باسی ایخ آپ کوسید یعنی رسول خدا کی نسل سے قرار دیتے ہیں، جبکہ ہنزہ کے باسی ایسا کوئی دعوئی نہیں رکھتے۔

اساعیلی تاریخ کے مطابق اماموں نے ہمیشہ شالی علاقوں کے اساعیلیوں سے تعلقات استوار رکھے۔
شالی علاقیہ جات کے اکثر ضلعوں میں اساعیلیوں کی اکثریت ہے جو کاروباری اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں۔ابتدا میں اساعیلیوں اور دیگر باسیوں کے درمیان تعلقات دوستانہ نہ تھے۔وہ ان کا ذرج شدہ یا یکا یا ہوا گوشت نہ کھاتے تھے۔ تا ہم پچھلے ۱۰ سال میں آغا خان ڈویلیمنٹ نبیط ورک نے اساعیلیوں اوران کے درمیان ہم آئگی پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔اساعیلیوں نے ساجی ،معاشی، نعلیمی اورصحت کی بہتری کے ادارے قائم کر کے اپنے آپ کوشٹیم کیا ہے۔انھوں نے دیگر برادر کمیونیڑ ساجی کا موں میں شرکت کر سیس جس تک رسائی کے لئے منصوبے شروع کیے ہیں تا کہ یہ کمیونیز بھی ساجی کا موں میں شرکت کر سیس جس سے معاشر تی طبقات میں موجود بدگرانیاں کم ہوئی ہیں۔

## چتر ال میں اساعیلی

چرال پاکتان کے ان ضلعوں میں سے ایک اہم ضلع ہے جہاں اساعیلی کافی تعداد میں بستے ہیں جن کا تعلق بدخثانی تاریخ سے ہے۔ چرال ۲۰ ویں صدی کے آغاز تک ایک آزاد ریاست تھی جہاں کھور حکومت کرتے تھے۔ یہ حاکم مہاتیر کہلاتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے سی تھے جبکہ بقیہ آبادی کیلاش سی مسلمانوں اور شیعہ اساعیلیوں پر مشمل ہے۔ شیعہ اساعیلی چرال کے بالائی علاقوں



تورخواورملکھو جب کہ زیرین چرال کے علاقوں مخصیل لکھوں میں بڑی تعداد میں بہتے ہیں۔ چند بزاراساعیلی چترال کے ' درولیش' علاقہ میں بھی بستے ہیں جوفاری بولتے ہیں اور پھے لوگ' بروگل'' کے علاقہ کے باس ہیں اور واخی زبان بولتے ہیں۔مقامی اساعیلی عام طور پر "مولائی" کہلاتے ہیں جبکہ سادات ان کے رہنما ہیں۔وہ فدہبی اور معاشرتی مسائل میں ان کی رہنمائی کرتے تھے۔

## افغان اساعيلي يأكستان ميس

پاکستان میں رہنے والے ہزاروں اساعیلیوں کاتعلق افغانستان سے ہے۔ بیلوگ افغانستان میں پچھلی دود ہائیوں سے جاری جنگ اور دھڑا بندی کے سبب ہجرت پر مجبور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اساعیلی خاصی تعداد میں آباد ہیں جوابے آپ کوسید ناحکیم ناصر خسروسے منسوب کرتے ہیں جبکہ بعض گیارھویں صدی کے داعی حسن صباح کے پیروہیں۔

افغانستان کے گذشتہ سال سختیوں، ہجرت اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے سال کہے جاسکتے ہیں۔افغانستان کے باس اس بات پرمجبور ہوئے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ لیں۔ ۱۵ ساعیلی جو میڈیکل اور انجینئر نگ کے طالب علم تھے کابل یو نیورٹی چھوڑ کر پاکستان کی طرف آئے اور اساعیلیوں کی اعلیٰ قیادت سے ملے۔قیادت نے ان کو فرہبی تعلیم کے پروگرام میں جون ۱۹۸۱ میں شامل کیا۔اس کے بعد ہزاروں افغانی اساعیلی پاکستان آئے۔ پہلے گروہ کے برعکس جو کابل سے آیا تھا ۱۹۹۰میں طالبنائزيش كےسبب تمام دوسرے علاقوں سے بھی اساعیلی پاکستان آناشروع ہوگئے۔خصوصاً شالی صوبہ "پروان"" بغلان" اورسمنغان وغیرہ سے بیتارکین آئے۔تارکین کابیریلہاس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب طالبان نے ''بل حماری'' پر قبضہ کیا۔طالبان نے کئی اساعیلیوں کوتل کیا اور دوسروں کومجبور کیا کہ وہ علاقہ چھوڑ جائیں ۔ اساساعیلی خاندانوں پرمشمل ایک گروہ جس کا تعلق جلال آباد سے تھا 1990 کی دہائی میں راولپنڈی آیا۔وہ کوڑا چنتے تھے۔وہ شہر بھر میں صبح سے شام کوڑا چننے کے لئے پھیل جاتے۔مقامی اساعیلیوں نے ان کوتعلیم دینے میں ان کی مدد کی۔آخر کاربیجلال آبادی خاندان کنیڈا چلے گئے جہاں کے اساعیلیوں نے ان کی آباد کاری کے ابتدائی دور میں ان کی مدد کا یقین دلایا۔(۱۱)

بوہروں کا مذہبی نظام

مستعلی جوعصر حاضر میں بوہر ہے، بوہرہ یا بواہیر کہلاتے ہیں کا سلسلہ مستنصر باللہ کے بیٹے مستعلی سے دوسرے اساعیلی



گروہ سے جدا ہوجا تا ہے۔ اس کے بعدالآ مرباحکام اللہ ۹۵ میں ۵برس کی عمر میں حکمران بنا۔ بوہروں کاعقیدہ ہے کہ اس
کا کم سن بیٹا طیب تھا جس کے حق میں الآ مرنے وصیت کی تھی۔ بوہروں کے امام طیب اوران کی اولا دسب پردہ غیبت میں
جی اس کے بہال بیہ جاننا ضروری ہے کہ امام طیب کے پردہ غیبت میں چلے جانے کے بعد بوہروں کا فرہبی نظام کس طرح سے چلا

۲۱ ویں امام طیب کے نظروں سے اوجھل ہوجانے کے بعد ''داعی مطلق' کے فریضے کی ابتدا سیدنا ذکیب (متوفی ۲۸ مولی) سے ہوئی ۔ یمن ہی چارسوسال تک داعیوں کا پایہ تخت رہا۔ یہاں نظام دعوت بھی قائم تھا اور حکومت بھی ۔ یمن ،سندھ اور ہند پہلے ہی سے ملا کرایک نظیمی حلقہ بنائے جا پچکے سے مین جزیر کا ہندو جزیر کا سندھ' میں تبلیغ علم اور دعوت دین کا سلسلہ یمن سے جاری رہا اور ان مقامات پراساعیلی عقائدر کھنے والے مونین کی تعداد کافی ہوگئ تھی۔ (۱۲)

# مستنعلي دعوت كامركز برصغيرميس

بعدازال مستعلی دعوت کامرکزیمن سے برصغیر میں منتقل ہوگیا۔اس کا پس منظر ظانصاری ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
جب یمن میں'' دعوتِ دین' کے خلاف فتنہ وفساد نے سراٹھایا تو ۱۹ ویں داعی سیدنا اور لیس عماد
الدین نے اپنی بے بناہ بصیرت اور دوراندیش کی بدولت فیصلہ کیا کہ علم وعمل کی اس شمع کویمن سے
ہندوستان میں منتقل کر دیا جائے ، یمن میں آخری داعی سیدنا محمر عز الدین نے اپنی وفات سے پہلے
سیدنا یوسف نجم الدین کو داعی مطلق نا مزد کیا۔وہ اس سلسلے میں ۲۲ ویں داعی اور ہندوستان میں
ہیلے داعی مطلق قراریا ہے۔

۱۳۱۹ه (۱۵۳۹ء) میں مستعلی تحریک کامرکز ہندوستان میں منتقل ہوگیا۔ تب ہے آج تک یہیں پر ہے۔ (۱۳) ظانصاری بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مستعلی اساعیلیوں کامرکز کہاں کہاں رہا:

ہندوستان میں اساعیلی تنظیم کا مرکز سب سے پہلے سدھ پور (گجرات) میں ،پھراحمد آباد میں اور پھر کچھ کو سے بعد جام نگر میں قائم رہا۔ جام نگر کے بعد (پچھ) سُورت میں قائم ہوا۔ سُورت آخری شہر ہے جہاں ایک کے بعد ایک کی داعی مطلق نامزد ہوئے اور ۱۳۳۳اھ (۱۹۱۵ء) تک یعنی پور سے ۱۳۲۱ سال تک رشدہ ہدایت کا مرکز یہاں قائم رہا۔ (۱۴۱)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ۱۹۱۵ء میں بوہروں کے بچاسویں داعی مطلق نے وفات پائی اوران کے جانشین ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین ۵۱ ویں داعی مطلق منتخب ہوئے۔اس وقت ۵۲ ویں داعی مطلق ڈاکٹر سیدنا بر ہان الدین ہیں۔

# حواشي

(۱) انصاری، ظ: فاطمی وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بھارت،س ندارد)ص۵و۲

(٢) ديدارعلى شخے۔تاریخ آئمہاساعيلير شيعهامامی اساعيلى طريقه اينڈريليجس ايجوکشن بورڈ برائے پاکستان، کراچی ٢٠٠٧)حصه اول ،ص٥٠١

(m) انصاری، ظ: فاطمی وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بهارت، من ندارد) ص ۲

(٣) انصاري، ظ: فاطمي وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بهارت، من ندارد) ص٧وك

(۵) انصاری، ظ: فاطمی وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بهارت، سن ندارد) ص ۷

(٢) انصاري، ظ: فاطمي وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بهارت،سنندارد)ص ٢٥١٥

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Present (4)

Makeup(Pakistan Perspctives Vol 11, Jan-June, 2006 Pakistan study center Karachi)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Present (A)

Makeup(Pakistan Perspctives Vol 11, Jan-June, 2006 Pakistan study center Karachi)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Present (4)

Makeup(Pakistan Perspctives Vol 11, Jan-June, 2006 Pakistan study center Karachi)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Present (1.)

Makeup(Pakistan Perspctives Vol 11, Jan-June, 2006 Pakistan study center Karachi)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Present (II)

Makeup(Pakistan Perspctives Vol 11, Jan-June, 2006 Pakistan study center Karachi)

۱۲) انصاری، ظ: فاطمی وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بهارت، سن ندارد) ص ۱۷

(۱۳) انصاری، ظ: فاطمی وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بھارت، من ندارد) ص ١٤

(۱۴) انصاری، ظ: فاطمی وراثت (الجامعة السيفيه ،سورت، بھارت، سندارد)ص ۱۸

نوٹ: اس حصیمیں جہال' شالی علاقہ جات' آیا ہے اُسے' گلگت ولتتان' سمجھا جائے۔ان علاقوں پر مشتل خطے کوایک

صدارتی آرڈینس کے ذریعے اب صوبے کا نام حاصل ہو چکا ہے جیے''صوبہ گلگت ولتتان' کہا جاتا ہے۔





#### عقائدوافكار

ا مام جعفرصادقؓ کے بعد تمام اساعیلی آپ کے بڑے فرزنداساعیل بن جعفر کی امامت کوقبول کرتے ہیں۔پھراُن کے نز دیک ائمہ مستور کا دورشروع ہوتا ہے جن کے اساء یہ ہیں:

> عبدالله بن محمد حسین بن احمه

محربن اساعيل

احمد بن عبدالله

ان ائمہ کے ناموں اور تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ عباسیوں کے خوف سے ان کامستور ہونا بیان کی آتی ہے۔ تی ہے۔

ان کے بعدوہ تمام فاظمی خلفا کی امامت کے قائل ہیں۔

٢-القائم بامرالله (م:٣٣٧ه)

ا عبيدالله المهدى (م:٢٢٣ه)

٣- المعزلدين الله (م:٣١٥)

٣- اساعيل بن القائم المنصور (م: ١٣٨١)

٢\_منصورا بوعلى: الحاكم بإمرالله (م:١١١م)

۵\_العزيزبالله(م:۲۸۲)

٨\_المستنصر بالله(م:١٨٨)

٤- ابوالحس على بن منصور الظاهر لاعز از دين الله (م٢٧)

جبیا کہ حصہ اول میں بیان کیا گیا ہے المستنصر باللہ کے بعد اساعیلی دوگر دہوں میں تقسیم ہو گئے لہٰذا ہم اس حصے میں دونوں گر دہوں کے عقائد کا خلاصہ الگ الگ بیان کریں گے۔

## اساعیلیوں کے ابتدائی عقائد

اساعیلیوں کے ابتدائی عقائد پر بات کرتے ہوئے چندامور کی طرف توجہ ضروری ہے:

ا۔اساعیلیوں کے مابین مختلف فرقوں کے ظہور سے پہلے کے تمام اساعیلیوں کے ابتدائی عقائد میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔البتہ چنداصطلاحات کا فرق دکھائی دیتا ہے۔تاہم قرامطہ کے عقائداور طریق کارمیں فرق ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن یہ گروہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگیا اور موجودہ اساعیلی گروہ بالعموم اپنے آپ کوان سے الگ قرار دیتے ہیں۔

۲۔اسلام کے ظاہری عقائداور احکام میں دور در ازکی تاویلات تمام اساعیلی گروہوں میں یائی جاتی ہیں۔

٣-باطنی تعلیمات کا تصور بھی تمام گروہوں میں موجود ہے۔

ہم ذیل میں معاصر آغا خانی دانشور فرہاد دفتری کی کتاب''اساعیلی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ'' سے''اساعیلیوں کے ابتدائی عقائد'' کے زیرعنوان دی گئی عبارت سے یہاں چندا قتباسات پیش کرتے ہیں جس سے مندرجہ بالا امور کی تائید بھی ہوتی ہےاوران کے ابتدائی عقائد کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے:

قدیم اساعیلیوں نے مقدس الہامی کتب اور دینی اوامرونواہی کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے درمیان ایک بنیادی امتیاز پر زور دیا ہے۔دوسری آتھویں صدی میں جنوبی عراق میں رہنے والے شیعی گروہوں نے جن میں بعض شیعی غلات بھی شامل متھاس امتیاز کی بنیاد پر بعض عقا کد کی تشکیل پہلے ہی کی تھی جس سے رہادہ عملی استفادہ اساعیلی نظام فکر میں ہوا ہے۔ چنا نچہ قدیم اساعیلیوں کا کہنا تھا کہ الہامی کتب مقدسہ، خاص طور پر قر آن اور اس میں مقرر کیے ہوئے قوانین کے لفظی یا ظاہری معنی اور ان کے باطنی معنی یا صحیح روحانی حقائق میں جو ان کے باطن میں پوشیدہ ہیں، فرق کرنے کی ضرورت ہے۔انھوں نظام معنی یا صحیح روحانی حقائق میں جو ان کے باطن میں پوشیدہ ہیں، فرق کرنے کی ضرورت ہے۔انھوں نے مزید کہا کہ ظاہریا کہ شرائع جن کا اعلان انبیاء نے کیا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر کے مراحل سے گزرتے ہیں جبکہ باطن جوروحانی حقائق کا حامل ہے،ابدی اور اٹل ہے۔یہ پوشیدہ خقائق تاویل یا تمثیل تعبیروتشری کے ذریعے واضح کے جاتے ہیں جو ظاہر سے باطن کے استخراج کا عمل ہے جس کے ذریعے تعبیر وتشریخ نظریات کو اپنی اصل کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے۔۔۔

قدیم اساعیلیوں نے مزید بیتا ہم دی کہ ہردور میں روحانی حقیقت کے باطنی عالم تک رسائی صرف بن نوع انسان کے خواص کومیسر آسکتی ہے جو عام لوگوں (عوام) سے ممینز ہیں اور عوام صرف ظاہر کو سجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے مراد وحی کے ظاہر کی معنی ہیں۔ چنا نچہ دورِ اسلام میں، جس کا آغاز حضرت محمد نے کیا ہے، دین کے ابدی حقائق کی وضاحت صرف ان افراد کے لیے کی جاسمتی ہے جنھیں با قاعدہ طور پر اساعیلی جماعت میں شامل کیا گیا ہے اور انھوں نے حضرت محمد کے وصی علی ابن ابی با قاعدہ طور پر اساعیلی جماعت میں شامل کیا گیا ہے جوان کے جانشین ہیں، (اس لیے کہ دورِ اسلام میں طالب اور امامانِ برحق کے اختیارِ تعلیم کو تعلیم کیا ہے جوان کے جانشین ہیں، (اس لیے کہ دورِ اسلام میں تاویل کا واحد سرچشہ صرف وہی ہیں)۔ قدیم اساعیلیوں کی نظر میں تاویل کومرکزی مقام حاصل تھا جس کی تقد بی اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ ان کے ادب کا بختیم حصہ صنفِ تاویل پر مشتمل ہے جو اساعیلی عقائد کے لیے قرآنی آیات میں جواز بیدا کرتا ہے۔

اساعیلی مذہب میں داخل ہونے کاعمل جو' بلاغ" کے نام سے معروف تھا اس وقت انجام پاتا تھا جب مبتدی بیعت کے ذریعے ایک پیمان لیتا تھا جو' عہد' یا '' میثاق' کے نام سے معروف تھا۔ یہ



مبتدی اپناس بیان کے ذریعے باطن کوخفی رکھنے کے پابند ہوتے تھے جوان کے لیے امام کی طرف سے اجازت یافتہ معلمین کی حدود کے ذریعے ظاہر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ باطن نہ صرف پوشیدہ تھا بلکہ (ایک) راز بھی تھا اوراس کاعلم ان عام لوگوں یعنی غیر اساعیلیوں سے جواسے بیجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور دعوت کے ذریعے مدعونیں ہوئے تھے پوشیدہ رکھنالازم تھا۔ اساعیلی جماعت میں شمولیت کاعمل بندرت انجام پاتا تھا جس میں حق تعلیم کے طور پر بعض رقوم کی ادائیگی بھی شامل تھی۔ کتاب المعالم و المعلام جوان باقیماندہ قدیم اساعیلی متون میں سے ہے جے این حوشب منصور الیمن یا ان کے فرزند جعفر سے منسوب کیا گیا ہے نہ جب میں شمولیت کے اس عمل کے بارے میں انہول تفصیلات کی حامل ہے۔۔۔

قدیم اساعیلی باطن اور اس میں موجود حقائق کو اعلیٰ مقام دینے کی وجہ سے باقیماندہ اسلامی معاشرے کی نظر میں اسلام میں باطن کا تصور پیش کرنے والی سب[سے]مقدم نمائندہ شیعی جماعت شار ہونے لگے جس کی وجہ سے وہ''باطنیہ'' کے عام لقب سے بھی ملقب ہو گئے۔ تا ہم اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس لقب سے اساعیلیوں کے مخالف منابع میں اکثر تو ہین کی غرض سے استفاده کیا گیاہے جوعموماً اساعیلیوں پرظاہر یا اسلام کے اوامرونواہی کونظراندازکرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ دستیاب شواہر، جن میں اساعیلی میثاق نامہ کے جزوی متون بھی شامل ہیں واضح طور پر ظاہر كرتے ہيں كەقدىم اساعيليوں كوكسى بھى مفہوم ميں شريعت اوراس كى رسوم واحكام كى پابندى سے متثنیٰ قرارنہیں دیا گیا تھا۔اس کے برعکس قدیم اساعیلی تعلیمات ظاہراور باطن، یعنی دونوں کو لازم وملزوم مجھتی ہیں اور دونوں کومساوی طور پراہمیت دیتی ہیں جوایسے نظریات ہیں جن کی بعد میں فاطمی دور کی اساعیلی تعلیمات اورمتون میں مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ابیا دیکھائی دیتا ہے کہ قدیم اساعیلیوں پرلگائے جانے والے اباحت یا اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کے ان الزامات کی جڑیں ان کے دشمنوں کی مخالفتوں میں پائی جاتی ہیں جنھوں نے قرمطیوں، بالخصوص بحرین کے قرمطیوں کے خلاف اسلام نظریات اور اعمال کے لیے بھی پوری اساعیلی تحریک کومور دِ الزام تھہرایا ہے۔۔۔ اساعیلی اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ ابدی حقائق جو باطن میں مخفی ہیں در حقیقت اس ابدی پیغام کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہودیت ،مسحیت اوراسلام میں مشترک ہے۔ تاہم تو حید کے قائل اویان کے حقائق جن کو قرآن میں تسلیم کیا گیا ہے مختلف ظاہری قوانین کے تحت جو بدلتے ہوئے حالات ر اندے کے لازم تھے، پردہ اخفا میں رہے ہیں۔قدیم اساعیلیوں نے جواینے اس جامع اور کلی



نقطه نگاہ سے بخوبی باخبر تھے ان حقائق کی ایک عرفانی نظام فکر کے طور پروسیع ترمفہو مات کی نشو ونما کی ، ایک ایبانظام جوروحانی حقیقت کی ایک نفیس اورمتاز اساعیلی باطنی دنیا کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس نظام کے دواصل حصے تھے جن میں سے ایک رسالت کی ایک دوری تاریخ تھی اور دوسرا کو نیات کاایک عرفانی عقیدہ۔

• ٢٨ هر ١٩٠٠ء كے ابتدائى عشرے تك اساعيليوں نے پہلے ہى بنی نوع انسان كی دینی تاریخ اور وقت كى ايك دَورى تشريح كى نشو ونما كى تقى جس كا اطلاق انھوں نے يہودى اور سيحى الہامى اديان كے علاوہ اسلام سے قبل کے بعض دوسرے ادبیان پر بھی کیا تھا۔ان کے پاس زمان کا ایک خاص نیم دوری اور نیم خطی تصورتھا۔ وقت سے مراد بے در بے چکروں یا ادوار کا ایک سلسلہ تھا جوآ غاز وانجام کا حامل تھا۔ اساعیلیوں نے زمان کے اپنے التقاطی نقطہ نگاہ کی بنیاد پرجس سے یونانی، یہودی وسیحی اورعرفانی اثرات کے علاوہ شیعوں کے معادیاتی نظریات کی بھی عکاسی ہوتی تھی ،مختلف انبیاء کے ادوار کے مفہوم میں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے دین تاریخ کے ایک خاص نقطۂ نگاہ کی نشو ونما کی ۔اس نقطہ نگاہ کا تعلق ان کے عقیدہ امامت کے ساتھ بھی تھا جو انھیں اصلاً قدیم امامی شیعوں سے ورثے میں ملاتھا۔ ا ہے دَوری نقطهُ نگاہ کے مطابق اساعیلیوں کا بیعقیدہ تھا کہ بنی نوع انسان کی دینی تاریخ نبوت کی مختلف مدتوں کی حامل سات ادوار کے ذریعے تشکیل پاتی ہے جن میں سے ہر دور کا آغاز ایک پیمبر''ناطق''نے الی وی کے ذریعے کیا ہے جوایئے ظاہری پہلو کے لحاظ سے ایک دینی قانون یا شریعت کی حامل ہوتی ہے۔انسانی تاریخ کے سابق چھادوار کے نطقاء (ج ناطق) میں آدم ،نوخ ، ابراميم موسط ،عيسط اورمحر شامل تھے۔ان نطقاء نے اپنی وی کے ظاہری پہلو کا اعلان کیا تھا جس میں اس کے مذہبی رسوم اور اوامر ونواہی شامل تھے۔ تاہم انھوں نے اس کے باطنی معنی کی تعبیر وتشریح نہیں کی تھی۔اس مقصد کے لیے ہرناطق کا ایک جانشین ہوا کرتا تھا جودصی کہلاتا تھا جسے صامت اور بعد میں اساس بھی کہا گیا ہے جواس دور کے (الہی) پیغام کے باطنی پہلومیں موجود باطنی حقائق کا صرف چیدہ چیرہ افراد کے لیے اظہار کرتا تھا۔ انسانی تاریخ کے سابق چھ اوصیاء میں شیٹ ، سام ، اساعیل ، ہارون ہمون الصفااور علی ابن ابی طالب شامل تھے۔ ہر دور میں ہروصی کے جانشین باری باری سات ائمہ ہوا کرتے تھے جنھیں اتماء (واحدمتم یعنی تمام کرنے والا) کہا جاتا تھا جوالہامی کتب کے حقیقی معنی اورشریعت کے ظاہری اور باطنی یعنی دونوں پہلوؤں کے محافظ ہوا کرتے تھے۔ ہر دور کا امام ہفتم (یامتم) ارتقاءحاصل كرتا تقااورآنے والے دور كے ناطق كے رہے يرفائز ہوتا تھا جوسابق دور كی شريعت كومنسوخ



کرتا تھا اور ایک نے دور کی شریعت کا اعلان کرتا تھا۔ بیطریق کارصرف تاریخ کے آخری دور بعنی دور ہفتم میں تبدیل ہونے والا تھا۔





كامرے اسے نورے مخلوق دوم كو پيداكيا، جو "قدر"كنام سے موسوم ہے، تاكماس (كونى)كے وزیراورمعاون کا کردار اداکرے۔"فدر"نے جو" تالی" کے نام سے بھی موسوم ہے" کونی" کے برعكس، جے مادة اصل كامقام حاصل ہے، زاصل كى نمائندگى كى \_ چنانچة 'كونى" اور 'قدر" تخليق كے دواولین اصول تھے جنھیں قرآنی اصطلاحات "قلم" اور "لوح" کامماثل بنایا گیا ہے۔ باری تعالے نے "كونى" كے ذريعے تمام اشياء كومعر شراوجودين لايا اور" قدر" كے ذريعے انھيں معين كيا۔۔۔ اس اولین جفت یعن" کونی" اور" قدر" کے عربی نام سات حروف صیح پرمشمل تھے جنھیں" الحروف العلوية ' بھی کہا گیا ہے۔ان کی تعبیر سات نطقاء کی امثال اولتیہ کی حیثیت سے کی گئی ہے جس کا آغاز "كاف" ہے ہوتا ہے جوآ دم كى مثال ہے اور"را" پر اختام كو پہنچتا ہے جو قائم يامهدى كى مثال ہے۔ ان ہی اصلی حروف ہفتگانہ سے دوسرے تمام حروف اور ناموں کا ظہور ہوا ہے اور ناموں کے ساتھ بيك وقت ان حقيقي اشياء كالبھى ظهور ہوا ہے جن پروہ (نام) دلالت كرتے ہيں۔بارى تعالے كے فعل خلاق نے اس اولین جوڑے کے توسط سے سب سے پہلے موجودات عالم روحانی لیعنی مبدعات کو معرض وجود میں لایا۔'' کونی'' نے اپنے نور سے سات ناطقوں کے مقابلے میں سات'' کروہیے' کو پیدا کیا اورانھیں''اساء باطنیہ' عنایت کیا جن کے معنی صرف''اولیاء الله'' اوروہ مخلص مؤمنین ، یعنی اساعیلی ہی سمجھ سکتے تھے جوان (اولیاءاللہ=ائمہ) کی اطاعت کرتے تھے۔اس کے بعد "قدر" نے "كونى" كے علم پراسے نورسے بارہ موجودات روحانيكو پيدا كيا اوران[كے ]سنام نبي كى۔ان روحانی موجودات میں ہے گئی ایک کے نام اسلام کے تصور ملائکہ سے ماخوذ ہیں جن میں (بہشت کا نگہبان) رضوان اور ( دوزخ کا داروغه) مالک اور تدفین کے بعد سوال کرنے والے دوفر شتے منکر اورنكيرشامل ہيں۔بيروحاني موجودات" قدر"جومخلوقات كےسامنے" كوني" كا تجاب ہےاوراناني تاریخ کے انبیاء ناطق اورائمہ کے درمیان وسائط کا کردارادا کرتے ہیں۔اوّ لین تین روحانی موجودا ت کوجو" جد" ( بخت نیک )" فتح" ( کشایش) اور" خیال" (سوچ، خیال) کے نام سے موسوم ہیں اورجنھیں اسلام کے ملائکہ مقرب یعنی جرائیل، میکائل اوراسرافیل کا مماثل بنایا گیا ہے، روحانی عالم اورجسمانی عالم میں حدود دین کے درمیان وسائط کی حیثیت سے نمایاں کر دار حاصل ہے۔ دراصل بیہ تین روحانی موجودات'' کونی''اور''قدر'' کے ساتھ ملکریا نچ ارکان کی ایک اہم جماعت تشکیل دیتے ہیں جوقد یم اساعیلیوں کی کونیات کو بنی نوع انسان کی دین تاریخ کے دَوری نظریے ہے ہم آ ہنگ بنا دیتی ہے۔ یہی کونیاتی اصل عالم سفلی میں جسمانی دنیا کی خلقت کا بھی ذمہ دارشار ہوتی ہے۔مادی دنیا کی خلقت بھی''کونی''اور''قدر''کے توسط ہے ہوتی ہے جس کا آغاز ہوااور پانی ہے ہوا ہے جن کو باطنی طور پر قرآنی اصطلاحات''عرش''اور''کری''کامماثل بنایا گیا ہے اور اس کے بعد سات آسان، زمین سات سمندروغیرہ کی خلقت ہوئی ہے۔

اس کونیات میں جسمانی اور روحانی عالم کے درمیان کی متوازیات پائی جاتی ہیں۔ عالم علوی کی تقریباً ہر چیز عالم سفلی کی کسی چیز سے مطابقت رکھتی ہے، مثلاً '' کوئی'' کا مماثل سورج ہے، '' قدر'' کا چاند، سات کروبیہ کا سات آسان اور بارہ موجودات روحانی اور بارہ منطقۃ البروج میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ قدیم اساعیلی کونیات میں تصور نجات کا بھی ایک کلیدی مقصد تھا۔ انسان، جوابیا نظر آتا ہے کہ عمل تخلیق کے آخری سرے پر ہے، اپنی اصل اور اپنے خالق سے دور ہوا ہے۔ چنا نچہ اس کونیات کا مقصد اس فاصلے کو ہٹانے کا راستہ دکھا نا اور انسان کونجات سے ہمکنار کرنا تھا۔ یہ مقصد صرف اس وقت ماصل ہوسکتا تھا جب انسان اپنی اصلیت سے واقف ہوا ور باری تعالے سے دوری کی وجو ہات کا علم حاصل ہوسکتا تھا جب انسان اپنی اصلیت سے واقف ہوا ور باری تعالے سے دوری کی وجو ہات کا علم دیونانی میں میں مقاجے اللہ تعالے کی طرف بھیجے ہوئے دیونانی میں میں مقاعے اللہ تعالے کی طرف بھیجے ہوئے انہیا (نطقاء) اسے اس کے اصل منبع سے دے سکتے تھے جس کاذکر قرآن میں آیا ہے۔ (۱)

معروف بوہرہ دانشورڈ اکٹر زاہر علی ہمارے مندرجہ بالا بیان کیے گئے نکات کی متعدد باتوں کی تائید کرتے ہوئے دیتے ہیں:

حقیقت ہے ہے کہ اساعیلی ندہب کی ابتدائی بناءاس اصول پر ہے کہ آنخضرت صلعم نے ظاہری شریعت وضع فرمائی اور مولا ناعلی نے اس کے باطن یعنے تاویل کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد چھام یعنے مولا ناحسی ، مولا ناحسین ، مولا ناعلی زین العابد بی ، مولا نامجمہ باقر ، مولا نا جعفر صادق اور مولا نا اساعیل ہوئے جضوں نے باطنی تعلیم کی تکیل کی۔ اس لیے یہ 'انمہ متمین' کہلاتے ہیں۔ ساتویں امام مولا نامجمہ بن اساعیل جو سابع استمین ، خاتم الائمہ، قائم الائما، سابع الرسل اور سابع الطقاء کہ جاتے ہیں آپ کے ذر لیے اللہ تعالی نے شریعت مجمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ آپ نے مجمد المصطفیٰ جاتے ہیں آپ کے ذر لیے اللہ تعالی نے شریعت مجمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ آپ نے مجمد المصطفیٰ کے دور کو پورا کیا اور آپ سے ساتو ال دور شروع ہوا جس سے عالم طبیعت کی انتہا اور دور روحانی کی کے دور کو پورا کیا اور آپ سے ساتو ال دور شروع ہوا جس سے عالم طبیعت کی انتہا اور دور روحانی کی ابتدا ہوئی ۔ آپ کی نسل سے جوائمہ ہوئے اور قیا مت تک ہوں گے دہ سب خلفاء قائم ہیں۔ جوقائم کی حیثیت سے ظہور دعوت کے فرائض ادا کریں گے۔ ان میں سے اگر کسی خلیفہ کوموقع ملے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظہور فرمائیں گے۔ چنا نچہ فرمائیں گے اور تاویل یعنے علم باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو اساعیلی ندہ بکا بیرو بنا کیں گے۔ چنا نچہ درائی الدعاۃ قاضی القضاۃ سیرنا تعمان بن مجمد نے مولا نامعز اور مولا ناحائم کے متعلق بی پیشین گوئی کی دائی الدعاۃ قاضی القضاۃ سیرنا تعمان بن مجمد نے مولا نامعز اور مولا ناحائم کے متعلق بی پیشین گوئی کی



تھی اور ثقة الامام علم الاسلام کاقل قضاة المسلمین و ہادی دعاة المؤمنین سیدنا بدرالجمالی نے مولا نامستنصر کے بارے میں بیامید ظاہر کی تھی۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ اساعیل تعلیم کی بڑی خصوصیت راز داری اور پوشیدگ ہے بلکہ اس کی بناہی اسی پائے پر قائم ہے۔ سیاسی مصلحوں اور مکلی اغراض کے باعث ہم اپنے اصلی عقیدے اپنی دعوت کے بڑے برے بڑے ارکان کے سواکسی دوسرے کوئیس بتاتے تھے کیونکہ ہماری عام رعایا کا نمہ ہب سی تھا۔ اس لیے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص خاص ارکان دعوت کو دی جاتی تھی۔ بلکہ خود اساعیلیوں میں بھی مستحبروں یعنے ابتدائی مدارج کے مومنوں کو وہ بھیر نہیں بتائے جاتے تھے جو بالغوں کو بتا وے جاتے ۔ یہ اصول 'حسی علی الصلو ق''اور''حسی علی بتائے جاتے تھے جو بالغوں کو بتا وے جاتے ۔ یہ اصول 'حسی علی الصلو ق''اور''حسی علی السفلاح '' کی تاویل پر بٹنی ہے ۔ غرض کہ ہم اساعیلیوں نے اپندی کی گئی کہ خود سیدنا نعمان جسے مشہور ومعروف تک ہی می محدود رکھا۔ اس طرزعمل کی اتنی شدت سے پابندی کی گئی کہ خود سیدنا نعمان جسے مشہور ومعروف جلیل القدر داعی الدعا قاور قاضی القضا ق کو جو قضا کے ظاہری عہدے پر مامور تھے سیدنا جعفر بن منصور الیمن کے تصنیفوں کی خبر نہی جو مولا نامعز کے باطنی حلقے کے باب الا بواب تھے۔ (۲)

#### آغاخانیوں کے بنیادی عقائد

دورحاضر میں آغاخانیوں کے بنیادی عقائد بیان کرنے کاحق سب سے بڑھ کران کے امام پرنس کریم آغاخان کو پہنچتا ہے۔ آغا خانی ام مختلف مواقع پراپی طرف سے اپنے مانے والوں کے نام دستور جاری کرتے رہتے ہیں۔ ای دستور میں وہ بنیادی عقائد کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنے بیروکاروں کے لیے حکمت عملی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں اساعیلی امام پرنس کریم آغاخاں کی طرف سے جاری کیے گئے انگریزی زبان کے دستور کا اردور جمہ پیش کرتے ہیں:

#### بدم ولاد والرحس والرحيم

جبه

(A) شیعه امامیه اساعیلی مسلمان با قاعده شهادت دیتے ہیں:

لا اله الاالله محمد رسول الله

میں موجود توحید کی اور اس امرکی کہرسول پاک محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے آخری اور حتمی رسول ہیں۔ اسلام، جیسا کہ قرآن پاک میں وحی کیا گیا ہے، اللہ کا نوع انسانی کے لیے آخری پیغام



ہاور بیآ فاقی اور ابدی ہے۔رسول پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسانی وجی کے مطابق روحانی اور مادی زندگی پر حکم فرما قوانین بیان کیے۔

(B) شیعه نظریے، روایت اور تاریخ کی تعبیر کے مطابق رسول پاک (صلی الله علیه وآله وسلم) نے اپنے بچپازاداوردامادحضرت مولا ناعلی امیرالموشین (علیه السلام) کوالله کے تنی پیغام کی تاویل اور تعلیم کے لیے اور مریدوں کی راہنمائی کے لیے منصوب اور مقرر کیا نیز اعلان کیا کہ امامت کو حضرت مولا ناعلی (علیہ السلام) اور آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت (علیما السلام) کے ذریعے وراثت میں جاری رہنا جا ہے۔

(C) امامت کی جانتینی نص کے ذریعے ہوتی ہے۔ بیدونت کے امام کا کامل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولا دمیں سے کسی مردکوا پنا جانشین مقرر کرے جا ہے وہ اس کا بیٹا ہو یانسل درنسل بیٹا۔

(D) اساعیلی طریقے میں امام کی اتھارٹی کی توثیق مرید کی طرف سے امام کی بیعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہے۔ بیمرید کی طرف سے امام اور مرید کے مابین مستقل روحانی تعلق کو قبول کرنے سے عبارت ہے۔ یہ اطاعت عالمی سطح پر اسلام کے عالمگیر تصورا خوت کے مطابق اساعیلی مسلمانوں کو امام سے وفاداری ، ایثار اور فرمال برداری کے دشتے سے منسلک کردیتی ہے۔ یہ انفرادی طور پر کسی مرید کے اپنے وطن سے دفتہ انتباع سے مختلف ہے۔

(E) حضرت مولا ناعلی (علیہ السلام) کے زمانے سے اساعیلی اماموں نے دنیا کے مختلف علاقوں پر تاریخ کے مختلف اوقات میں سرزمینوں اورلوگوں پر حکومت کی سراورانھوں نے وقت کی ضروریات کے مطابق حکمرانی کے قوانین اور دستور دیے ہیں جو اسلام کے اخوت، انصاف، ہر داشت اور بھلائی کے تصورات کے مطابق تھے۔

(F) تاریخی طور پراساعیلی روایت کے مطابق وقت کے امام کواپنے مریدوں کی روحانی ترقی اوراس کے ساتھ ساتھ اُن کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے سے دلچیسی ہوتی ہے۔ امام کی تعلیم مرید کے روحانی راستے اور شعور کومنور کرتی ہے۔ مادی امور میں امام اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انھیں اُن کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ابھارتا ہے۔

(G) مولانا حاضرامام شاہ کریم الحسینی، عالی مرتبت پرنس آغا خان حضرت مولاناعلی (علیہ السلام) اور حضرت بی بی فاطمہ (علیما السلام) کے ذریعے براہ راست خاندانی طور پررسول پاک (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی نسل سے اساعیلی مسلمانوں کے انچاسویں امام ہیں۔





(H) اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اساعیلی مسلمانوں کے ایمان اور یقین کے مطابق امام کو اساعیلی مسلمانوں کے تمام مذہبی اور جماعتی امور پرتصرف کا اختیار حاصل ہے۔

(۱) مولا نا حاضرامام کی خواہش اور ہدایت ہے کہ مختلف مما لک میں اساعیلی مسلمانوں پراس وفت جو دساتیرنافذ ہیں اُن پر بید دستور حاکم ہوگا اور انھیں بید دستور دیا جائے گا اُن کے اتحاد اور مذہبی وساجی بھلائی کے لیے مختلف لوگوں کے مابین تمر بخش تعامل حاصل کرنے کے لیے، وسائل کے استعال کوبہتر بنانے کے لئے نیز اساعیلی مسلمانوں کواس قابل بنانے کے لیے کہوہ امہاور جن معاشروں میں رہتے ہیں اُن کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں درست اور معنی خیز حصہ ڈال سکیں۔

للذاحاضرامام كى حيثيت سے اپنا فدكورہ اختيار بروئے كارلاتے ہوئے ميں شاہ كريم الحيني آغاخان حكم دیتا ہوں کہ شیعہ امامی اساعیلی مسلمان جہاں بھی ہوں تمام اوقات میں اس دستور کے پابندر ہیں گے، اس کی روش کے مطابق اُن پر تھم فر مائی ہوگی۔

اسے مولانا حاضرا مام شاہ کریم الحسینی عالی مرتبت آغا خان نے تھیر ماؤٹ جنیوا میں 13 دسمبر 1986 بمطابق دس ربیج الثانی 1407 ھے کو اپنی امامت کے تیسویں سال میں اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ

ا ہے امام کے اس دستور کے بارے میں ڈاکٹر امین والیانی لکھتے ہیں:

امام اساعیلیوں کے مختلف اداروں کو باہمی دنیاوی امور کی انجام دہی کے لئے دستور وقوا نین بھی دیتا ہے۔امام کی جانب سے میتر ریشدہ دستورموجودصدی کی وضع ہے تازہ ترین دستورجو کہامام کی جانب ہے جاری ہوا1986 کا دستورہے جے1998 میں دوبارہ جاری کیا گیا۔

امین والیانی دستور کے بارے میں مزید کہتے ہیں:

موجودہ فرمان کے پیش لفظ کی روشنی میں امام اپنے مریدوں کی روحانی اور دنیاوی زندگی کے احوال میں بہتری کا ذمہ دار ہے۔امام کی تعلیمات مرید کی روحانی اور دنیاوی زندگی کوروش کرتی ہیں۔امام مریدوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی صلاحیات کے تکامل کی رغبت دلاتا ہے۔ مریدوں کے لئے ضروری ہے کہوہ امام کی متعین کردہ راہ پر اسلامی قوانین کی روشنی میں زندگی گزاریں۔(۳)

ڈ اکٹر امین والیانی نے خود بھی اپنے مقالے میں آغاخانیوں کے عقائد کا خلاصہ بیان کیا ہے ہم یہاں پران کی ایک عبارت كاترجمه درج كرتے ميں:

اساعیلیت کاظهور بھی اسلام کی مانند جزیرہ عرب میں ہوا۔اساعیلی شیعیت کی ایک اہم شاخ پر مشمل



ہیں۔اہل تشیع کی ماننداساعیلی بھی اسلامی تعلیمات کی ایک مخصوص شکل سے وابستہ ہیں۔وہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد آئمہ کا ایک سلسلہ ہے جس کی ابتداحضرت علی سے ہوئی جو کہ رسول خدا کے پچازاد اور داماد تھے۔ان کے عقیدہ کے مطابق امامت نص کے ذریعے بردھتی ہے۔ان کا عقیدہ ہے امام وقت کے لئے اپنے جانشین کا تقرر اولین ذمہ داری ہے جو کہ وہ اپنی نسل میں سے کرتا ہے۔ اس طرح آغاخان چہارم اساعیلیوں کے انچاسویں امام ہیں۔ (سم)

# آغاخانيول كانظرية امامت

آغا خانیوں کے عقائد ان کے ذہبی اعمال اور ثقافتی امور سب کا سرچشہ ان کا نظریۂ امامت ہے۔ ان کی تمام ذہبی زندگی اپنے امام اور نظریۂ امامت کے گردگھوئتی ہے۔ ڈاکٹر امین والیانی کی بی عبارتیں اسی امر کی حکایت کرتی ہیں:

امام تمام تر دینی اور دنیاوی معاملات پر اتھارٹی رکھتا ہے جیسا کہ ترتی کے ادوار کے ساتھ ساتھ اصول وقوانین میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر تبدیلی کی ضرورت بدیہی ہے، امام اپنی دعوۃ کمیٹی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ حالات کے تناظر میں اصول وقوانین کی شرح کرے اور دعوہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ان قوانین کی شرح کرتی ہے۔ اساعیلیوں کے نزدیک امام سے تمسک اور امام کی ہرایات کی ردشنی میں وضع کردہ راہ لیعنی طریقت ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے نہ ہی مقاصد کو حاصل میں ایک ردشنی میں وضع کردہ راہ لیعنی طریقت ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے نہ ہی مقاصد کو حاصل

امام ایک روحانی پیشوا کے طور پر عالمی حقائق کو مدنظر رکھتے ہو۔ معقائد پر بہنی تبدیلی اور تسلسل کا ایک مفصل خاکہ پیش کرتے ہیں۔ پچیلی نصف صدی میں مذہبی عقائد کے اظہار کے بہترین ذریعوں کی تلاش کے لئے متعدد کا نفرنسیں منعقد کی جا بچی ہیں۔ ان کا نفرنسوں میں بعض عقائد جو کہ ابتدا ہے ہی موجود ہیں کو سامنے لایا گیا، ان کے اطلاق پر زور دیا گیا تاکہ اساعیلی کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ (۵)

امام سے تمسک اور وابستگی کے لیے ڈاکٹر امین والیانی بیعت کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:
امام سے تمسک رکھنے والے مرید کے لئے پہلا فرض بیعت ہے۔ بیعت کے بعد مریداپنی زندگی امام
کی ہدایات کی روشنی میں گزار تا ہے۔ بعض چیزیں مرید کے روزانہ کے واجبات میں سے ہیں۔ جن
میں نماز، دعا اور مال امام کی ادائیگی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مریدامام کی محبت اور عقیدت میں چند
امورانجام دیتا ہے جو کہ واجب نہیں ہیں۔ (۲)

قرآن علیم پرایمان کاذکرتو آغاخانیول کے امام پرنس کریم آغاخان کے مندرجہ بالا دستور میں بھی ہے تاہم قرآن سے استفادہ اوراس کے مطالب پڑمل درآمد آغا خانیوں کے نزدیک امام ہی کی معرفت سے ہوتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر امین والیانی 🤾

> اساعیلی فرقہ دوسرے اسلامی فرقوں کی ما ننداسلامی اصول وقوانین سے ہی اپنے عقائد اخذ کرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں درج کیے گئے ہیں۔تاہم اساعیلیت میں امامت کومرکزی مقام حاصل ہے۔ امام ان اصول وقوانین پرروزمرہ زندگی میں عمل کرنے کے لئے راہمل واضح کرتا ہے۔(2)

## آغاخاني اور مذهبي احكام

مندرجہ بالاعبارات پڑھکرایک عام مسلمان کے ذہن میں سوال پیداہوتا ہے کہ ذہبی احکام کے بارے میں آغاخانیوں کا طرزعمل کیا ہے۔عام مسلمانوں کو جب آغا خانیوں سے سابقہ پڑتا ہے تووہ دیکھتے ہیں کہان کے ہاں مسجد نہیں بلکہ جماعت خانہ ہوتا ہے، ان کی مسجد سے اذان کی آواز نہیں آتی اور وہ خانہ خدامیں جج پر بھی جاتے دکھائی نہیں دیتے جبکہ دوسری طرف بوہر ان طواہراسلامی پرکار بندد کھائی دیتے ہیں۔کیااساعیلی نزاری ندہب کے احکام کوشلیم ہیں کرتے ؟ یہ ایک ایساسوال ہے جو ہرکوئی آغا خانیوں کے بارے میں جاننا جا ہتا ہے کیونکہ آغا خانی ند ہب کے ظاہری احکام میں دیگر مسلمانوں سے مختلف نظریه رکھتے ہیں آج کے اساعیلیہ نزاریہ دیگر مسلمانوں کی شریعت کی توضیح اور تشریح سے متفق نہ ہوتے ہوئے شریعت کی روحانی اور ممتیلی تشری کے قائل ہیں جس کی بنیاد تاویل پر ہے۔ یہی وہ وجہ نظر آتی ہے کہ مذہب نزاریہ کے مانے والے شریعت كے تمام احكامات كے ظواہرات كو تبول نہيں كرتے۔ان كے نزديك شريعت كى جو توضيح امام الوقت كرتا ہے وہى ظاہر شريعت بھى ہادراس کی روح بھی ہے۔ بہر حال صورت حال کچھ بھی ہو، دور حاضر میں اسلام کے احکامات کو بچھنے اور اس پڑمل کرنے کا طریقہ کار مذہب اساعیلیہ کا دیگرمسلمانوں سے بالکل الگ اورمختلف ہے۔تاریخی طور پر ائمہزاریہ میں سے دوائمہ ایسے گزرے ہیں۔ جنھوں نے اپنے محبین کوشریعت کی تاویلی حقیقت بتاتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو دین کے ظاہری احکام ہے آزادی دلادی۔ان میں پہلے ائمہ الموت کے امام حسن بزرگ ہیں۔الموت کے امام حسن نے ایک منفر دنظریہ " نظریہ قیامت' پیش کیا،جس کواساعیلیے''عقیدۂ قیامت' بھی کہتے ہیں۔اس کےمطابق دین کےظواہر کی اہمیت مذہب اساعیلیہ میں باقی نہیں رہی۔اس نظریہ کا خلاصہ فرہاددفتری یوں تحریر کرتے ہیں۔

حسن (بن محربن بزرگ) نے رمضان ۵۵۹ھ میں الموت کے دامن میں نماز باجماعت کے میدان میں روبغرب ایک منبر بنانے کا حکم دیا اور منبر کے جاروں ستونوں کے ساتھ جار رنگوں یعنی سفید، زرد اور سبزرنگ کے چار ہڑے ہڑے علم نصب کئے۔اس کے بعد کارمضان ۵۵ ھر ۱۸ اگست ۱۱۲۱ء کو انھوں نے اپنے علاقے کو گوں کو پہلے ہی الموت طلب کیالیا تھا،اس میدان میں جمع ہونے کا بھم دیا۔لوگ جمع ہوگئے تو حسن نے اعلان کیا''زمانے کے امام نے تم پراپنی برکات اور دحمتیں بھیجی ہیں، انھوں نے تصیں اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے اور تم کو اغلال شریعت سے رہا کیا ہے اور قیامت تک پہنچایا ہے''۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حسن اپنے خطبے کو کلمل کرنے کے بعد منبر سے پنچا ترے اور نمازعید کی دور کعتیں اوا کیں۔اس کے بعد حسن نے لوگوں کو اپنے ساتھ دستر خوان پر بلایا اور افطار کرنے کا علم دیا۔حسن نے اس کے بعد حرسال دیا۔حسن نے اس کے بعد حرسال کیا۔حسن نے اور کو ساتھ دستر خوان پر بلایا اور افطار کرنے کا علم کارمضان کونزار کی عیدالقیامت مناتے تھے اور اس دن جشن منعقر کرتے تھے۔(۸)

اس روحانی روش میں منظم کرنے والی دوسری شخصیت امام حسن بن محمہ بزرگ (آغاخان سوم) کی ہے جس نے اساعیلیت کو ایک خاص انداز میں منظم کیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے مذہب نزاریہ کو ایک جماعت کے طور پر شناخت کروایا۔ یا در ہے کہ مذہب نزاریہ ایران سے برصغیر میں منتقل ہونے کے بعد آغاخانیت کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سلطان آغاخان سوم نے اپنی جماعت کو دیگر شیعوں سے متاز کرنے کے لئے متعدداقد امات کئے ہیں، فرہا ددفتری ان اقد مات کو ایل تجربے کرنے ہیں:

ان ہدایات کے مطابق ۱۹۱۰ء تک آغافان سوم نے دوسرے ممالک کے قاسم شاہی ہزار یوں کی طرح اپنے ایرانی مریدوں کے ذہبی اعمال ورسومات میں بھی بعض تبدیلیاں متعارف کروانے کا آغاز کیا۔ انھوں نے بالخصوص ان ذہبی رسومات میں تبدیلی یا سادگی پیدا کی جن کو دوسرے مسلمانوں کی طرح ایرانی شیعہ بھی فروع دین کا درجہ دیتے تھے جواسلامی شریعت کے ایجا بی تواعد پر مشتمل تھیں مثلاً عبادت، طہارت، صوم، اور جی کی رسومات وغیرہ۔ اس وقت تک ایرانی ہزاری یہ رسومات عالباً تقیہ کی غاطر زیادہ تر اثناعشری شیعہ طریقے کے مطابق انجام دیتے تھے۔ گراب ان کے لئے لازم تھا کہ ایک ذہبی جماعت کی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑی حد تک اثناعشریوں سے جدا کریں اور اپناتشخص بحال کریں۔ مثال کے طور پر اس کے بعد انھوں نے اپنی روزم و عبادات کے آخر میں تمام قاسم شابی ائمہ کے ناموں کو پڑھنالازم کیا۔ اسی طرح مخصوص مواقع پر مجدوں میں اثناعشریوں کے ساتھ ماتم کی رسم ادا کر نے میں اثناعشریوں کے ساتھ ماتم کی رسم ادا کر نے کی بھی حوصلہ گئی گئی۔ اس لئے کہ زاریوں کے پاس زندہ اور حاضرامام موجود تھے اور کسی متوفی کی بھی حوصلہ گئی کی گئی۔ اس لئے کہ زاریوں کے پاس زندہ اور حاضرامام موجود تھے اور کسی متوفی امام کی یادمنانے کی انھیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انھیں صرف ان نہ بی فرائض پر ایمام کی یادمنانے کی انھیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انھیں صرف ان نہ بی فرائض پر ایمام کی یادمنانے کی انھیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انھیں صرف ان نہ بی فرائض پر

عمل کرنے کی ضرورت تھی جن کی توثیق یا اجراء براہ راست ان کے زندہ امام کرتے تھے۔ تاہم آغاخان نے اپنے مریدوں کو ہدایت کی کہوہ ان رسومات کی حقیقی اور باطنی اہمیت سے آگاہ ہوں اور انھوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قطع نظر مسلک یا عقیدے کے تمام مسلمان اسلام کے بنیادی ارکان میں لازماً شریک ہیں۔ (۹)

#### مذہب سے جماعت تک

موجودہ دور کے آغا خانیوں کا قریب سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات آسانی سے بچھ آجاتی ہے کہ وہ اس وقت ایک جماعت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ جیسا کہ سطور بالا ہیں بیان کیا گیا ہے اس کی ابتداء موجودہ آغا خانی پیشوا کے دادا مرسلطان محمد خان آغا خان سوم کے دور سے ہوتا ہے۔ آغا خان سوم نے اپنی جماعت کی اصلاح اور تشخص کے لئے جواقد امات کے سے ان کی حقیقت کا صحح ادراک جماعت کا ممبر ہی کرسکتا ہے۔ بہر حال آغا خان سوم کے ان اقد امات سے جہاں جماعت کو منظم کرنے میں مدد ملی وہیں پر مذہب نزارید دیگر مسلمانوں سے الگ ہوگیا۔ اب نزارید ذہر ہب کے بجائے ایک جماعت اور منظم کرنے میں مدد ملی وہیں پر مذہب نزاریہ دیگر مسلمانوں سے الگ ہوگیا۔ اب نزاریہ ذہر ہب کے بجائے ایک جماعت اور منظم کرنے میں مدد کی وہ اس خودہ میرت میں دین شنای کے حوالے سے بعض ایسے اقد امات بھی سامنے آئے ہیں، جان کی وجہ دہ شیحدا شاعش کی اور شیحدا سامنے ہیں ایک بار میں دین شنای اور دین شنای اور دین فہی میں ہم آئئی پیدا ہوئی ہے۔ اس کی وضاحت ڈاکٹر اس باب میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں آغا خانوں کی ویب سائٹس سے بھی اس امر کی تفصیلات معلوم کی جاسمتی ہیں۔ ان کاذکر ہم اس باب میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں آغا خانوں کی ویب سائٹس سے بھی اس امر کی تفصیلات معلوم کی جاسمتی ہیں۔ ان کاذکر ہم اس باب کے آخری حصیس کریں گے۔

## ديگرمسلمانول سے اساعیلیوں کے فرق کا خلاصہ

جیسا کہ اس باب میں دیے گئے اساعیلی دانشوروں کے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے اساعیلی دیگر مسلمانوں سے عقائد میں مناص اختیاں کہ استان کے احتا کا مات میں بیزیادہ مختلف نظر آتے ہیں۔ کیونکہ عقائد اور اعمال کی بجا آوری حاضرامام کے احکامات کے مطابق تشریح کرتے کے احکامات کے مطابق تشریح کرتے ہیں کیونکہ اساعیلیت کی روح ''دین کو امام حاضر کی تشریح کے مطابق سمجھنا ہے''۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ نزاری اساعیلی اسلام کے ظواہر پڑمل پیرانہیں۔امام کے احکامات کے مطابق دین کی اصلیت ، حقیقت اور روح اس کا باطن ہے ۔عقائد اساعیلیہ (جوتمام اساعیلی فرقوں میں مشترک ہیں) کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ انکہ منصوص من اللہ ہیں اور ان کانسل حضرت علی ہے ہی

ہونا بھی ضروری ہے۔ امام پرنس کا ہونا لازمی ہے، پینی سابقہ امام اپنے قائم مقام کا تعین کرے، تسلسل امامت کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن بزدار پول کے علاوہ دیگر تمام اساعیلی فرقوں میں امامت کا سلسلہ دک گیا ہے۔ چیسے قرامطہ کل سات ( ے ) ائرہ کو مانتے ہیں۔ ساقویں امام محمد بن اساعیل کوقائم القیامہ بھے ہیں۔ دروزی سولہ (۲۱) انمہ کو مانتے ہیں۔ ای طرح القیامہ اور آخری امام سیسے ہیں۔ امام طیب کوامام غائب تصور کرتے ہیں۔ ای طرح المامت بھائی کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔ مستعلو یول کے زد کید سوائے حضرت امام حن اور حضرت امام حسین کے۔ اساعیلی اپنے عقائد کو فل فیاند انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کوان کے عقائد اور نظریات کو تھیت کا فی دیشوں کے اسامیلی دین کے اصول اور فروع کا ایک منظم کا فی دیشوں سامت ستون، دعائم الدین اور ارکان الدین کا نام دیا جا تا ہے۔ اس مجموعہ کو امام جعفر صادق " کی مصداق قر اردیتے ہیں، جیسا کہ القاضی ابو حنیفہ النعمان بن مجموعہ کا اسلام کے مقدمہ میں تحریب نے۔ امام جعفر بین کے مصداق سے دوایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیا دسات ستونوں پر ہے۔ امام جعفر بین محمول والیت ول سے دیں کہ اسلام کی بنیا دسات ستونوں پر ہے۔ اور اس والی ولایت ول سے دور سے تمام دعائم (ستون) کی معرفت اول ولایت ہوں ہے دوم ہوں نہ ہم روزہ، ششم تج بہنم جہاد (۱۰) کا بہنچا جا سکتا ہے۔ دوم طہارت ، سوم نماز، چہارم ذکو ق بہنج مردزہ، ششم تج بہنم جہاد (۱۰)

اصول دین کی بیفہرست قدیم کتب میں پائی جاتی ہیں، جنھیں موجودہ اساعیلی مستعالی فرقہ من عن قبول کرتا ہے اور ان پڑمل پیرا بھی ہے جبکہ اس کے برعکس اساعیلی نزار بیر کے تیسویں امام کے یوم القیامہ کے اعلان اور اسکی فلسفیا نہ توضیح کے بعد اب نزار کی اساعیلی اسلام کے احکام کے ظواہرات پڑمل پیرا نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اصول دین اور فروع دین کی مندرجہ بالا ترتیب کی جگہ فلسفیا نہ تشریحات اصول اور فروع کی شکل میں نزاریوں کے پاس موجود ہیں۔ اس حوالے سے آغا خانی دانشور نصیر الدین ہنزائی کی تالیفات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔خصوصًا ان کی کتاب ' سلسلہ نور امامت' اس موضوع پراہم ترین کتاب ہے۔موصوف نزاری نہ جب کے موجودہ اصول دین اور فروع دین کے بارے میں رقم طراز ہیں:

اصول دین چار ہیں ؛ عقل کل ، نفس کل ، ناطق اور اساس ۔ ان میں سے دواصل ؛ عقل کل اور نفس کل روحانی ہیں ۔ دواصل ناطق اور اساس جسمانی ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فروع دین چھ ہیں : جد ، فتح ، خیال ، امام ، جحت ، داعی ان میں سے تین فرع : جد ، فتح اور خیال ، روحانی ہیں اور تین فرع : امام ، جحت اور داعی جسمانی ہیں ۔ جد اسرافیل ، فتح میکا ئیل اور خیال جرائیل کے نام ہیں ۔ امام سے مراد امام زمان ، فتح میکا ئیل اور خیال جرائیل کے نام ہیں ۔ امام سے مراد امام زمان ، فتح میکا شین سب سے بڑا یعنی باب یا امام کا وہ فرزند جو لاحق نور ہواور داعی سے مراد تین سوساٹھ داعیوں میں سے وہ داعی ہے جو ججتِ اعظم کالاحق ہو۔ (۱۱)

بوہرے عامة المسلمین کی طرح تو حید، رسالت اور قیامت پرایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حصداول میں بیان کیا جاچکا ہے رسول اکرم کے بعد وہ امام علی کو اپنا پیشوا جانتے ہیں۔ ان کے بعد امام حسین ، امام علی زین العابدین ، امام محمہ باقر اور امام جعفر صادق کی امامت پراعتقادر کھتے ہیں۔ ان کے بعد تمام اساعیلی حضرت اساعیل بن جعفر کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے بعد مستنصر باللہ کے بعد ہو ہر ہے مستعلی ہیں اور ان کے بعد مستنصر باللہ کی امامت میں اساعیلیوں کے مابین اختلاف نہیں مستنصر باللہ کے بعد ہو ہر ہے مستعلی بیا اور ان کے بعد الآمر باللہ کی امامت کو بول کرتے ہیں۔ مستعلی چوسال کا تھا کہ تخت نشین ہوا اور ۲۸ برس کی عمر میں وفات پاگیا۔ اس کے بعد الآمر باحکام اللہ کی امامت کو بول کرتے ہیں۔ مستعلی چوسال کا تھا کہ تخت نشین ہوا اور ۲۸ برس کی عمر میں محمر ان بنا۔ بوہروں کا عقیدہ ہے کہ اس کا کم من بیٹا طیب تھا جس کے تی میں الآمر نے وصیت کی تھی۔ بہروں کے امام طیب اور ان کی اولا دسب پردہ غیبت میں ہیں۔ یہی نظرید ان کا اہم ترین امتیازی عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ظانصاری رقم طراز ہیں:

ایمان کے درجات کے ساتھ علم دین کے درجات مقرر ہیں جوبصیرت بوصف کے ساتھ ساتھ طے ہوتے ہیں۔ قرآن دحدیث کے ظاہرہ الفاظ سے باطنی معانی تک پہنچا ناعلم وعمل کی طہارت کا ایک زینہ ہے جو فاظمی ائمہ کی ہدایت میں طے ہوتا ہے۔ قرآن، حدیث، احکام شریعت اور نیک اعمال کو اساعیلی بھی تمام امت اسلامی کی طرح اولین درجہ دیتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ جہاں اشتباہ یا ابہام ہو یا تاویلی قنفیر کی ضرورت ہو، وہاں'' باب العلم'' سے روشی حاصل کرتے ہیں۔ چنا نچہاگرامام زمانہ ظاہر ہوں تو وہ بذات خود ورنہ ان کی طرف سے دعوت حق دینے اور دینی مسائل میں راہ دکھانے کے لیا تاویلی ہمتیاں موجود رہتی ہیں جنس امام کی طرف سے امت پر کامل اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ لیے الیی ہمتیاں موجود رہتی ہیں جنونا ئب امام ہے۔ امام اور امت کے درمیان ایک ظاہری واسطہ ہے۔ بہی ہتی'' داعی مطلق'' کی ہے جونا ئب امام ہے۔ امام اور امت کے درمیان ایک ظاہری واسطہ ہوتے ہیں ادرائل تقوی میں جب تک امام برفض نفیس ظاہر نہ ہوں، داعی مطلق ان کی طرف سے نیابت اور ہدایت کے فرائض جب میں ادرائل تقوی میں۔ انجام دیتے رہتے ہیں اور ان کا ایک فریضہ ہی ہے کہ اپنے زمانے کے اہل علم اور اہل تقوی میں۔ انجام دیتے رہتے ہیں اور ان کا ایک فریضہ ہی ہی ہے کہ اپنے زمانے کے اہل علم اور اہل تقوی میں۔ سب سے بہتر انسان کو چن کر آئندہ کے لیے'' داعی مطلق'' مقرر کریں۔

''داعی مطلق''علم فضل اور تقوی میں نائب امام ہونے کے باوجودخودکوغلامانِ محدُّوا کم مُستِشارکرتے ہیں اور یہی الفاظ''مملوک آلِ محمُّ'ا پنی شان میں استعال کرنا قابل فخر سمجھتے ہیں۔

امام طیب کے بعد (بارھویں صدی عیسوی) ائمۃ فاظمین کا سلسلہ نسل درنسل جاری تو ہے۔لیکن منظر عام برنہیں بلکہ ستر میں ہے اور امام زمانہ کی ہدایات کی روشنی میں'' داعی مطلق'' نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔(۱۲)





بوہرہ مسلک کےمطابق بھی امام معصوم ہوتا ہے جبیا کہظانصاری لکھتے ہیں:

اساعیلی عقیدہ ہے کہ تمام انکہ طاہرین معصوم ہوتے ہیں۔ان سے کوئی کبیرہ یاصغیرہ گناہ صادر نہیں ہوسکتا اور جہال قرآن مجید یا حدیثوں میں بعض مقامات پرایسے الفاظ آگئے ہیں جن سے ظاہر ہیں نظر کومغالط ہوتا ہے کہ انبیایا امول سے گناہ ہوسکتا تھا، وہاں علم اہل بیت کی روشنی میں پنة چلتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔رسول اللہ گایے فرمانا کہ''ان احدید نہ المعلم و علی بابھا'' دراصل یہی دکھا تا ہے کہ علم دین کی نجی ان تاویلات میں پوشیدہ ہے جوامیر المونین حضرت علی اورائمة فاظمیین کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔(۱۳)

## ائمه كى نيابت كاسلسله

بوہروں کے ہاں چونکہ اس وقت ائمہ کی نیابت کاسلسلہ جاری ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نیابت کا یہسلسلہ خودان کے ائمہ کی زندگی میں بھی جاری تھا اوران کی طرف سے نقیب یا ترجمان مقرر کیے جاتے تھے چنانچہ ظانصاری اپنی کتاب فاطمی وراثت میں اس امرکی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

حفزت علی سے لے کرآج تک بیسلسلہ جاری وساری ہے اور ہمیشہ برقر اررہے گا۔ ائمۃ فاظمین کا تعلیم عمل اس کی شہادت دیتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے ذی علم اورصاحب بصیرت لوگوں کو چن کرخودان کی تعلیم و تربیت فر مایا کرتے تھے اوران کے ذریعے اپناعلمی ، دینی اور نظیمی پیغام دوسرے علاقوں تک پہنچاتے تھے۔ بید خفرات امام کے نقیب یا ترجمان ہوتے تھے۔ سیدنا قاضی نعمان ، سیدنا موید شیرازی اور سیدنا جیدالدین کر مانی بھی انہی میں سے تھے۔ فقہ کی تاویل کلام پاک کی تفییر اور فلیفے کی تو فیجی میں وہ دراصل امام کی ہدایت اور تعلیمات کی اشاعت کرتے تھے۔ مصر میں فاظمی حکومت فتم ہونے سے پہلے بھی بیمل جاری تھا، حکومت فتم ہونے کے بعد بھی جاری مصر میں فاظمی حکومت فتم ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ یمن کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے چنا گیا۔ بہت سافاظمی ادب وہاں فتقل کر دیا گیا۔ فاظمی امام المستصر باللہ کی طرف سے سیدنا علی بن مجد الصلیجی بیمن میں جمت تھے اورانھوں نے جب جج کی امام المستصر باللہ کی طرف سے سیدنا علی بن مجد الصلیجی بیمن میں جسے اجازت حاصل کرنے کے لیے اپنے خاص مددگار سیدنا لملک بن ما لک کے پاس روانہ کیا تو وہ وہیں روک لیے گئے اور سیدنا موید شیرازی کے مکان میں رکھا گیا تا کہ اس عرصے میں ان کی ذبی تربیت مناص روک لیے گئے اور سیدنا موید شیرازی کے مکان میں رکھا گیا تا کہ اس عرصے میں ان کی ذبی تربیت مناص

ے سرفراز کیااوران کے بیٹے سیدنا کی بن ملک نے پہلے داعی مطلق سیدنا ذوئب بن موی کوای طرح فاطمی عقا کدخصوصاً تاویل وحقیقة کی تعلیم دی \_غرض کداول امام سے ذہنی تربیت اور طہارت کا جوسلسلہ شروع ہوا تھاوہ تمام حالات میں سینہ بہ سینہ جاری رہا۔ (۱۴)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ظانصاری کی کتاب فاطمی وراثت بوہروں کے دینی مرکز الجامعۃ السیفیہ کی طرف ہے ہی۔ ثالَع کی گئی ہے۔

بوہروں میں غائب امام کے نائب کی حیثیت'' تقریب بین المذاہب''اور دیگر شیعہ ادارے ای طرح بیان کرتے ہیں، ملاحظہ ہو:

بوہروں کے امام اور ان کے جانشین سب غائب ہیں ہے بوہروں کا اہم ترین اصول عقیدہ ہے اور جو داعی ہیں وہ امام کے حکم سے اس کے جانشین بنتے ہیں ان کی پہلی دینی کتاب قرآن ہے۔ صرف داعی ہی قرآن کے باطن تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، حدیث وسنت رسول اکرم آئے ہی ان کے منابع دین میں شامل ہیں، بوہر نے خدا کی وحدانیت پریقین رکھتے ہیں اور مفہوم خدانہایت مجر داور دوراز ذہن و ہے، بوہر سے در سول اکرم آئے کو خاتم الانبیاء اور اپنے داعی کورسول کی صلاحیتوں کا حامل سمجھتے ہیں۔

# بوہروں کے عقائد وفرائض

ذیل میں بوہروں کے ہاں رائے دین عقائد وفرائض کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

بوہروں کے نزد یک رسول اسلام اللہ کیا ہے۔ کامل بیت کی مودت ومحبت رکن اسلام ہے۔ بیلوگ قتم میثاق میں جس پرتمام بوہر ہے متفق ہیں کہتے ہیں کہ''صدق دل سے امام ابوالقاسم امیر المونین جوتمھارے امام ہیں پیروی کریں''ان کے فرائض مخبگانہ اس طرح ہیں:

نماز

ان کی اذان شیعہ اثناعشری کی طرح ہے لیکن وضو کا طریقہ اہل سنت کی طرح ہے۔ بوہرے نماز کے دوران ہاتھ کھلے رکھتے ہیں ۔ نماز کے لئے ان کا لباس مخصوص ہوتا ہے ۔ بیالوگ تین وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے اختثام پر رسول اسلام اللہ مختلف ، حضرت علی ، حضرت فاطمہ سلام اللہ کی محمد اور اپنے اکیس اماموں کے نام لیتے ہیں۔

بوہرے نماز جمعہ کے قائل نہیں ہیں ان کی دعاؤں کی کتاب کا نام' تصحیفۃ الصلاق'' ہے۔ بوہروں کے نزدیک شفاعت کا نہایت اہم مقام ہے۔



ہر بوہرے پرز کات واجب ہے۔ان پر چھطرح کی زکا تیں واجب ہیں جوحسب ذیل ہیں:

ا۔زکات صلات:اس کی مقدار جارآنہ ہےاور ہرفرد پرواجب ہے۔

٢ \_ زكات فطره: اس كى مقدار بھى جارآنے ہے۔

سرزكات حق النفس: يرزكات عروج ارواح اموات بجس كى مقدارا يكسوانيس روي ب-

٣ حق نكاح: يدزكات فق از دواج كے طور پراداكى جاتى ہے۔اس كى مقدار كياره رو بے ہے۔

۵۔ زکات سلامی سیدنا: بیداعی مطلق کے لئے نفتری تحفے ہیں۔

۲۔ زکات دعوت بیز کات دعوت کے اخراجات پورے کرنے کے لئے اداکی جاتی ہے اور تین طرح کی ہے۔ الف۔ آمدنی پڑئیس جو کہ تاجر برا دری سے لی جاتی ہے۔

ب شمس:جوكه متوقع آمدني كاايك بٹايانج حصه بوتا ہے جيسے دراثت ميں ملنے والے اموال۔

ج۔وہ لوگ جو بیاری کی وجہ سے نماز وروزہ ادانہیں کرسکتے ان پربھی بیز کات واجب ہے۔

7\_نذرمقام: امام غائب كى نذرك لے جو پيدركھاجاتا ہے اسے نذرمقام كہتے ہيں۔

روزه

بوہروں کاروزہ تیں دنوں کا ماہ رمضان میں ہوتا ہے بیلوگ ہرمہینے کی پہلی اور آخری تاریخ اور ہر پنج شنبہ کو بھی روزہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہرمہینے کے درمیانی بدھ کو بھی روزہ رکھتے ہیں ۔روزے اہل سنت سے چندروز قبل شروع کر کے چندروز پہلے ہی تمام کرتے ہیں۔

#### حج وزيارت

بوہروں کے نزدیک استطاعت رکھنے والوں پر جج واجب ہے اور اس فریضے کے لئے ضروری ہے کہ شم میثاق کھائی جائے۔

یہ لوگ مکہ کے علاوہ کر بلاکی زیارت کو بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ نجف وقا ہرہ بھی جاتے ہیں۔ بھارت میں بو ہروں کی مشہور زیارت گا ہیں احمد آباد،سورت ، جام نگر، مانڈوی،اجین اور برہاں پور میں ہیں۔بوہروں کے مشاہد اولیاء میں ان مقامات کا نام لیا جاسکتا ہے مقبرہ جندہ بھائی بمقبرہ نتا بھائی،مقبرہ مولا نا وحید بھائی،مقبرہ مولا نا نور اللہ بین بمبئی۔

ہو ہروں کے نزدیک محرم کے تابوتوں اور تعزیوں کے لئے نذر کرنا شرک ہے لیکن ان کے نزدیک اولیاء خدا کے مزارات کرنا شرک ہے لیکن ان کے نزدیک اولیاء خدا کے مزارات کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی نذورات کے قائل ہیں جسے معین دنوں میں نذر کا روزہ رکھنا ، بعض دعا ئیں بار بار کرنا جانا کھلانا ، مذہبی مقامات تغییر کرنا اور وقف کرنا۔

جهاد

بوہروں پرعہداولیاء کی بناپر جہادواجب ہے اور جہاد ہرز مانے میں جب بھی امام یاداعی ضروری سمجھیں واجب ہے اور اس میں خلوص سے شرکت لازی ہے۔

حشرونشر

بوہرے حشر ونشر وقیامت کے بارے میں فاطمیوں کے عقائد کے تابع ہیں۔ سعادت کی واحدراہ امام کی راہ اور امام کی پیروی ہے۔ موت کے بعد بھی سعادت کی راہ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ مومن بوہرہ خدا سے جاملتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں بنابریں نیک بوہر ہے کی روح موت کے بعد اس کے فنس سے، جو ابھی دنیا میں ہے، نز دیک ہوتی جاتی ہے اس طرح زندہ شخص کو خیر وشر کا الہام ہوتا ہے اور ای کے ساتھ ساتھ اس سے تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔

#### بينكنگ

ہوہرہ مسلک کے نزدیک بینکنگ نظام کا سود جائز نہیں ہے۔انھوں نے اس کے متبادل کے طور پر قرض الحسنہ کا اپنا نظام قائم کررکھا ہے۔

#### منشيات

بوہرہ مسلک کے لوگ منشیات اور شراب کوحرام جانتے ہیں بلکہ سیدنا بر ہان الدین کے فرمان کے مطابق تمبا کونوشی سے بھی پر ہیز کرتے ہیں۔

## خصوصى لباس

بوہرہ مردوں اور عورتوں کا اپناایک خاص لباس ہوتا ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔مرد پاکستانی طرز کی شلوار تمیض پہنتے ہیں قمیض پرایک خاص طرح کی زری کاری کی گئی ہوتی ہے۔عورتوں کے مخصوص لباس میں ایک خاص طرح کا اسکار ف



بوہرہ کیلنڈر

بوہروں کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جو بہت حد تک قمری تقویم سے ملتا جلتا ہے۔اسے مصری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ بیرم مرالحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پرختم ہوتا ہے۔اس میں رمضان المبارک کے دن ہمیشہ ۳۰ ہوتے ہیں۔ان کے مہینوں کے آغاز کا تعلق رویت ہلال سے نہیں بلکہ انھوں نے اپنے لیے خود سے ایک دائمی کیلنڈرنز تیب دے رکھا ہے۔

مراسم محرم

بوہروں کے نزدیک محرم انتہائی مقدس مہینہ ہے۔محرم میں وہ خصوصی مراسم کا اہتمام کرتے ہیں۔وہ مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔امام حسین کی یاد میں گریہ وزاری کرتے ہیں لیکن زنجیرزنی نہیں کرتے۔

بوہرے کیم محرم الحرام کوسال نوکی مناسبت سے جشن کا اہتمام کرتے ہیں اور دومحرم تا ۱۰محرم مجالس عز امنعقد کرتے ہیں۔ دس محرم الحرام کواگر چہروز ہٰہیں رکھتے لیکن کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں۔

دس محرم الحرام کو داعی مطلق خصوصی خطاب کرتے ہیں دنیا بھر میں اس مسلک کے وابستگان اس تقریر کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جے جدید وسائل کے ذریعہ نشر کیا جاتا ہے۔

3

ج کے معمولات بوہروں کے دیگر مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں البتہ منی میں قربانی ایک دن پہلے ہیں۔(۱۵)

# حواشي

(۱) فرہاد دفتری مترجم ،عزیز الله نجیب: (اساعیلی تاریخ کاایک مختصر جائزه ،۱۹۹۸ البرٹی بکس ،کراچی )ص ۹۹ تا ۱۱۲ (۲) زاہد علی ، ڈاکٹر: ہمارے اساعیلی فدہب کی حقیقت اور اس کا نظام ( مکتبہ بتنات ، بنوری ٹاؤن کراچی )ص: ل تاس

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan: Its Doctrines, History and Present (r)

Makeup(Pakistan Perspetives Vol 11, Jan-June, 2006 Pakistan study center Karachi)



Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan(\*)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan(a)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan(1)

Valliani, Amin, Dr. Ismaili Community in Pakistan(4)

(٨) دفترى ، فرماد: اساعیلی تاریخ وعقا ئد،مترجم: ڈاکٹرعزیز الله نجیب (اقبال برادر، کراچی)ص:۳۹۳

(٩) دنترى، فرماد: اساعيلى تاريخ وعقائد، مترجم: دُاكْرُعزيز الله نجيب (اقبال برادر، كراچي) ص: ٥٣٨

(١٠) دعائم الاسلام، ج١، ص٣، القاضي ابوحنيفه النعمان بن محد مترجم يونس تنكيب مبار كيوري

(۱۱) منزائی بصیرالدین:سلسله نورامامت (خانه کلم،اینورویلا،۲۲۹ گاردن ویست، کراچی)ص:۳۵ تا ۳۵

(١٢) انصاري، ظ: فاطمي وراثت (دائرة الطبع والنشر ، الجامعة السلفيه) ص: ١٦ تا ١١

(١٣) انصاري، ظ: فاطمي وراثت (دائرة الطبع والنشر ، الجامعة السلفيه) ص ١٥

(١٣) انصاري، ظ: فاطمي وراثت (دائرة الطبع والنشر ، الجامعة السلفيه) ص١٥،١٥٠

http://www.taghrib.ir/urdu/index.php?option=com\_content&view=article&ids(10) = http://www.shiastudies.com/urdu/modules.php?name=news&file=print&sid





# عصری مسائل

to palabete the part of the first terms of the first

Charles and a service of the first service.

عصری مسائل کے حوالے سے آغا خانی اساعیلی نظریات پیش کرنے کے لیے ہم جناب ڈاکٹر امین والیانی کے ایک مقالے سے استفادہ کریں گے جس کا عنوان ہے Modernization in Ismaili Community of مقالے سے استفادہ کریں گے جس کا عنوان ہے Pakistan دالیت ہم پورے مقالے کا ترجمہ یہاں پر پیش نہیں کررہے بلکہ مختلف موضوعات پران کے چندا قتباسات ذیل میں قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں:

#### جديديت

اساعیلی جدیدیت کوابیاعمل تصور کرتے ہیں جس کا کوئی اختیام نہیں اس کا مقصد موروثی امام کی سربراہی میں فلاح کا حصول ہے۔اس مل نے کمیونئ کوساجی بتعلیمی اوراقتصادی لحاظ سے عروج بخشا اوراسے حکمت عملی کے اعتبار سے غیروں کی نظر میں ایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ دیگر روایتی طبقات کے برعکس موجودہ دور کی اساعیلی کمیونئ نے نظریات کو آسانی سے قبول کرنے والی اور ساجی بہود کے کاموں میں کچک داررویوں کی حامل ہے۔اگر چہتو قعات کے مطابق کام نہیں کیا جاسکا تا ہم ایک منصوبہ بندی اور سمت کے تعین کے ساتھ کوشش جاری ہے۔

#### اسموضوع برامين والياني مزيد لكصة بين:

اساعیلی کمیونی کی ترقی کا عمل عالمی جدت کے عمل ہے ہم آ ہنگ ہے جس کا آغاز موروثی امام آغافان نے کیا ہے جو کہرسول خدا کی نسل ہونے کا دعوی اگرتے ہیں۔ گذشتہ نصف صدی میں اساعیلی کمیونی نے جدت پیندی کے ثمرات سے استفادہ کیا ہے۔ اس عمل کی بنیادیں افراد کی بنیادی ضروریات کی فراہمی پر قائم ہیں جو ثقافتی ، فرہبی ، روحانی اور مابعد الطبیعاتی ضروریات سے پہلے پوری ہونی چاہئیں۔ آغافان نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا: ' یہانسانی زندگی کی ہدایت اس انداز میں کرتا ہے کہ فرد کو ترغیب دلاتا ہے کہ اپنی اپنی و نیاوی زندگی میں توازن قائم کرے۔ لیکن کوئی مرد ، عورت یا بچہ یہ توازن ایس حاصل نہیں کرسکتا جبکہ وہ بیار ، جاہل یا بربختی کے زیراثر ہو۔''

پی گذشتہ بچاس سالہ دور کوجدت کے عمل کے ذریعے توازن کے حصول کے سال کے طور پر جانا جاسکتا ہے۔ یہ عرصہ نہ فقط ممتاز حیثیت کا حامل ہے بلکہ گذشتہ تمام ادوار کی نبست اعلیٰ حیثیت کا حامل ہے۔ اس جدت عمل کے نتیج میں اساعیلی کمیونی ، مادی نقط نظر سے روشن خیال ، ترقی یا فتہ اور تعلیم یا فتہ کمیونی کے طور پر سامنے آئی ہے لیکن کی حد تک روحانی زندگی بے نور ہوگئ ہے جبکہ امام اکثر ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ اپنی مادی وروحانی زندگی کے درمیان توازن رکھیں۔ اسی طرح کمیونی نے زیادہ سے زیادہ لغاتی ، ثقافتی اورمعاشی رجی نات کو اپنی اندر سمویا۔ ٹی ٹیکنالوجی اساعیلیوں کو اپنی طرف کھینچی ہے۔ موجودہ ڈش انٹینا، موبائل ، انٹرنیٹ اور کمییوٹرز نے اساعیلیوں کے گھروں ، دفتر وں اور فیکٹر یوں میں پہلی ایجادات کی نسبت جلد نفوذ حاصل کر لیا ہے۔ مادی ترتی لوگوں کو مہل پرست بنادی تی ہے اور بعض قد بھی روایات سے دور کردی ہے لیکن اساعیلیوں کے معاملہ میں نہ جب نے افراد معاشرہ کی بھیود اور مادی ترتی کے پھیلا کو میں معاون کر دارادا کیا ہے۔ یہ بات بدیہی تھی کہ آگر کمیونئی نے تمام بہود اور مادی ترتی کی کرنا ہے تواسے معاشی طور پر متھی مونا چا ہے۔

# آغاخانی جدیدیت کامغرب سے فرق

ڈاکٹرامین والیانی اساعیلی نظریۂ جدیدیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مغرب کے نظریۂ جدیدیت سے اپنا فرق بھی بیان کرتے ہیں:

مغرب کے تناظر میں جدت سے مرادالہیات سے بہرہ خود مختارانسان ہے جو کہ ہرشے سے ماوراء ہے سے ماوراء ہے سے ماوراء ہے سے موری لواز مات جو جدت کالاز مہ سمجھے جاتے ہیں میں تکنیکی ،معاشی ،ساجی بتعلیمی اور ابلاغی امور شامل ہیں جفول نے ترقی کی غیر متوازی قوتوں کوآزاد چھوڑ دیا ہے۔

مغرب کے برعکس اساعیلی کمیونٹی میں جدت کا پیمل جداگانہ، مہارت پرمبنی اور نتیجہ طلب ہے۔ یہاں اس سے مراد کمیونٹی کی فلاح اور روشن خیالی ہے۔ اس کا مقصد مادی ترقی کا حصول بتعلیمی بہتری ہمحت کی سہولیات کی دستیا بی اور عام آدمی کی آمدن میں اضافہ ہے۔ یہ مابعد الطبعیات، روحانیات اور انسانی زندگی کے اخلاقی پہلوؤں سے انکارنہیں کرتا۔

# خواتین کے بارے میں آغاخانی نظریہ

ڈاکٹر والیانی نے الگ سے تو خواتین کے حوالے سے آغا خانی نظریہ بیان نہیں کیا تاہم ان کے مقالے میں بعض



一つでいる。一人

اساعیلی کمیونی نے اپ آپ کومساوات پر بنی معاشر ہے کے قالب میں ڈھالا جہاں خواتین کو بھی ساجی کاموں میں شرکت کے بھر پور مواقع دیے گئے۔ ساتھ ساتھ قدیم خاندانی نظام کو بھی قائم رکھا گیا۔۔۔ بئی صدی میں کمیونی نہایت آ ہمتگی ہے آ گے برطی ہے جبکہ روایات کی اندھی تقلید سے روشن خیالی منطق پر بنی ثقافت کے بیرائے میں تیزی سے ڈھل رہی ہے۔ بیتبدیلی کمیونی کے ہراس ریشے میں خیالی منطق پر بنی ثقافت کے بیرائے میں تیزی سے ڈھل رہی ہے۔ بیتبدیلی کمیونی کے ہراس ریشے میں دیکھی جاسی ورت کی ادارہ سازی تعلیم اور ساجی آگا ہی نے ایک بی ثقافت کو جنم دیا ہے۔

غيرسياسي امام

اساعیلی تاریخ سیاسی جدوجہد سے پُر ہے۔تاہم پہلے مرطے میں ایران میں قلعہ الموت میں قائم نزاری اساعیلیوں کی حکومت کے زوال کے بعداور پھر دوسر مے میں بیسویں صدی کے اوائل سے آغاخان اوّل کے تقرر کے بعد نزاری اسمعیلیہ حکمت عملی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور نزاری ائمہ نے غیر سیاسی طرزعمل اختیار کیا، اس کی طرف ڈاکٹر امین والیانی نے اپنی اس عبارت میں اشارہ کیا ہے:

منصب امامت گذشتہ صدی میں یورپ کی طرف منتقل ہوا۔ حالیہ امام آغا خان چہارم مغربی ماحوال میں پلے ہوئے سے امامت گذشتہ صدی میں یورپ کی طرف منتقل ہوا۔ حالیہ امام آغا خان چہارم مغربی آپ ایک سرمایہ ہوئے سے آپ ایک غیرسیای شخصیت ہیں جس کا کسی سیائ نظریہ، یا فلسفہ سے تمسک نہیں تاہم ونیا کے تمام گروہوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ تیسری و نیا کے ممالک میں جہاں آپ کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے لیکن وہاں پر جمہوری یا فوجی رائ ہے میں سول سوسائٹ کے لئے اداروں کی تشکیل کے لئے لاکھوں میں ہے لیکن وہاں پر جمہوری یا فوجی رائ ہے میں سول سوسائٹ کے لئے داروں کی تشکیل کے لئے مصول اورا پے ترقیاتی مصوبوں کے لئے بیروکاروں کے لئے پرائمن ماحول کا حصول اورا پے ترقیاتی مضوبوں کے لئے حکومتی تعاون کا حصول ہے۔ اس و تحفظ ان تمام اداروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ترتی یا فت مغربی و نیا میں اسلام کی جدید تصویری عکائی کرتے ہوئے آپ نے عقیدتی اوردوستا نہ رضامندی صاصل کی مولی و دنیا میں اسلام کی جدید تصویری عکائی کرتے ہوئے آپ نے عقیدتی اوردوستا نہ رضامندی صاصل کی جوئی ہے۔ نہ بی نقط نظر سے آپ کمیونٹی کے دینی امور میں کامل اختیار کے حال ہیں۔ اساعیلی اپنی مادی ترتی کی خاطر تعظیما جھکتے ہیں۔ کو جو ذبھی امام کے مطبح اورمخلص ہیں۔ وہ آپ کے حضور ماوی وردحانی ترتی کی خاطر تعظیما جھکتے ہیں۔

امام كاربن سهن رول ما دُل نهيس

جیما کدامین والیانی نے بیان کیا ہے دورِ حاضر کے آغاخانی امام مغربی معاشرے میں ایک بروے سرمایددار کی حیثیت



سے زندگی گزارر ہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ایک روحانی منصب کے حامل ہیں، ایسے میں ان کی زندگی ان کے عام پیروکاروں کے لیے ایک رول ماڈل قرار پاتی ہے یانہیں، یہ سوال ڈاکٹر امین والیانی کے پیش نظر بھی ہے، وہ اس کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں:

اساعیلیوں کے لئے امام کا رہن مہن کسی خمونے کا حامل نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کے ذاتی معاملات، طرز زندگی اور کام کرنے کا انداز کسی اساعیلی کے لئے قابل تقلیم نہیں ہے۔ کوئی اساعیلی آپ ک ذاتی زندگی ، طرز رہن مہن پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ نہ ہی اس موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تاہم کمیونٹی میں آگا ہی پیدا کرنے ، وقت کی ضروریات سے ہم آ ہنگ ہونے اور مذہبی روایات کی پاسداری کے لئے آپ کی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ امام ہونے کی حیثیت سے جدت کے مطلوبہ نتائج خاص وقت میں حاصل کرنے کے لئے آسان ہے۔

# امام چنانہیں جاتااور جوابرہ ہیں ہوتا

ا مامت کے بارے میں عمومی شیعہ نظریہ یہی ہے کہ وہ منصوب اور منصوص ہوتا ہے۔ یہی نظریہ اسماعیلیوں کا بھی ہے۔اس حوالے سے آغا خانی دانشورڈ اکٹر امین والیانی اپنے مسلک کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

روش خیالی کے بنیادی عناصر مثلاً جمہوریت، سیکولرزم اور انفرادیت وغیرہ اساعیلی کمیونی میں کم ہی استعال ہوتے ہیں۔ امام نہ چنا جاتا ہے نہ ہی ان کی تنصیب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کمیونی کے سامنے اپنا الکا کے لیے جوابدہ ہیں۔

نوف: واكثرامين والياني كے مندرجه بالا اقتباسات ان كے ذيل مقالے كاردور جمه پرمشمل ہيں:

Valliani, Amin, Dr. Modernization in Ismaili Community of Pakistan ( Quarterly Journal of the Pakistan Historical Society vol LIII, Bait al-Hikmah at Madinat al-Haikmah, Karachi)

# عمومي معلومات

اساعيلىعلاء

اساعیلیوں کی ابتدائی تاریخ میں بڑے نامورعلاء گزرے ہیں۔فاظمی حکمران المستنصر باللہ کے دورتک کے اساعیلی علاء متمام اساعیلی گروہوں میں مشترک اورمحترم ہیں ہم یہاں پر انہی میں سے چندا یک کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ یہاں بیام متابل ذکر ہے کہ دور فاظمیین میں جن علاء اور اہل تصنیف نے قابل ذکر مقام حاصل کیا ان میں اکثریت ان عالموں کی ہے جنسیں فاظمی حکمران جو اساعیلی امام کا درجہ بھی رکھتے ہیں خود تبلیغ دین کے لئے چنتے تھے اور اپنے نائب کی حیثیت سے مختلف مقامات کوروانہ کرتے تھے۔ ان علاء میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں:

ابوحاتم الرازی فاطمی دور کے پہلا داعی تھے، انھوں نے فلفہ، لغت ہفیراور فقہ میں کمال حاصل کیا۔ ان کی مشہور ترین کتاب الزینة فی لغة القرآن ' ہے جوتفیر، حدیث اور لغت کا بیش بہا کارنامہ بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور ترین کتاب ' اعلام النّبُوّةِ ' ہے جس کا اردوتر جمہ مع حاشیہ ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب نے کیا ہے۔ کتاب ہذا میں تحقیق اور استخراج پر ہمدرد یو نیورٹی کراچی نے عزیز اللہ نجیب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی ہے۔

ابوعبداللدالشفى :انھوں نے نصر بن احمر سامانی کے دور میں اساعیلی دعوت کوعام کیا۔ان کی کتاب' المحصول' اور' کون العالم' بہت فکرائگیز ثابت ہوئی ہیں۔

ابولیعقوب البحستانی: یه ذهب اساعیلیه کے ایک بوے داعی ہونے کے ساتھ ایک عظیم للفی بھی تھے۔ ان کی کتب میں کتاب 'الینا بچ' ان کی زندہ جاوید تصنیف ہے۔ ان کی زیادہ مشہور کتابیں' کتاب الافتخار اور رسائل الحاکم ہیں ، اول الذکر میں مسام تاویل پرزیادہ ابحاث ہیں جبکہ ٹانی الذکر میں اساعیلیہ کے فرقوں بالحضوص فرقہ دروز پر ابحاث موجود ہیں۔

جعفر بن منصورا لیمن جعفر بن منصور عالم تبحراورادیب ہونے کے علاوہ تاویل کی جلیل القدر شخصیت تھے۔ان کی اساعیلیہ اساعیلیہ سے اسا



سب سے مشہور کتاب "مرائرالنطقاء" ہے۔اس کتاب کا نام" اسرارالنطقاء" بھی آیا ہے۔اکثر مورخین ان کو دوالگ کتابیں سمجھ کر لکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں بیا یک ہی کتاب کا نام ہے۔اسی طرح ان کی کتب میں'' تاویل الز کو ۃ ، تاویل سورہ النساء ، كتاب الفتر ات والقرانات " بهي بير \_

قاضى القصناة تعمان بن محمد: قاضى القصناة داعى الدعات ابوحنيفه نعمان بن محددور فاطميين كےسب سے زياده مشہور عالم، قاضی، داعی اورفلسفی ہیں۔کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ مالکی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں اساعیلی عقائد قبول كيے۔انھوں نے جارفاطمی ائمه كاز ماندد يكھا۔امام المهدى بالله،امام القائم بامرالله،امام المنصور بالله اورامام المعزلدين الله۔ بير ایک الی شخصیت تھے جن میں عالم ، واعظ ،خطیب ،فقیہ ،سیرت نگاراورمورخ کی بہت سی صفات جمع ہوگئی تھیں۔آپ علوم فقہ ، حدیث، تاریخ، جحت، تاویل اورسیرت میں بہت بلندمر تبہر کھتے تھے۔وہ فاظمین دور میں قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کے عظیم عہدے پرفائز رہے۔ان کی تصانف کی تعداد تقریبا چالیس سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کتب میں سب سے زیادہ مشہور اور بنیادی کتاب" دعائم الاسلام" ہے جوآج بھی فقہ اوراصول فقہ پر اساعیلی نقطہ نظر پر اہم کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔قاضی نعمان کی ایک اورا ہم تصنیف'' المجالس والمسائرات' ہے جس میں آج بھی دور فاظمین کی تاریخی اور معاشرتی تصویر ديكھى اور مجھى جاسكتى ہے۔ان دوكتب كےعلاوہ'' تاويل دعائم الاسلام''اور'' شرح الاخبار في فضائل الائمه الاطهار'' آپ كى اہم تصانف ہیں۔

يعقوب بن بوسف بن كس الوزير: كهاجاتا ب كرآب بهلي يهودي ته، پراساعيلي عقيده قبول كيا علوم سياس کے ماہر ہونے کے ساتھ مذہبی علوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔حدیث اور فقہ وغیرہ میں متعدد کتب تالیف کیں جن میں''مختفر المصنف"نامي كتاب زياده مشهور ہے جوعلم فقہ كے موضوع پڑھی۔ آپ علمي مباحث اور مناظروں كا خاص اہتمام كرتے تھے۔

حمید الدین الکر مانی: فاطمی علما کی ان کے بارے میں بیرائے ہے کہ اگر ابونصر فارا بی اور بوعلی سینا ان کے ہمعصر ہوتے تو ضروران سے استفادہ کرتے۔ان کی تصانیف کی مجموعی تعداد ۲۹ بتائی گئی ہے جن میں ' راحة السعیقیل ''ایک زندہ جادیدکارنامہ ہے۔ بیالک فلسفیانہ تصنیف ہے جس میں ایمان اور استدلال ایک جان ہو گئے ہیں ۔سیدناحمیدالدین کر مانی کے فلسفیانہ ذہن اورادیبانہ طبیعت کی شاہ کاریہ کتاب، جو۱۲ سے میں تصنیف ہوئی تھی ، آج تک فاطمی ادب کے روشن چراغوں میں شارہوتی ہے۔ بیانتہائی مشکل معقولات اور فلسفیانہ ابحاث پر مشتمل ہے، اس لئے اساعیلیہ میں ہر کسی کواس کتاب کا مطالعہ کرنا ممنوع کیاجا تا ہے۔اس کےعلاوہ ان کی اہم تصنیف'' تنبیہ الہادی والمستہدی'' ہے جس میں امامت سے متعلق ابحاث کے

علاوہ قیاس وغیرہ کےخلاف دلائل موجود ہیں۔آپ کو فاظمیین ائمہ کی طرف سے عراق کے لئے دامی بنا کر بھیجا گیا تھا۔آپ کے خلاف دروز یہ نکلا۔ان کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم میں حلول کیا ہے۔ کرمانی نے کئی جے رسالے ان کے عقائد کے ابطال پرتحریر کیے لیکن وہ اس میں کا میاب نہیں ہوسکے۔

المویدالشیر ازی: آپ کااصل نام به الله بن موی تھاجود موید کہلاتے تھے چونکہ شراز کے دائی گزرے ہیں اس لئے آپ کے نام کے ساتھ شرازی بھی لکھا جا تا ہے۔ اس طرح آپ کا پورا نام ' الموید فی الدین ابونھر بن موئی بن محد الشیر ازی ' تحریر کیا جا تا ہے۔ دائی موید کی شبلیغات سے ایرانیوں کی ایک بوی تعداد مخالف ہوگئی جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مصاب سے گزر کر قاہرہ جانا پڑا۔ مصر میں طقیم علی شخصیت جمیدالدین کر مانی سے مزید تعلیم عاصل کی اور بہت جلد علی صافت میں اپنا فاص مقام ہیدا کر لیا ہے لئی علی افران اور کھا تھی صافت کی اور است علی صافت کی اور است معانا محرام قرار دیا تو الموید شیرازی نے ''اکل کوم الحویا انات' کے موضوع پر مناظرہ کیا اور است طلح کن' نے ہر طرح کا گوشت کھانا محرام قرار دیا تو الموید شیرازی نے ''اکل کوم الحویا انات' کے موضوع پر مناظرہ کیا اور است طلح کن' نے ہر طرح کا گوشت کھانا محرام قرار دیا تو الموید شیرازی نے ''اکل کوم الحویا انات' کے موضوع پر مناظرہ کیا اور است طلح کن '' الموالد سے بر فراز کیا جو المعیلی دعوت میں سب سے بڑار تبہ ہے۔ ان کی سب سے اہم کا بلند'' نے آخیس' ' باب الا بواب' کے رہے سے سرفراز کیا جو المعیلی دعوت میں سب سے بڑار تبہ ہے۔ اس کی طرف کی دیتیت سے خدمات انجام دیں تو دوسری طرف مستنصر باللہ نے نظر کا سربراہ بنا اقدامات ہیں۔ ایک طرف میں از کے دائی کی حقیت سے صدمات انجام دیں تو دوسری طرف مستنصر باللہ نے نظر کا سربراہ بنا اقدامات ہیں۔ ایک بنیادای دون دونہ کیا اور سب سے بڑھ کریہ کیا مام آمر کے تل کے بعد جب اسمعیلی دعوت مصر سے یمن منتقل ہوئی تو اس کی بنیادای دون کو تالی۔

تین شخصیات بعنی سیرنا قاضی نعمان ،سیرنا حمیدالدین کرمانی اور سیرنا موید شیرازی فاطمی تعلیمات کی ممارت کے اہم ترین ستون ہیں۔اگر چہان علمانے مختلف موضوعات پراپنی تصنیفیں چھوڑی ہیں اور موضوعات کے لحاظ سے انھیں الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کیکن انھوں نے جو کچھ کھا ہے اسے ہم فاطمی او بیات کے وسیع تصور سے اوبی کارنا مہمیں گے۔ مندرجہ بالاعلماء کے بارے میں معلومات ہم نے ظانصاری کی کتاب فاطمی وراثت اور بعض دیگر کتب سے حاصل کی ہیں۔

دواہم نزاری علماء

 حاصل ہے۔ بیدداعی برصغیر کے اساعیلیوں کے ہال خصوصاً پاکتان کے شالی علاقہ جات میں بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔اس کی وجہ فرہادد فتری یوں لکھتے ہیں:

"ناصر خسرونے اکثر اپنی جلاوطنی کے زمانے میں ہی دعوت کو پورے بدخثان میں (جوجد بدزمانے میں دریائے جیجون یا آمودریا کے ذریعے افغانستان اور تا جکستان کے درمیان تقسیم ہوا ہے) پھیلا دیا۔ بہر حال بدخثان کے اسماعیلی اور ہندوستان کے علاقے میں ان کی ذیلی جماعتیں جو اب ہنزہ اور پاکستان کے دوسرے شالی علاقہ جات میں مقیم ہیں ناصر خسر وکو اپنی جماعتوں کا بانی سمجھتی ہیں اور بطور احترام انھیں" پیر"یا شاہ سیدنا صرکے نام سے موسوم کرتی ہیں۔"

بہرحال پاکستان کے شالی علاقہ جات موجودہ گوپس، پونیال، لیبین، چتر ال اور دیگر علاقوں میں پیر ناصر خسر وکو اساعیلی داعیوں میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ان علاقوں میں بسنے والے اساعیلیوں کا بیہ خیال ہے کہ پیران علاقوں میں تشریف لا چکے ہیں،اس لئے بھی یہاں کے اساعیلی اس داعی کو دیگر داعیوں کے مقابلے میں زیادہ تقدس اور احترام دیتے ہیں۔

ناصر خسروسینکڑوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔آپ کی اکثر کتابیں مفقود ہوگئی ہیں آپ کی جو کتب آج بھی دستیاب ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: دیوان الاشعار، زاد المسافرین، وجہ دین، جامع الحکمتین، خوان الاخوان، سفر نامہ، گشائش ورہائش، دوشنائی نامہاورشش فصل۔

حسن بن صباح: مستنصر باللہ کے دورا مامت میں سامنے آنے والی ایک اور مشہور شخصیت حسن بن صبّاح کی ہے۔ یہ وہی شخصیت ہے، جس نے مستنصر باللہ کے بڑے صاجز ادے نزار کے مستنصر کا قائم مقائم ہونے کا دعویٰ کیا، اسی لئے اس کو فرقہ نزار یہ کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال حسن بن صباح نے ایران کے قلعہ الموت میں اپنی حکومت قائم کی اور ۳۵ سال تک حکمرانی کر کے نزار کی امامت کے لئے راہ ہموار کی وحسن بن صباح کی وفات ۱۵۸ھ میں ہوئی۔

### آبادی

پاکتان میں اساعیلیوں کی آبادی کے بارے میں حتی رائے کا اظہار نہیں کیا جاسکتا تا ہم راقم کو بوہرہ مسلک کے منصور بھائی نے بتایا کہ پاکتان میں بوہروں کی تعداد 40 ہزار ہے جبکہ آغا خانیوں کی تعداد کے بارے میں اعداد و شار راقم کے سامنے نہیں آسکے ملک کے جن علاقوں میں اساعیلی آباد ہیں ان سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق راقم کا اندازہ ہے کہ پاکتان میں اس وقت آغا خانیوں کی تعداد تقریباً دس لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔

### (AKDN) آغاخان دريد پيمنٹ نيٺ ورک

دورحاضرک آغا خانیوں کے بارے میں بات اس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک آغا خان ڈیویلیمنٹ نیٹ ورک کا ذکر نہ کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نیٹ ورک کے بارے میں بالنفصیل مطالعہ کیا جائے۔ ہم اس رپورٹ کی ضرورت کے پیش نظراس کامخضر ذکر ڈاکٹر امین والیانی ہی کی زبانی کرتے ہیں:

اداروں کا ایک اجتماع ہے جوام می رہنمائی میں اسلامی اخلاق اور اقد ارک عملی آگا ہی کے لئے کام کرتا ہے۔ آغا خان چہارم کے مطابق ان کے ترقیاتی امور کی بنیاد الاصول ہیں۔ جن میں ذمہ داری کا احساس، ایک غیر سیاسی موقف، اجتماعیت، متعقبل پر نظر، سیاسی اور انضباطی سرحدوں سے ماوراء فعالیت شامل ہیں۔ AKDN کے اداروں میں کام کا انداز، زبان اور لفت وہی ہے جو کہ مغرب کی بیوکر لیمی میں استعمال کی جاتی ہے۔ آغا خان کی رئین بہن مغربی اقد ارکا حامل ہے تاہم آپ اساعیلی روایات کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ آپ جب بھی در بار منعقد کرتے ہیں تو روایتی پوشاک زیب تن کرتے ہیں۔ اپنی کمیوڈی کو مستقبل میں عالمی حثیث دلوانے کی خواہش جس کے ادارے عالمی سطح پر واضح موقف کے حامل ہیں۔ اختیارات کے ساتھ آزاد انڈ میل پیرا ہوں کے لئے آپ نہایت واضح موقف کے حامل ہیں۔ ہرا دار رے کی تشکیل کے وقت مناسب سر مامیکاری کی جاتی ہے تاہم میتو تع کی جاتی ہے کہ بیا دارہ اپنی احتیاجات کو اپنی وسائل سے پورا کرے۔ آغا خان جمیبی کرشاتی شخصیت کے لئے بیسہ بھی مسئر نہیں رہا۔ آپ کی ہے اختیا وراثتی دولت، عالمی سطح پر وسیع اشتر آکی ادار ہے، کمیوڈی کے اوقاف ادر عالمی خیراتی اداروں کی جانب سے خدمت خاتی کے لئے دی گئی المداد آپ کے نیف ورک کو متحرک رکھتی ہے۔ اکثر و بیشتر نئے ادارے تشکیل پاتے رہتے ہیں تا ہم ان اداروں کے استحکام کا حصول ابھی بیاتی ہم ان داروں کے احتمام کا حصول ابھی بی تی ہم ان اداروں کے استحکام کا حصول ابھی بی تی ہے۔

آغا خانی ڈویلپمنٹ نیٹ ورک کا ہم کچھ مزید تعارف کرانا مناسب سمجھتے ہیں۔ بیتعارف آغا خان کی سرکاری ویب سائٹ میں دی گئی معلومات سے ماخوذ ہے:

آغاخان ڈویلپمنٹ نیٹ ورک (AKDN) دنیا کی سب سے بڑے بی ڈویلپمنٹ نیٹ ورکس میں سے ہے جو دوسو سے زیادہ اداروں اورا کینسیوں کے کاموں کومر بوط کرتا ہے ان اداروں کے سے زیادہ اداروں اورا کینسیوں کے کاموں کومر بوط کرتا ہے ان اداروں کے ملاز مین کی تعداد 70,000 فراد پر مشتمل ہے۔اس کے مربیوں میں بہت ی حکومتیں اور متعدد بین الاقوامی تنظیمیں شامل ہیں بیادار سے باجی اورا قضادی شعبوں کے علاوہ ثقافتی شعبے میں بھی کام کرتے ہیں جس کی توجہ زیادہ تر تیسری دنیا کے ممالک پر مرکوز ہے۔ یہ نیٹ ورک دنیا کے 53 غریب ترین ممالک میں مصروف عمل ہے اور سیکولر پالیسی کولمح ظار کھتا ہے۔اس نیٹ ورک اساعیلہ

(i) آغاخان يوني ورشي (AKU)

(ii) يو نيورشي آف سينثرل ايشاء (UCA)

(iii) آغاخان فنڈ فارا کنامکس ڈویلیمنٹ (AKFED)

(iv) آغاخان ٹرسٹ فارکلچرل (AKTC)

(v) آغاخان فاؤنڈیشن (AKF)

(vi) آغاخان میلته سروسز (AKH)

(vii) آغاخان ایجوکیشن سروسز (viii) (AKES) آغاخان پلانگ اینڈ بلڈنگ سروسز (AKPBS)

(ix) آغاخان ایجنسی فار مائیکروفا ئنانس (AKAM)

(x) آغاخان ابوارد فارآريي (AKAA)

یادرہے کہاس سارے نیٹ ورک کے بانی آغاخانیوں کے موجودہ بانی پرنس کریم آغاخان ہیں جن کا شاردنیا کے عظیم ترین سرمایدداروں میں ہوتا ہے۔

http:\\ismaili.net\hasitage\nede\17803

### تحقیقاتی اور علمی ادار بے

آغا خانیوں کا سب سے بڑاعلمی اور تحقیقاتی مرکز انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز ہے۔ بیلندن میں قائم ہے۔ پرنس کریم آغاخان اس کے بورڈ آف گورزز کے سربراہ ہیں۔ بیادارہ ۱۹۷۷ء میں معرض وجود میں آیا۔کراچی میں بھی ان کا ایک تحقیقاتی ادارہ قائم ہے جس نے بہت کی کتابیں شائع کیں ہیں اور کئی کتابوں کے تراجم کرائے ہیں۔ان اداروں کی طرف سے كئ علمى مجلّات بھی شائع ہوتے ہیں۔ كراچى میں آغاخانیوں كے دین مركز كانام ہے: شیعہ امامی اساعیلی طریقہ اینڈریلیس ایجوکیشن بورڈ برائے یا کستان، کراچی

http:\\ismaili.net\hasitage\nede\17803

جن كتبكواساعيليول كے ہال خاصى اہميت حاصل ہان كى ايك فهرست ذيل ميں پيش كى جارہى ہے۔ان ميں سے جو کتب اساعیلیوں میں گروہ بندی سے پہلے کی ہیں وہ سب اساعیلی گروہوں کے نزدیک معتبر ہیں، تاہم بعد ازاں مختلف



پیش نظرفہرست میں اساعیلی ائمہ،مستنصر باللہ کے دور تک کے اساعیلی داعیان مابعد کے مستعلی داعیان مطلق اور دیگر

اساعیلی علماء کی کتابوں کا ذکر موجود ہے۔

ا: المعزلدين الله (م٣١٣): ادعية الايام السبعة

٢: المعزلدين الله (م٢٥٥): تأويل الشريعة

٣: اخوان الصفا (احمد بن عبدالله)، (م ٢٨١): الرسالة الجامعة (دوجلد)

٧: المنصورالفاطمي (م٣٣٣): جامعة الجامعة

۵: ابو محرعبدان داعی (م۲۸): کتاب الرسوم واولا دواز واج

٢: ابوحاتم الرازي (عبدالرحمٰن) م٣٢٣): كتاب الزينة في نعة القرآن

٤: ابوحاتم الرازى (عبدالرحمن) (م٣٢٣): اعلام النوة

٨: ابوحاتم الرازي (عبدالرحمٰن) (م٣٢٣): كتاب الاصلاح

٩:جعفر بن منصوراليمن (معزلدين الله ك باب الابواب (م٢٦٥): كتاب الرضاع في الباطن

١٠:جعفر بن منصوراليمن (٢٢٥): سرائر النطقا

اا:جعفر بن منصوراليمن (م٢٥٥): اسرارالنطقا

١٢: جعفر بن منصور اليمن (م٣٦٥): كتاب الكشف

٣١:جعفرمنصوراليمن (٣٢٥):الفرائض وحدو دالدين

١٦:جعفر بن منصوراليمن (م٣٦٥) تاويل الزكوة

١٥: جعفر بن منصوراليمن (٩٦٥): تاويل سورة النساء

١٦: جعفر بن منصور اليمن (م٣٦٥): كتاب الشواهو والبيان

ا:جعفر بن منصورالیمن (م ۲۵ m): الفتر ات والقرانات

١٨: ابويعقوب احمد السجستاني (م ٣٣١): كتاب الافتخار

19: رسائل الحاكم ، چوتھی صدی کے آغاز میں دروزی داعیوں نے اٹھیں مرتب كيا

٢٠: القاضي نعمان بن محمر (م١٢٣): افتتاح الدعوة

٢١: القاضى نعمان بن محمد (م١٦٣): شرح اخبار في فضائل الائمة الاطهار

٢٢: القاضي نعمان بن محمد (م١٦٣): اختلاف اصول المذاهب

\*



۳۳:القاضی نعمان بن محمد (م۱۶۳):المجالس والمساائرات سامن نیست بر مرحم برست کرد برست برست است برست

٢٣: القاضى نعمان بن محمد (م١٦٣): كتاب الهمة في آداب اتباع الائمه

٢٥: القاضى نعمان بن محر (م١٢٣): الارجوزة المخارة

٢٦: القاضى نعمان بن محد (م١٦٣): دعائم الاسلام (دوجلد)

٢٤: القاضي نعمان بن محمد: اساس التاويل (عربي)

٢٨: القاضى نعمان بن محمد: تاويل دعائم الاسلام (دوجهے)

٢٩: تمهيم بن المعز (م اسم): ديوان

٣٠: سيدنا احمر حميد الدين كرماني (م ١١١م): الرسالة الوضية في معالم الدين

اس بينا احد حميد الدين كرماني (م ١١١١): المصابيح في اثبات الامامة

٣٢: احد حميد الدين كرماني (م١٨٨): تبديه الله الهادي والمستهدى

٣٣: احد حميد الدين كرماني (م ١٩٨١): معاصم الهدي

٣٣: احد حميد الدين كرماني (م١٣٨): تلاث عشرة رساله

٣٥: احد حميد الدين كرماني (م ١٣٨): كتاب الرياض

٢٣: احد حميد الدين كرماني (م ١٣٨): راحة العقل

٢٣: احد بن ابراهيم (يامحمر) نيشا پوري (م٢٠٠): استتارالا مام

٣٩: احمد بن ابراهيم (يامحمر) نيشا پوري: اثبات الامامة

۴۰: مویدشیرازی (م۵۷۰):السیرة المویدیه

۴۰: مویدشیرازی (م-۵۷): اساس التاویل

اسى: مويدشرازى (م٠٥٠): المجالس المويديه

۲۲: مویدشیرازی (م۰۷۷): دیوان

٣١٠: بدرالجمالي (م٨٨): المجالس المستنصريير

۱۲۲ العقیلی (ابوالحس علی ابن الحسین بن حیدری) (عیدالمستنصر): دیوان

٣٥: خطاب بن الحن (م٥٣٣): غاية المواليد

٢٧: خطاب بن الحن (م٥٣٣): نيرالبصائر

٣٧: ابراجيم بن الحسين (١٣٥٥): كنز الولد

٣٨: محمد بن طاهر (ماذون) (م٢٨٨): الانواراللطيف

٢٩: محربن ظاهر (ماذون) (م٢٨٥): مجموع التربية

٥٠: حاتم بن ابراهيم (تيسر داعي مطلق) (م١٩٥): جامع الحقائق

ا٥: حاتم بن ابراهيم (م٥٩٦) بتحفة القلوب

۵۲: عاتم بن ابراميم (م۵۹۷): مجالس سيدنا حاتم

۵۳: حاتم بن ابراهيم: الشموس الزاهرة

۵ على بن محمد الوليد ( پانچوس داعي مطلق) (م۱۱۲): الذخيره

۵۵: على بن محمد الوليد (م١١٢): وامغ الباطل وحنف المناصل

٥٦: على بن محد الوليد (م١١٢): تاج العقائد

۵۷: على بن خظله (م٢٢٧): المبدى والمعاد

٥٨: على بن خطله : سمط الحقائق

٥٩: على بن حظله: ضياء العلوم

٠٠:حسين بن على (آمهوي داع مطلق) (م ٢٦٧):عقيدة الموحدين

١١:حسين بن على (م ٢٦٧): الوحيرة في اثبات اركان العقيده

٦٢:حسين بن على (م ٢٦٧): الانصاح والبيان في الكشف عن مسائل الامتحان

٣٢: على ابن الحسين (نويس داعي مطلق) (م٦٨٢): الرسالة الكاملة في صلوة الليالي الفاضله

١٢: ١دريس (انيسوين داعي مطلق) (١٢٥): زهرالمعاني

١٤:١٥ريس (١٢٥):عيون الاخبار (عجلدي)

٢٢: ادريس (١٢٥): نزمة الافكار (٢ جلد)

٢٤: ادريس (١٤٢٨): عاصمة نفوس المهتدين وقاصمة ظهورالمعتدين (دوجز)

٨٨: ادريس (م٨٧٢): رسالة البيان لماجب من معرفة : الصلوة في نصف شهر جب

٦٩: بن نوح الهندى البهروجي (م٩٣٩): كتاب الازهار

٠٤: حسن بن على خان بن تاج (عهد موصوف): الرسالة المزين الموشاه في سيرة سيدنا داؤ دبن قطب شاه متوفى ١٠٢١

اك: امين جي بن جلال (م١٠١): شرح يا تعليقات على اساس التاويل وتاويل الدعائم وغيرة

27: شيخ عبرعلى عما دالدين: لب اللباب



٣٤: ملاابراجيم: صورالكتب في شرح اللب

٧٤: اساعيل بن حبد الرسول (م١٨١٣): فهرست المجد وع

۵۵: اخوان الصفا (احمد بن عبدالله) (م۵۲۴): رسائل اخوان الصفا

٧٤: اخوان الصفا: الرسالة الجامعه

24: قاضى نعمان بن محد (م٣١٣): دعائم الاسلام (بهلي جلد)

٨٥: قاضى نعمان بن محر (٣٢٣): كتاب الهمة في آداب اتباع الائمه

29: جعفر بن منصوراليمن (م٣٦٥): كتاب الكشف

۸۰: مویدشیرازی (م۸۸۸): المجالس المستنصر

١٨: بدرالجمالي (م٠٤٧): السيرة المويد

٨٢: جابر بن حيان: رسائل جابر بن حيان

۸۳: خالد بن زیدانجعفی: دومخطوط رسالے

۸۸: ناصرخسر و (معروف حکیم وسیاح) (م ۸۸۱): وجددین

٨٥: ناصرخسرو (م١٨٥): زادالمسافرين

٨٨: ناصرخسرو (م٨١): سفرنامه مع روشنائي نامه وسعادت نامه

٨٤ على بن محمد بن الوليد ( پانچوي داعي مطلق) ( ١٦٣): اربعة كتب اساعيليه ( رسالة الايضاح والنبيين ورسالة تخفة المرتاد )

٨٨:سيدناعلى بن محد بن الوليد (م١١٣): تاج العقائد

٨٩: وْ اكْرُ طَا بِرسيفُ الدين ( ا كاونيس داعي مطلق ) ( م١١٢ ): ضونو رالحق المبين

٩٠: و اكثر طاهرسيف الدين: زبدة بربان الصدق الواضح

١٩: ١ أكثر طاهرسيف الدين (م١١٢): فليفه فوزعظيم

٩٢: منسوب (نصيرالدين طوى) (م١٢٢): خلاصه (روضة التسليم)

٩٣ : منسوب (نصيرالدين طوي) (١٢٢): مطلوب المومنين

٩٥: ناصر خسرو: كلام پيريلفت باب

٩٥: خا كى خراسانى: د يوان

٩٦: شيخ شرف على: عيون المعارف

٩٤: شخ شرف على: رياض الجنان

**\*----**

اساعيليه

٩٨: ملاعبدالحسين بي -ا \_ (بربان بوري) گلزارداؤدي 99: ﷺ محمطی بن جیوا بھائی (عامل مدارس):موسم بہار (۳ جلد) • • ا: حسب ايمائے غلام حسين (سليماني) : صحيفة سليمانيه ا ١٠ : و اكثر ا \_ \_ الف حسين مداني : خلاصه زبر المعاني ( انگريزي ترجمه ) ١٠٢: فاصل على محمد جان محمد چنارا: نورمبين (حبل الله المتين) ١٠١٠ علامه آصف فيضى: سوانح قاضى نعمان بن محمد ۴۰: ڈاکٹر زاہ علی: تاریخ فاظمیین

٥٠١: المقريزي (تقى الدين احمد بن على ) (م٨٨٨): اتعاط الحنفائ بإخبار االفاظميين الخلفاء ٢٠١: يروفيسر دُ اكثر حسن ابرا هيم حسن: الفاطميون في مصروا عمالهم السياسة والديدية بوجه خاص ٤٠١: محمد بن عبدالله بن عنان: الحاكم بإمرالله، واسرارالدعوة الفاطمه

نسوا: مندرجه بالاكتب ميں سے آخرى چندا يك كے سواڈ اكٹر زاہر على كى كتاب "ہمارے اساعيلى مذہب كى حقیقت اوراس کا نظام' کے آخر میں دی گئی اساعیلی کتب کی فہرست میں درج ہیں۔جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ جو کتب اساعیلیوں کے مابین نزاری اورمستعلوی کی تقسیم سے پہلے کی ہیں وہ دونوں گروہوں میں مشترک ورثے کی حیثیت رکھتی ہیں جب کہ داعیان مطلق کی کتب فقط مستعلو یوں کے نز دیک معتبر ہیں۔

اساعیلیه کی جدید کتب

اساعیلیہ کی جدید کتب زیادہ تر انگریزی زبان میں ہیں۔ان میں سے بعض ان کی قدیم کتب کے تراجم پر مشمل ہیں۔ ذیل میں ہم دونوں گروہوں کی بعض کتب کاذکر کرتے ہیں:

Al-mu'ayyad Al-shirazi And Fatimid Da'wa Poetry: A Case Of Commitment In

Classical Arabic Literature (Islamic History and Civilization

By Tahera Qutbuddin

Al-Dai al-Fatimi, Syedna Mohammed Burhanuddin: An Illustrated Biograp

By Mustafa Abdulhussein

Nahjul Balagha: Peak of Eloquence

By Ali ibn Abu-Talib

The Prophets, Their Lives and Their Stories (Forgotten Books)

By Abdul-Sahib Al-Hasani Al-'amili



Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali

By Reza Shah-Kazemi

Degrees of Excellence: A Fatimid Treatise on Leadership in Islam (Ismaili

**Texts and Translations**)

From Institute for Ismaili Studies

Towards a Shi`i Mediterranean Empire: Fatimid Egypt and the Founding of Cairo (Ismaili Texts and Translations)

From I. B. Tauris

Between Revolution and State: The Path to Fatimid Statehood: Qadi al-Nu'man and the Construction of Fatimid Legitimacy (Ismaili Heritage)

By Sumaiya A. Hamdani

Women and the Fatimids in the World of Islam

By Delia Cortese, Simonetta Calderini

Founding the Fatimid State: The Rise of an Early Islamic Empire (Ismaili Texts and Translations)

From Institute for Ismaili Studies

The Fatimids and Their Successors in Yaman: The History of an Islamic Community (Ismaili Texts and Translations)

From Institute for Ismaili Studies

Al-Hakim bi-Amr Allah: Fatimid Caliphate, Ismailism, Imam, Abu Mansoor Nizar al- Aziz Billah, Qarmatians, Vizier, Druze, Church of the Holy Sepulchre, ...

Zahir, Abbasid Caliphate, Al- Hakim Mosque

From Alphascript Publishing

TA Distinguished Da'i Under the Shade of the Fatimids

By Hamid HajiMawlid:

The Advent of the Fatimids: A Contemporary Shi'i Witness (Ismaili Texts and Translations)

By Wilfred Madelung, Paul Walker

Mediaeval Isma'ili History and Thought

From Cambridge University Press

An Anthology of Ismaili Literature: A Shi'i Vision of Islam

From Institute for Ismaili Studies

Islam in Global History: Volume One: From the Death of Prophet Muhammed to the First World War

By Dr. Nazeer Ahmed



Islamic History: Volume 2, AD 750-1055 (AH 132-448): A New Interpretation

By M. A. Shaban

The Ismailis in the Middle Ages: A History of Survival, a Search for Salvation

By Shafique N. Virani

The History of the Maghrib: An Interpretive Essay

By Abdallah Laroui

Arabic Ismaili Manuscripts: The Zahid Ali Collection

By Delia Cortese

Shiism: A Religious & Political History of Shi'i Branch of Islam

By Iftekhar Mahmood

Shaykh Mufid (Makers of the Muslim World)

By Tamima Bayhom-Daou

**Short History of Islam** 

By S. F. Mahmud

Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari`a

By Abdullahi Ahmed An-Na`im

Surviving the Mongols: The Continuity of Ismaili Tradition in Persia (Ismaili

Heritage)

By Nadia Eboo Jamal

A Short History of Islam

By S. F. Mahmud

Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a

By Abdullahi Ahmed An-Na`im

Keys to the Arcana by Toby Mayer

An Anthology of Qur'anic Commentaries by Feras Hamza and Sajjad Rizvi with

Farhana Mayer

Word of God, Art of Man by Fahmida Suleman (ed.)

Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia by Abdullah Saeed

Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an by Suha Taji-Farouki

Central Asian Studies: Publications

101 Ismaili Heroes

By Tajddin Sadiq Ali, Mumtaz-Ali

A Comprehensive Grand History of the Noor en Allah Noor

By Bandali Haji, Alwaez Rai Shamshuddin

Challis Wato - An Unpublished Granth







By Rahemtulla, Mukhi Abdulsultan

#### Chhatris Kror - An Unpublished Granth

By Ismail, Dr. Shiraz

**History Of The Ismailis** 

By Tajddin Sadiq Ali, Mumtaz-Ali

Ismaili History Charts

By Mawjee, Nargis

Ismailis in Russia

By Ivanow, Prof. W

Kharadhar - Oldest Jamat in Karachi

By Tajddin Sadiq Ali, Mumtaz-Ali

Pandavo no Parab - An Unpublished Granth

By Daredia, Nazim

Ismaili Literature: A Bibliography of Sources and Studies

By Farhad Daftary

The Isma'ilis: Their History and Doctrines

By Farhad Daftary

Culture and Memory in Medieval Islam

By Farhad Daftary, Josef W. Meri

The Institute of Ismaili Studies published these books.

Aspects of Ismaili Theology: The Prophetic Chain and the God Beyond Being

Degrees of Excellence

The Calligraphic Tradition in Islam

ان کتب کی فہرست آغا خانیوں اور بوہروں کی ان ویب سائٹوں حاصل کی گئی ہے:

http://ismaili.net/heritage/history\_readings\_view?page=1

http://astore.amazon.com/mumineen-20?node=9&page=10

http://astore.amazon.com/mumineen-20?node=9&page=10

http://www.iis.ac.uk/view\_article.asp?ContentID=110983

بوہروں کے ملیمی ادار ہے

بوہروں کاسب سے بڑا تعلیمی مرکز بھارت کے شہر سورت میں ہے جسے جامعہ سیفیہ کہا جاتا ہے۔ بینام بوہروں کے داعی مطلق سیدنا سیف الدین کے والد تھے۔ جامعہ سیفیہ کے ہی نام مطلق سیدنا برہان الدین کے والد تھے۔ جامعہ سیفیہ کے ہی نام



### یج بوہروں کے مراکز

۔ پورٹی دنیا میں اس وقت ہو ہروں کے چارسوستر کمیونٹی مراکز قائم ہیں۔ان میں سے ہرکوئی داعی مطلق کی نگرانی میں بنایا گیا ہے دستور کے مطابق چلایا جاتا ہم اپنے مقام پر ہرمرکز آزاد ہوتا ہے اس مرکز کے ساتھ ایک مسجد،ایک مسافر خانہ، سکول،کمیونٹی حال اورکلینک وغیرہ موجود ہوتا ہے۔

### بوہروں کی مساجد

دنیا بھر میں اس وقت ہو ہروں کی تقریباً سات سومساجد ہیں۔ پاکستان کے متعدد شہروں میں جن میں کراچی روالپنڈی، حیدرآ با دشامل ہیں بو ہروں کی مساجد موجود ہیں۔

### بوہروں کے قائم کردہ دیگرادارے

دنیا بھر میں بوہروں کے قائم کردہ 137 مسافر خانے 26 ہیںتال،20 کتاب خانے، قرض الحنہ کے بنک کی 75 شاخیں، 21 میڑئی ہومز، 15 ہاؤسنگ سوسائیٹیاں، 400 کمیونٹی ہال،3 ینتیم خانے 350 سکول اور 4 کالج قائم ہیں۔ علاوہ ازیں بوہروں کے مرحوم بزرگوں کے 52 مزارات ہیں جنھیں بوہروں نے تغییر کیا ہے۔ جن کی زیارت کے لیے بوہرہ کمیونٹی کے حضرات جاتے رہتے ہیں۔ بوہروں کی کمی قابل ذکر شخصیت کا کوئی مزار پاکتان میں موجود نہیں ہے۔

### بوہروں کے فلاحی ادارے

اس وقت ہو ہرول کے مندرجہ ذیل اہم فلاحی ادارے کام کررہے ہیں۔

i) سيفى فاؤنژيش ii) ڈاکٹرسيدناطا ہرميموريل فاؤنڙيش iii)عمرهانی قرض الحسنه ٹرسٹ

بوہروں کے مندرجہ بالا اداروں کے تفصیل کے لئے اس ویب سائٹ سے رجوع کیا جاسکتا ہے:

http:\\www.mumineem.org\archive\essays\faith-of-dowood-bohsa.

(Mumineen.org)

بوہرہ کمیونٹی میں ایک اختلافی گروہ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنی نظریات کی تشہیر کرتا ہے:

dawoodi-bohras.com





# - 100250 -

### فىللىر سىت

حصددوم رعقا ئدوا فكار

حصددوم \_عقائدوا فكار

حصددوم عقائدوا فكار

حصددوم عقائدوافكار

حصددوم عقا كدوافكار

حصه چهارم عمومی معلومات

حصہ چہارم ۔عصری مسائل

حصه چهارم عصري مسائل

حصه چهارم عصری مسائل

حصہ چہارم ۔عصری مسائل

صفحه نمبر ساویم

Ata

19 t 9

102 t 91

rrr t 109

rrr t rro

PATE PTO

ree t mar

تقذيم

حرف آغاز

الل سنت والجماعت \_ بريلوي

حصداول \_ تعارفی امور

حصه سوم -امتیازی مسائل حصه پنجم -عمومی معلومات

الل سنت والجماعت \_ ويوبندي

حصداول \_ تعارفی امور

حصه سوم - امتیازی مسائل

حصه پنجم عموى معلومات

اللحديث

حصهاول \_ تعار فی امور

حصيهوم -امتيازي مسائل

حصه پنجم عمومی معلومات

شيعها ثناءعشريه

حصهاول \_نغار في امور

حصدسوم -ابتيازي مسائل

حصه پنجم عمومی معلومات

اساعيليه

حصهاول \_ تعار فی امور حصه سوم \_عصری مسائل

توهيقات ودستاويزات

W1 W

فهرست

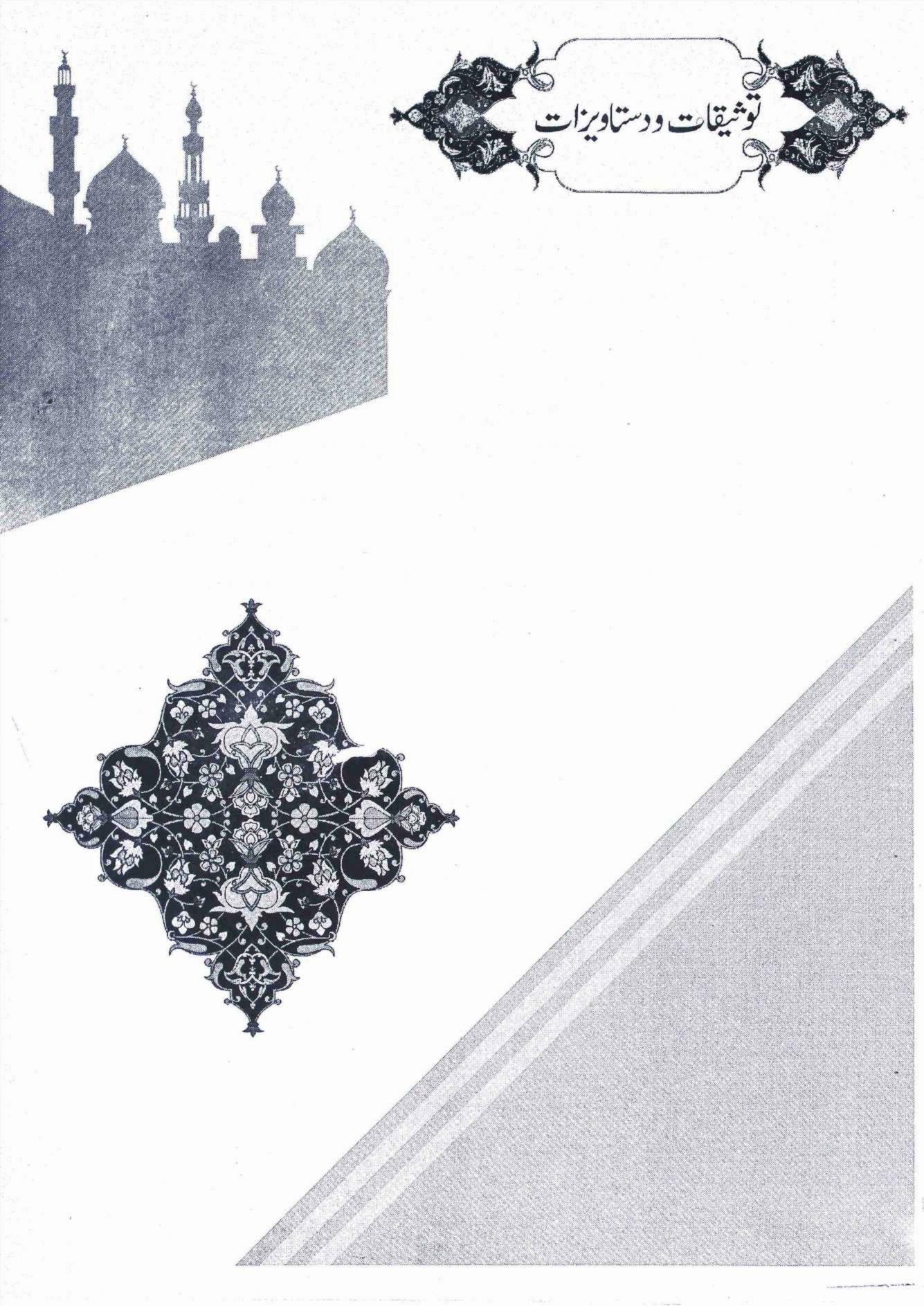



اور جو شخص الله (کے دین) کی مدد کرتا ہے،
الله اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔
(القرآن الحکیم، الحج ۲۲: ۰۰)

GOVERNMENT OF PAKISTAN
COUNCIL OF ISLAMIC IDEOLOGY

ISLAMABAD 05- 06- 2010 19

IDEOLOGY

نحمده و نصلى على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

محتر م المقام جناب فا قب ا کبر کا شار ملک کے نامورا بل قلم میں ہوتا ہے۔ آپ کے کئی علی اور تحقیقی مضامین اہل گارو دائش ہے خواج تحسین حاصل کر بچے ہیں۔ حال ہی ہیں انھوں نے اہلست و جماعت (بریلوی) کے مسلک پر ایک تحقیقی مقالہ کبرد قلم کیا ہے جو ملک کے مشاہیر علماء کرام کے انٹرویوز کی روثنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ہے زیرا شاعت کتاب' پاکتان کے وین مسالک' کے باب کے طور پر شامل کیا جارہا ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے بلا شریحر پور کاوش اور تعتیقی مواد قار کین کرام کی ضیافت طبح کے لیے چیش کرنے کی کا میاب کوشش فرمائی ہے جو لائن شخسین ہے۔ فرکورہ تمام مواد جناب فا قب اکبرنے میرے پاس دوانہ کیا ہے، قبل ازیں وہ میرے پاس انٹرویو کے لیے تشریف فرکورہ تمام مواد جناب فا قب اکبرنے میرے پاس دوانہ کیا ہے، قبل ازیں وہ میرے پاس انٹرویو کے لیے تشریف لائے۔ اس باب کے جو مقامات میر کا نظر کا اعتراف ضروری کرنا پڑتا ہے۔ موصوف کی ہیکاوش پر بلوی کتب قبل ہے متعلق قار کین کرنام کی معلومات میں بلاشبہ ایک قبل قدرات کا فیرات میں بلاشبہ ایک قابل قدراضا فد ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے اہلست و جماعت (بریلوی) کو بی مالی ہا ہے۔ کرنام کی معلومات میں بلاشبہ ایک قبل قدرات کی فیرائس مقالہ نگار نے اہلست و جماعت (بریلوی) کو بی مالی ہو تو اس کی مسلک کے لیے میں ان انکیکلو پیڈیا قرار دیا جائے تو ب

نيازمند

مفتی غلام مصطفیٰ رضوی مستعمیم فوری رکن اسلامی نظریاتی کونسل ، حکومت پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل ، حکومت پاکستان اسلام آباد







# CONSULTATIVE MEETING FOR CONSENSUS DEVELOPMENT ON COMPENDIUM FOR RELIGIOUS LEADERS April 12 – 13, 2010









# CONSULTATIVE MEETING FOR CONSENSUS DEVELOPMENT ON COMPENDIUM FOR RELIGIOUS LEADERS April 12 – 13, 2010









# CONSULTATIVE MEETING FOR CONSENSUS DEVELOPMENT ON COMPENDIUM FOR RELIGIOUS LEADERS April 12 – 13, 2010









# دارالعلوم نعيميه اسلام آباد

جامع مسجد بغدادي G-9/3 اسلام آباد

فون: 2855397

2-05-2010 8010

بياد: مفتى اعظم ياكستان مفتى محرسين تعيى

بالسّان مين مختلف مسالك الين اين اين عمالرونظريات لى ترويج واسّاعت س مودف ہیں۔ ایک عرصے سے عرورت قسوس مورسی تھی کہ کوئی عود وستنداداره سالك ك نظريات واعتقادات كويكباكرك تناهمورت ين شائح رے۔ اسلای نظریاتی کونسل نے یہ بیطراا تھایا اور پاکستان میں فیغلف مالک معنوان سے اید تا ۔ تالیف کی ۔ کونس کا یہ کا الائق صرتحسین ہے۔ اور جمیرین كونسل طاب كألز خالر مسعود سارك إد كيستى بين جن لي ذاتي دليسي سے

يه كاكم يا نيم تكميل كرينيا-

المسنت والجاعث كانظريات كوكافقة ضط فحرير مين لاياكي اور المسنث كي ستن على وكالتب والرويوز كوشامل ف باللاء المسنت ك معروف معتقرات كو، باحسن وفولي بسيش كياكيا ـ المسنت كه اكابر شخصيات كتب اور حرائم كا تذكره ليتينًا ابل علم كيك الله عظيم سرماير سے حبس سے طالبان حق مستفيض بيوسكتے ہيں۔ میں اس گراں بسا علمی کاوسٹی ہر جناب ٹاقت البر کو حدیہ تیریک ہیٹی رُئا ہوں جنوں نے اس کا کی دم داری اٹھائی اور بنائٹ دیا نتراری سے مسلب المسنت كوبيان كيا-

ضرائے بزرگ و برتر سے دیاء ہے کہ وہ اس تالیت کو قبولیت عامہ علاء فرط نے اور اس کتاب کے دُرلیعے بین السالک پائی جانے والی مناط فہمیوں کو دور وْمائے۔

العبرالافعر مدارلهرلغمي كان الله





### Mufti Ghulam Ur Rahman Khadim-e-Ulum-e-Nabyi & Darul Ifta

Khadim-e-Ulum-e-Nabvi & Darul Ifta Jamia Usmania Peshawar.

| 41.01. |  |
|--------|--|
| Date:  |  |
| Ref No |  |



باسه تعالىٰ

گرامی قدر جناب او قب اکبرصاحب سے دود فعہ طاقات ہوئی۔ آپ اتفاق واتحاد کے لیے کوشاں ہیں اوراس فکر میں ہروفت متحرک رہتے ہیں۔ قرب وبعد، اجنبیت یا ناوا قفیت آپ کے اہداف تک حصول کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ آپ ایپ مقصد تک رسائی کے لیے دشوارگز ارراستہ کے امتخاب میں فرح وسرورمحسوں کرتے ہیں۔ آپ کا بیمزاج آپ کی زیر نظر کتاب ' پاکستان کے دین مسالک' میں جا بجانظر آتا ہے۔ مسلک دیو بند کے حوالہ سے بچھ معلومات حاصل کرنے کے جامعہ عثانیہ پٹاورتشریف لائے۔ آپ کے خصوص سوالات کی روشنی میں جو جوابات دیے گئے وہ کتاب کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالی موصوف کی ہے جد و جہد قبول فرمائے۔

معتی غلام الرحمٰن مفتی غلام الرحمٰن مهتم جامعه عثمانیه پشاور

P.O. Box No: 1209 G.P.O. Peshawar Cantt. N.W.F.P. Pakistan

091-5273561 (عُونِ \$\display{100} 091-5272470 (عَالَمُ عَلَيْنَ \$\display{1000}

بوست بکس نمبر ۱۲۰۹ جی-پی-او-پیثاور صدر صوبه برحد یاکستان











13.05.2010 35

لسم العرائم الرحن الرحي

ولمن بشراس اس وقت شری سطح مرجو كشامش به رسى كراى وجه رب دوسرع - Gorbie, ele Mana 422/ini/ Jun 630 dies is the print of bis come ور عن باشر السر عنها ب دن اور - below we se Sum in we selve فراس کی سی Este Chins sums sings i jas in 4. 2 selle 1191 34 Jain " See 3 - 10/6/11 m c/ Buly.

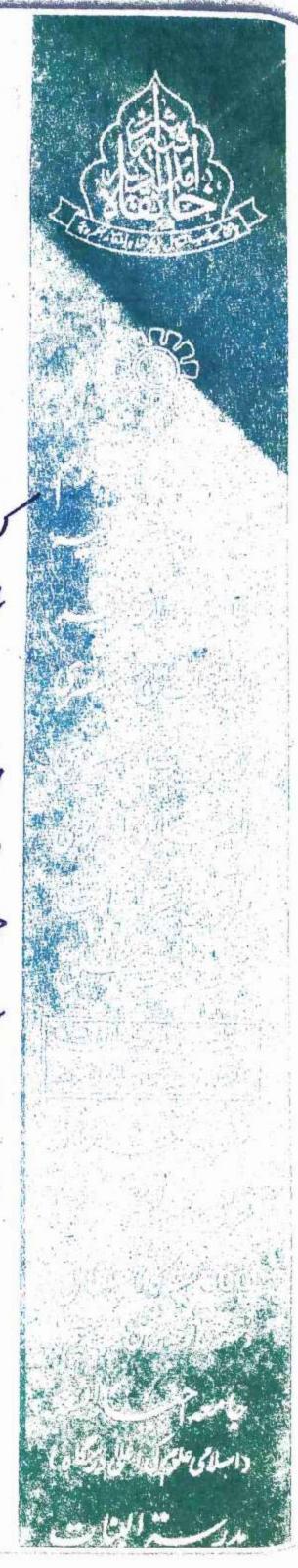





درس بن ، و محور ما فاس دح









والدينبر\_\_\_\_\_

والبدكاني وسوس الماء رسی، جونتی بر رس مفویی درد - cieles اس عابل فيدر رو وقع منصوب ك 3000 2 Juil Este seuns recipie de l'april - Ju Just e Li Sie com vici Ci Ci) 









### Dr. Suhail Hassan

Associate Professor Faculty of Usuluddin





استاذ مشأرك بكلية أصول الدين

Date:----

لتاريخ.....

ورم جا - ، ن ال ١٠

اسلام سیم درحمۃ الدربر کانہ : مسک ہل مست کے بارے بس کا ہے کہ رہت کررہ ربورٹ کا ہے ما در کیا . رہ خوال بس کے ہے معادر ار ازاد کی سوسے تمام فردرں سل سا ہے کوری میں . میں اس ربورٹ سے مشن برں . اسے شابی کے والے عالی ہے!



الحامعة الإسلامية العالمية اسلام آباد باكستان - الهاتف (مكتب) ١-٩٢٦١٩٤٧ (منزل) ١-٢٢١٤٤٩٤ المارة المارة المارة ا International Islamic University, Islamabad, Ph: Off. 051-9261947, Res. 051-2214494 البريد الإلكتروني: E-mail: drsohailhasan@hotmail.com







### Jamiat Alhl-E-Hadlith Pakistai

- 2016 Date: برادر الما في اكبرت با كسما ع دبن مسام ي عقيل كا الحا) رم لوقينا استمسل كو للي بش فيمد عون كا كان بيش كويد بن سوجود صلفان فرقون محفات اور نون کے بین کو لے اکامی i de bi' telesom just' uno- der just الما على اور محقق به اور اس على ك شروس كا بدائية ك في البرمان ع اصل ها در اور مراجع سرجرع كون ك e wo sie las me l'énoplus de la color برادر نافت البركه الس كفيف سے علىء كو اسفاده كان من سے اور اس ملے كا تحقیق ت كو اللہ برسان میں .

97 K-1, Wapda Town Lahore

0322-4135118

0321-8837032

Tel: +92-42-36146164 Fax:042-35771103 Websites:

www.quran-o-sunnah.com www.jamiatahlehadith.org

E-mail:

ibtisamelahi@yahoo.co.nz

ibtisamelahi@quran-o-sunnah.com









تاريخ: ١٥٥ / ١٥١ ما

اسلامی نظریاتی کوسل کا یا کستان کے نقبی مسالک کے بارے میں پختیقی رپورٹ شاکع کرنایا کستان میں نقبی مسالک كے مابين ہم آ بنكى پيدا كرنے اور مخلف غلط فہيوں كا از الدكرنے كے لئے ايك اہم قدم بـاس سلسلے ميں متاز اسلامى ريس الداورمصنف اقب اكبرى المحديث تحريك كي بارے ميں ريس اور تحقيق پر صنے كاموقع ملاجس ميں اپنے حصہ کے مطابق ہم نے بھی معلومات فراہم کیں۔ میں سے مختا ہوں کہ ان کی بیکاوش برصغیریاک و ہند میں تحریک المحدیث کو مجھنے کے لئے ایک عام قاری کے لئے نہایت مخفراور جامع تحریر ہے۔ گوکداس میں مزید تحقیق کر کے الجحدیث کے بارے میں برصغیریاک وہندی مزید کئی معلومات کوشامل کیا جاسکتا ہے۔جو کہ ایک کتاب کی صورت میں ایک تاریخ رقم کرسکتا ہے۔ السليط مين المحديث اشاعتى وتحقيق ادارول كواينا كرداراداكرنا جابية بهرحال ثاقب اكبرصاحب كي بيكوشش ات يخقر فريم ورك مين ايك نهايت الحجى كوشش ہے۔جس كوہم قدركى نگاہ سے ديكھتے ہيں اور دعا كو ہيں كماللہ تعالى اس كوشش كو قبولیت عامه عطافر مائے۔ (آمین)

10/05/2 apo

اداره الاسلام بشاور امن ہاؤی گلی نمبر7 مستدر ٹاؤن جی ٹی روڈ کٹاورشہر فون: 2584591 موباكل: 03005939975





JAMEA-AL-MUNTAZAR (TRUST) المنتظر الم

H-Block, Model Town, Lahore (PAKISTAN) Ph:5866732-33-34 Fax:5869985-5884425 Email:jaamla@hotmail.com Internet:www.jmuntazar.org

ان \_بلاك ما ول ثاؤن ، لا مور (پاكستان)

11.5.10

گرال قدر علمی کام!

" پاکستان کے دین مسالک" اپنی نوعیت کا ایک منفر دہمتند، گراں قدرعلمی کام ہے جسے وطن عزیز کے جلیل القدرا دارے اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان کی طرف سے پیش کیا جارہا ہے۔

ایک عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ سی متندادارے کی طرف سے دینی مسالک کاحقیقی تعارف پیش کیا جانا عاع بع جس مين اس مسلك كي معتبر علمي شخصيات متندتعارف كرائين ـ

بحدالله، جناب ڈاکٹر خالدمسعودصاحب کو بحثیت چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل بیتوفیق نصیب ہوئی کہ اس تاریخی کام سےعہدہ برآ ہونے کا اعزاز حاصل کریں۔موصوف اپنی دیگرعلمی زحمات وخدمات کے ساتھ ساتھ اس منفرد کام کے لئے لائق تحسین إلى -جزاهم الله احسن الجزاء.

اس سے خودمسا لک کا ایک دوسرے کے بارے پہچان وتعارف بہتر انداز میں ہوگا،ہم آ ہنگی دیجہتی کوفروغ حاصل ہوگا۔ زرنظرموده میں "شیعه مسلک" کاراقم نے بالاستیعاب مطالعه کیا۔ جناب ثاقب اکبرصاحب کا نام علمی بخفیقی حلقوں میں مختاج تعارف نہیں۔اس کام کے شمن میں وہ متعدد مرتبہ تشریف لائے اور موضوع پر گفت وشنید ہوتی رہی۔انہوں نے جامع و مانع انداز میں اس اہم کام کوانجام دیکر،اس کام کیلئے اپنے انتخاب کی صحت واہلیت کو ثابت کیا ہے۔انہوں نے کافی گہرے مطالعہ کے بعد لکھااور مکتب کی سیجے تر جمانی کی۔

وعاہے خداوند متعال، فاضل مؤلف، جناب چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل وتمام خدمت گزاران کی بیملمی کاوش قبول فر مائے اور تمام مسالك كوشرح صدر، برداشت اورروادارى كى توفيق عطاء فرمائة تاكه اسلاميانٍ بإكستان اس نظرياتى مملكت كوواقعاً مثالى اسلامی مملکت بناسکیس\_آمین\_





## قائد ملت جعفریه پاکستان

فيس:- 051-4451150

ای میل:- ajidnaqvi12@hotmail.com

والنبر:- مام 17/21E

فن:- 051-4421160 051-4421161 051-4421162

عارضی پته: 16. اصغرمال اسکیم راولپنڈی تاریخ 28 MAY 2010

### بم الله الرحل الرحيم

"پاکتان کے دین مالک" کے عوان سے اسلام نظریاتی کونسل کے ایماء پر جناب فاقب اکبر نے ایک محقق اور مرتب کی حیثیت سے جو کاوش سرانجام دی ہے، بہت گراں قدر ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس سطح پر اور الیمی کوشش پاکتان میں پہلی مرتبہ انجام دی گئی ہے۔ ثاقب اکبر نے محققین کے لئے ایک راستہ کھولا ہے جس سے مزید استفادہ کیا جانا چاہیے ۔ اس رپورٹ کا علمی علقوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے تا کہ ایک دوسر سے سے بہتر آگاہی حاصل ہو سکے اور اسلامیان پاکتان کومحدودیت اور تک نظری کی فضاسے چھٹکارانھیب ہو، یہاں تک کہ بالآخر سب مل کراسلام کی آفاقی تعلیمات کے فروغ کے لئے کام کریں۔ اس کے لئے ہمارے فکرومل کا انداز میں آفاقی ہونا چاہیے۔

جناب ٹا قب اکبرنے اس عظیم منصوبے کی تکیل کے دوران میں مجھ سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں۔ شیعہ کتب فکر سے متعدد ملاقاتیں کا جیسے متعدد ملاقاتیں کا جیسے متعدد ملاقاتیں کے متند علاء اوران کی سیعہ کتب سے استفادہ کیا گیا ہے اور غیر جانبداری اور صحت کے اصولوں کو کوظ رکھتے ہوئے اسے ترتیب دیا گیا ہے۔

میں مؤلف اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ذمہداران کی کامیابی کے لئے دعا گوہوں۔ والسلام

ما جار می طبع العامی ا





### AL-NOOR WELFARE TRUST® ISLAMABAD



#### بسم الثدالرحن الرحيم

اسلامی نظریاتی کونسل نے پاکستان کے دین مسالک کے بارے میں کتاب کی اشاعت کے لیے جناب فاقب اکبر کا استخاب درست کیا۔ فاقب اکبر صاحب پاکستان میں موجود دین مسالک کے بارے میں وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور شیعہ مسلک کے بارے میں بھی ہر دوسر نے دانشور سے بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں شیعہ مسلک سے متعلق حصہ کا میں نے کھمل مطالعہ کیا ہے۔ جو پچھ جناب فاقب اکبر نے شیعہ مسلک کے تعارف اور دوسرے دین مسالک سے اختلافات اور انتیازات سے متعلق تحریر کیا ہے اس سے مجھے کھمل انفاق ہے۔ میں سمجھتا موں کہاں قتم کی کتاب آج کے دور کی ضرورت تھی۔

ہردین مسلک کے سیح تعارف اور اس کے دوسرے مسالک سے اختلافات وامتیازات متند حوالوں سے بیان کرنے سے مسالک کے پیروکاروں میں جوغلط فہمیال موجود ہیں یامفاد پرست جس طرح ایک دوسرے پرجو تہتیں لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنانے میں کر دارادا کرتے ہیں ،اس کا از الد ہوگا اور ایک دوسرے کو بیجھنے اور نتیج کے طور پر قریب آنے میں مدد ملے گی چونکہ بہر حال بنیادی امورسب میں بکسال ہیں اور اتفاقات کا پلڑ ااختلافات کی نسبت بہت بھاری ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب ہونے میں اس کتاب کومفید بنائے اور جناب ٹا قب اکبر کو الله تعالیٰ اس عظیم کوشش کا اجروثو اب دنیا اور آخرت میں عطا کرے۔اسلامی نظریاتی کوسل کے چیئر مین جناب ڈاکٹر خالد مسعود اس اقد ام پرلائق شخسین وتبریک ہیں۔

حررهٔ: احقرالعباد مسیرافتخار حسین نقوی انجفی سیرافتخار حسین نقوی انجفی

853,1-10/4, Islamabad. PH: 092-051-4449342





سمالهالحالجي

#### BISMI-LLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

#### Whereas

- (A) The Shia Imami Ismaili Muslims affirm the Shahādah 'Lā ilāha illa-llāh, Muḥammadur Rasūlu-llāh', the Tawhīd therein and that the Holy Prophet Muhammad (Ṣalla-llāhu 'alayhi wa-sallam) is the last and final Prophet of Allah. Islam, as revealed in the Holy Quran, is the final message of Allah to mankind, and is universal and eternal. The Holy Prophet (S.A.S.) through the divine revelation from Allah prescribed rules governing spiritual and temporal matters.
- (B) In accordance with Shia doctrine, tradition, and interpretation of history, the Holy Prophet (S.A.S.) designated and appointed his cousin and son-in-law Hazrat Mawlana Ali Amīru-l-Mu'minīn ('Alayhi-s-salām), to be the first Imam to continue the Ta'wīl and Tælīm of Allah's final message and to guide the murids, and proclaimed that the Imamat should continue by heredity through Hazrat Mawlana Ali (A.S.) and his daughter Hazrat Bibi Fatimataz-Zahra, Khātūn-i-Jannat ('Alayhā-s-salām).
- (C) Succession to Imamat is by way of Nass, it being the absolute prerogative of the Imam of the time to appoint his successor from amongst any of his male descendants whether they be sons or remoter issue.
- (D) The authority of the Imam in the Ismaili Tariqah is testified by Bay'ah by the murid to the Imam which is the act of acceptance by the murid of the permanent spiritual bond between the Imam and the murid. This allegiance unites all Ismaili Muslims worldwide in their loyalty, devotion and obedience to the Imam within the Islamic concept of universal brotherhood. It is distinct from the allegiance of the individual murid to his land of abode.
- (E) From the time of the Imamat of Hazrat Mawlana Ali (A.S.), the Imams of the Ismaili Muslims have ruled over territories and peoples in various areas of the world at different periods of history and, in accordance with the needs of the time, have given rules of conduct and constitutions in conformity with the Islamic concepts of unity, brotherhood, justice, tolerance and goodwill.
- (F) Historically and in accordance with Ismaili tradition, the Imam of the time is concerned with spiritual advancement as well as improvement of the quality of life of his murids. The Imam's Talim lights the murids' path to spiritual enlightenment and vision. In temporal matters, the Imam guides the murids, and motivates them to develop their potential.
- (G) Mawlana Hazar Imam Shah Karim al Hussaini, His Highness Prince Aga Khan, in direct lineal descent from the Holy Prophet (S.A.S.) through Hazrat Mawlana Ali (A.S.) and Hazrat Bibi Fatima (A.S.), is the Forty-Ninth Imam of the Ismaili Muslims.





- (H) By virtue of his office and in accordance with the faith and belief of the Ismaili Muslims, the Imam enjoys full authority of governance over and in respect of all religious and Jamati matters of the Ismaili Muslims.
  - It is the desire and Hidayah of Mawlana Hazar Imam that the (I) constitutions presently applicable to the Ismaili Muslims in different countries be superseded and that the Ismaili Muslims worldwide be given this Constitution in order better to secure their peace and unity, religious and social welfare, to foster fruitful collaboration between different peoples, to optimise the use of resources, and to enable the Ismaili Muslims to make a valid and meaningful contribution to the improvement of the quality of life of the Ummah and the societies in which they live.

Now therefore

In exercise of the said recited authority vested in me as Hazar Imam, I, SHAH KARIM AL HUSSAINI AGA KHAN, am pleased to ordain AND DO HEREBY ORDAIN that the Shia Imami Ismaili Muslims, in whatever place they may be, shall at all times be bound and governed by this Constitution according to its tenor.

ORDAINED under the Sign Manual and Seal of Mawlana Hazar Imam Shah Karim al Hussaini His Highness Prince Aga Khan the Forty-Ninth Imam of the Shia Imami Ismaili Muslims.

this Thirteenth at Merimont, Ceneva of December One Thousand Nine Hundred and Eighty Six.

being the Teuth day of Rabi ath- Thani One Thousand Four Hundred and Seven (Hijrah), in the Thirtieth year of his Imamat.



day





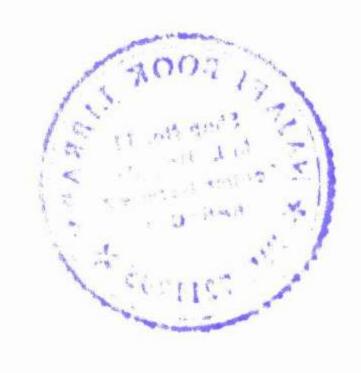

i an in the and

Page 1

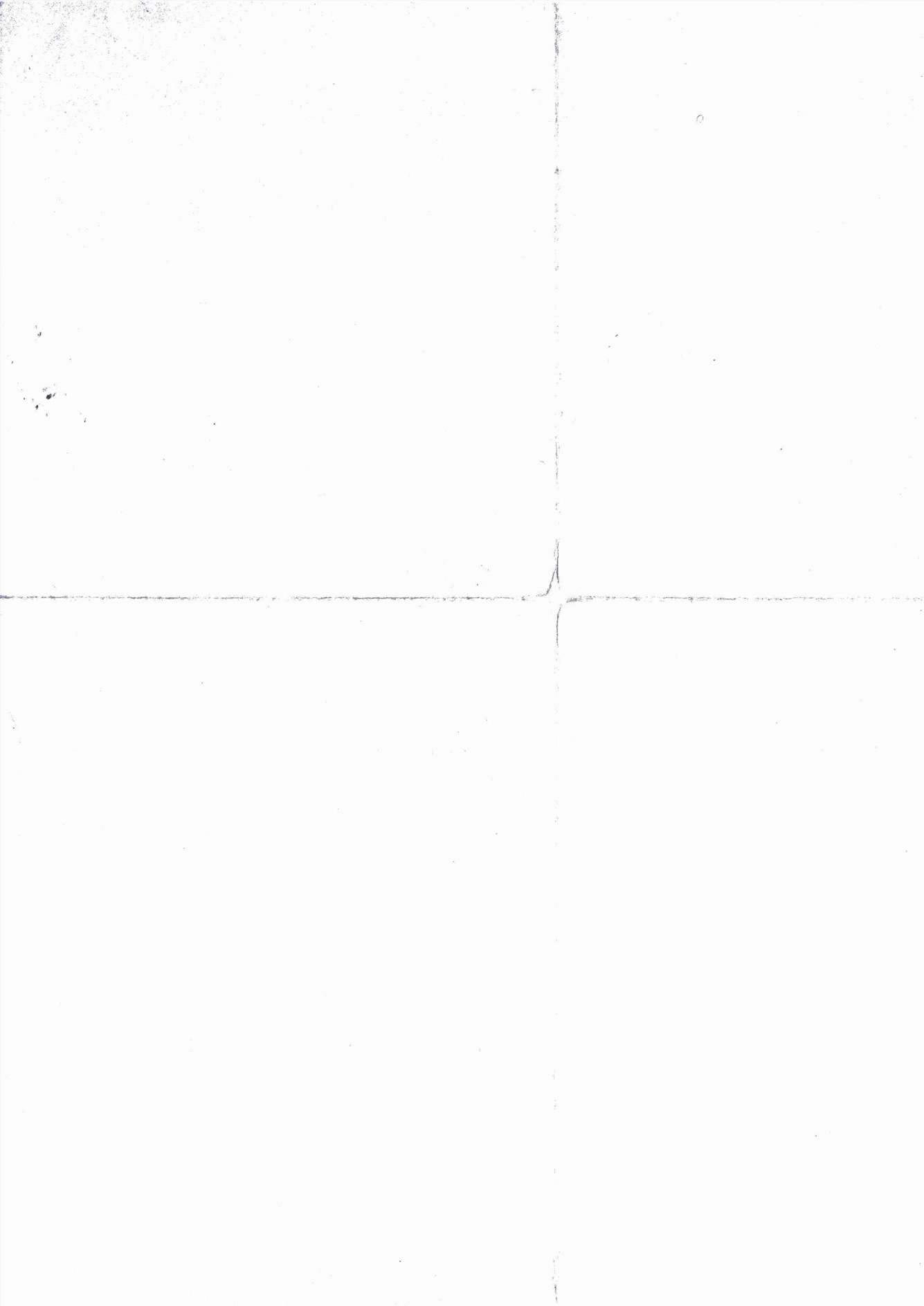

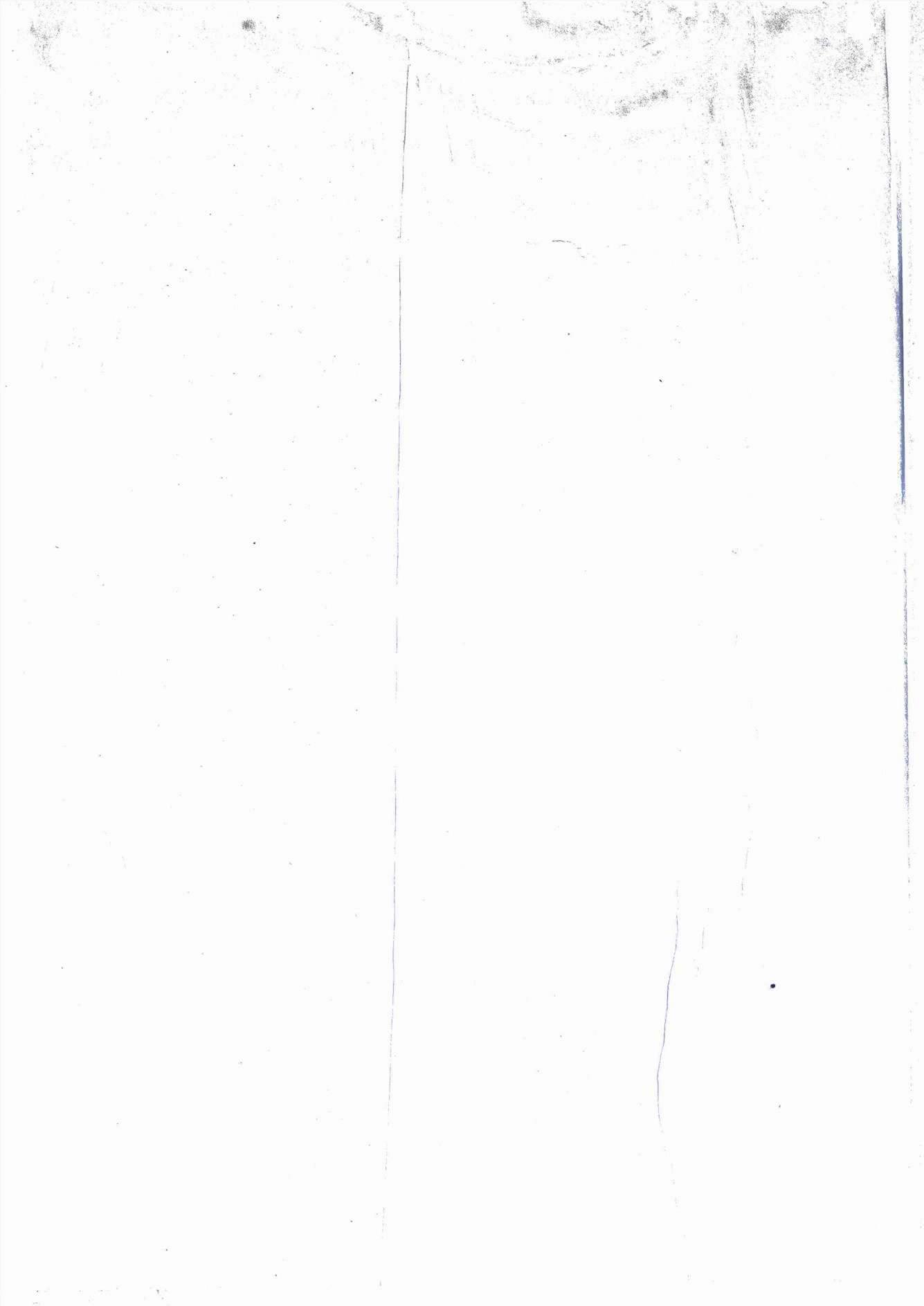

لا نامفتی غلام الرحن (مہتم جامعہ عثانیہ، بیثاور)گرامی قدر جناب ٹا قب اکبرصاحب سے دود فعہ ملاقات ہوئی۔ آپ اتفاق و دکے لیے کوشاں ہیں اور اس فکر میں ہروفت متحرک رہتے ہیں۔ قرب وبعد، اجنبیت یا ناوا قفیت آپ کے اہداف تک حصول راستے میں رکاوٹ نہیں۔ آپ اپ مقصد تک رسائی کے لیے دشوار گزار راستہ کے انتخاب میں فرح وسرور محسوں کرتے ۔ آپ کا بیمزاج آپ کی زیر نظر کتاب ' پاکتان کے دینی میالک' میں جا بجانظر آتا ہے۔

مەسىدساجدىعلى نقوى ( قائدىلت جعفرىيە) ' پاكىتان كے دینى مسالك' كے عنوان سے اسلامی نظریاتی كونسل كے ایماء پر جناب قب اكبرنے ایک محقق اور مرتب كی حیثیت سے جو كاوش سرانجام دی ہے، بہت گراں قدر ہے۔ میری معلومات كے مطابق سطح پراورا ليى كوشش پاكستان میں پہلی مرتبہ انجام دی گئی ہے۔

لانا حافظ ظفر الله شفق محترم جناب ٹا قب اکبرنے نہایت محنت اور سلیقے ہے دینی مسالک کے بارے میں معلومات فراہم کی فقیرنے دیوبندی مسلک کی معلومات پرمشمل پانچ اجزاء مطالعہ کیے جہاں تک مجھے علم ہے ان اجزاء میں درج معلومات " ہیں جو کہ سے ماخذ سے جمع کی گئی ہیں۔

سیدریاض حسین نجفی (پرنپل جامعة المنظر ،لاہور) جناب ثاقب اکبرصاحب کا نام علمی پخقیقی حلقوں میں مختاج تعارف نہیں۔ کام کے شمن میں وہ متعدد مرتبہ تشریف لائے اور موضوع پر گفت وشنید ہوتی رہی۔انھوں نے جامع و مانع انداز میں اس اہم کوانجام دے کر،اس کام کے لیے اپنے انتخاب کی صحت واہلیت کو ثابت کیا ہے۔

افتخار حسین نقوی النجمی (پرپل مدرسهام خمینی، ماڑی اعلی) ٹاقب اکبرصاحب پاکتان میں موجود دین مسالک کے بارے میں مطالعہ رکھتے ہیں۔ جو پچھ جناب ٹاقب اکبرنے شیعہ مسلک کے تعارف اور دوسرے دینی مسالک سے اختلافات ۔ مطالعہ رکھتے ہیں۔ جو پچھ جناب ٹاقب اکبرنے شیعہ مسلک کے تعارف اور دوسرے دینی مسالک سے اختلافات ۔ زات سے متعلق تحریر کیا ہے اس سے مجھے کممل اتفاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہاس قتم کی کتاب آج کے دور کی ضرورت تھی۔

نا مفتی محمد مدیق ہزاروی (رکن اسلامی نظریاتی کونس) پاکستان کے دینی مسالک پراسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے
" ن کے دینی مسالک' کے نام سے کتاب کی ترتیب ایک اہم اور ضروری اقدام ہے اور اس سلسلے میں جناب علامہ ثاقب
محقق کا انتخاب یقیناً لائق صد تحسین ہے۔ موصوف نے بڑی محنت اور جدو جہدسے تھا کق کو جمع کیا اور نہایت دیانت داری
ن کو برد قلم وقرطاس کیا۔

ڈاکٹر سہیل حن (بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی، اسلام آباد) مسلک اہل حدیث کے بارے میں آپ کی مرتب کردہ \* کامیں نے مطالعہ کیا۔ میرے خیال میں آپ نے مصادر اور افراد کی مدد سے تمام ضرور کی معلومات جمع کردی ہیں۔ میں پورٹ سے مطمئن ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔

مقصودا حرسلنی (ڈائر یکٹرادارہ الاسلام، پٹاور) پاکتان میں فقہی مسالک کے مابین ہم آ ہنگی پیدا کرنے اور مختلف غلط فہمیوں کا نے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سلسلے میں ممتاز اسلامی ریسرچ سکالراور مصنف ٹاقب اکبر کی اہلحدیث تحریک کے میں ریسرچ اور تحقیق پڑھنے کا موقع ملاجس میں اپنے حصہ کے مطابق ہم نے بھی معلومات فراہم کیں۔ میں یہ بھتا ہوں کہ میکاوش برصغیر پاک و ہند میں تحریک اہلحدیث کو بھنے کے لیے ایک عام قاری کے لیے نہایت مختفراور جامع تحریر ہے۔

مفتی گلزار احد نعیمی (پرنیل دارالعلوم نعیمیه،اسلام آباد)اہلسنت والجماعت کے نظریات کو کماحقہ صبط تحریر میں لایا گیا۔
۔ کے متندعلاء کی کتب وانٹرویوزکوشامل کتاب کیا گیا۔اہلسنت کے معروف معتقدات کو باحسن وخوبی پیش کیا گیا۔
کی اکا برشخصیات کتب اور جرا کد کا تذکرہ یقیناً اہل علم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے جس سے طالبان حق مستفیض ہو سکتے
اس گراں بہاعلمی کا وش پر جناب ٹا قب اکبرکو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جضوں نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی اور دیا نتداری سے مسلک اہل سنت کو بیان کیا۔

م الهی ظہیر(ناظم اعلیٰ جمعیت المحدیث پاکتان) برادر ثاقب اکبرنے پاکتان کے دین مسالک پرتحقیقی کام انجام دے کر ۔ ۔ مسلمہ کوایک بیش قیمت تحقیق کا تحفہ پیش کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث سے متعلق ان کامضمون یقیناً علمی اور تحقیق ہے ۔ ن کی تدوین کے لیے یقیناً ثاقب اکبرصاحب نے اصل مصادر اور مراجع سے رجوع کرنے کے علاوہ مسلک اہل کے جیرعلاء سے بھی استفادہ کیا ہے۔

• نقوی (رکن اسلامی نظریاتی کونس) محترم جناب ٹا قب اکبر کا نام علمی پخقیقی اوراد بی حلقوں میں انتہائی معروف ہے۔ \* یقیناً انتہائی محنت وجانفشانی سے اس نازک وحیاس موضوع کو تحقیق کے پیانہ کے مطابق تحریر کیااور ترتیب دیا ہے۔ خوبی سے کیا گیا ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو چرت زدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں اس کی تعریف میں زیادہ \* جا ہتا کیونکہ ع مشک آنست کہ خود ہیوید نہ آن کہ عطار بگوید

مصطفیٰ رضوی (رکن اسلای نظریاتی کونس) محتر م المقام جناب ٹا قب اکبر کا شار ملک کے ناموراہل ہوتا ہے۔ حال ہی میں انھوں نے اہلسنت والجماعت (بریلوی) کے مسلک پرایک تحقیقی وقلم کیا ہے جو ملک کے مشاہیر علماء کرام کے انٹرویوز کی روشنی میں مرتب کیا گیا مقالہ نگار نے بلاشبہ بھر پور کاوش اور تعتی نظری سے تحقیقی مواد قار مین کرام کی کمیاب کوشش فرمائی ہے جولائق تحسین ہے۔

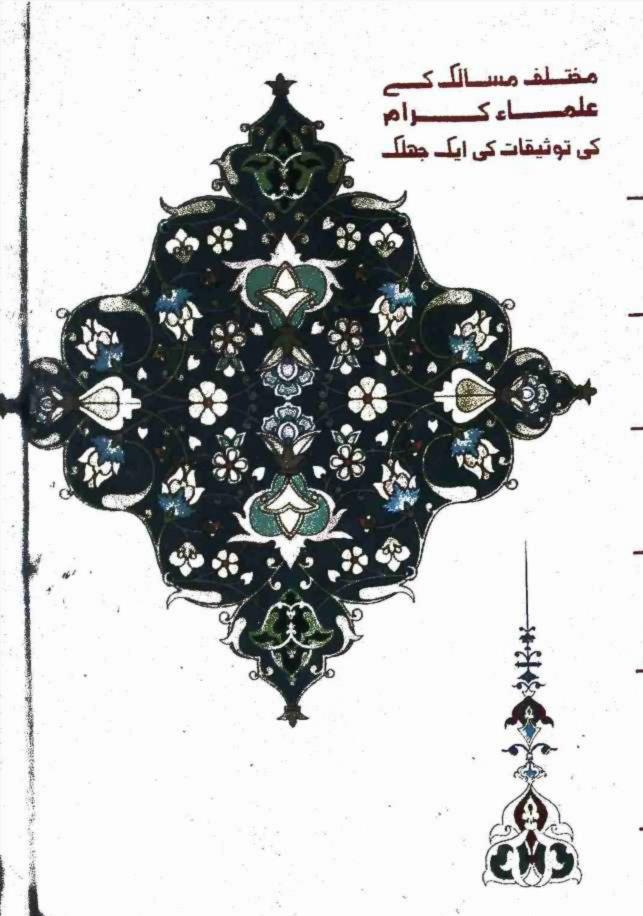



